

# باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاری قائد کائے گاری کے بھی کیا ہے۔ پیشاری قائد کا کائے گاری کے بھی کیا ہے۔

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احمال کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



تنوير تھپول 11 اقبالعظيم 11 مريم انصاري شابين رشيد 12 62 ميرى تعيمينية راشرفاره قي 24 بشريكوندل 116 شعيباحد 18 مشعلراه 28 DOD سَالانفالااوردُروَالا فاخره كل 220 إكساكية زندكي عِشْقَ سَفْرِي رَجُولُ لبني جدون 32 116 ساس درساس المطيقور فوحين اظفر 241 أيك دن بيوني يالر. 215 نگين 168 والجرافتخار شبانهشوكت 260 تجدوسيم مولامنهين وسأ أمثمام 108 ہاہنامہ خواتین ڈائجسٹ اوراداں خواتین ڈائجسٹ کے تحت شائع ہونے والے برجوں اہنامہ شعاع اور اہنامہ کن بی شائع ہونے وقل ہر تحریہ حقق طبع و نقل بچی اداں محفوظ ہیں۔ کسی بھی فردیا ادارے کے لیے اس سے کسی بھی جے کی اشاعت یا کسی بھی آب وراما گورامائی تھا۔ اور سلسلہ دار قسط کے کسی معرف کے استعمال سے پہلے پہلشرے تحریری اجازت لیمنا ضوری ہے۔ صورت دیکرادارہ قانونی جارے کی کائن رکھتا ہے۔





كُون كُرن كُرن تُوشِيْوْ، شعاع عيد 267 كُرن كَارُ تَرَوُّانَ خَالاجيلافَ 280 كُرن كَارُ تَرَوُّانَ خَالاجيلافَ 283 كَارُ تَرَوُّانَ ادافِ 283 كَان وَهِي تَن ادافِ 283 جَمْعُ يَرِيلُونَ الله والقين 274 مَن وَهِي آلِيلُ الله والقين 274 مَن كُري كُران الله والقين 287 مَن كُرن الم ميروكرن 288 ميروكرن 288 ميروكرن 288 ميروكرن 288 ميروكرن 288





لطاو کتابت کاپید: مابینامه کرن ، 37 - اُردوبازار، کراچی\_

پیشرآ زرریاض فیدن صن پر هنگ پریس سے چیوا کرشائع کیا۔ مقام: بی 91، بلاک W، نارتھ ناظم آباد، کرا ہی

Phone: 32721777, 32726617, 021-32022494 Fax: 92-21-32766872 Email: kiran@khawateendigest.com Website: www.khawateendigest.com



وسمیرکا شارہ آپ کے ہا مقرب میں ہے۔ علاق افتتام پذیرہے۔ سال کرشہ اگری کوری کرگیا ہے تو خوسیاں بھی ہمارے واس میں وال معمد

مک کے حالات اس مال بھی غیریفتنی ہی دہے۔ بہت مار درمائل کے مائق دھ نوں اہد مبلسوں نے بعنی میں اضافہ احد مکومت کو غیر مستی کرنے میں اہم کر طدا داکیا۔ حرفدت اس بات کی ہے کہ اجمائی اور افغ احت درکاتا جا دہائی ہے۔ اور افغ احت اس خور کریں۔ ہے کہ اجمائی مالک کے اختام برایا احتساب کریں۔ جو کمی دہ گئی ہے ، اسے دُود کرنے کا عزم کریں۔ تب ہی ہماری دیدگی میں ، معامشرے میں اور طک میں تب دیل آسکتی ہے۔ اگر عز انم بختہ ابول تو ہم است ہماری دید میں مورد کا میاب ہوسکتے ہیں۔ صرف اداو نے بلند ، موصلے اور لیمان کی کی صرف در سے ۔ مقد میں صرف کا کو کرائے۔ دا میں ) اللہ تعالی ہے دہ عمروں فوٹ اللہ کی اس کے در آمین ) اللہ تعالی ہے دہ عمروں فوٹ اللہ کے کہ آنے دا اللہ میں )

استس شارے یں،

، اداکاده مریم الفادی وسے شابین دستیدی ملاقات،

، اداكار "داخدفاردتى "كية بن مرى بني سينه"،

6 "أواذكي دُبنيلسي" إن مأه مهان بي" شعيب احد" ،

6 اس ماه رستعل حرار كم تقابل سا أيد،

ه اك ماكر ب ذندگي نيسه معيد اسلط واد ناول،

٥ و دولت وقا " فرمين اظفر كانيا سيليط داد نادل،

6 ريمول ، وشيواد درسايتي » بشري كوندل كا مكل ناول،

6 "آ برو"مبشره الفارى كامكل ناول،

، وعشق سفرى وصول» بنى مدون كے ناولت كادوسرااودا وى حصة،

مای درمای ۱۹۴ طیفود کا تاولید،

و خاله، سالا اوراوير والا " فاخره كل ي دليب مزاحيه تحرير

، أَمِّ تمامير، سشبالة شوكت ، وابعد انتفاد الكين ، تحكدوسيم اور تداحين كه اضاف،

ه اودمتقل سیلیا،

میفت، اس شادے کے ساتھ کرن کیاب" موسم سرماا ورا ب کرن کے ہر شادے کے ساتھ عیفرہ سے مُفنت پینی فدمت ہے۔

اوام کین 10

#### مح والمعارض والمعارضة

بوتمهين معى ميرى طرح كهيس نه سكون قلب نفيب بو مرى بات مانوتويس كبول ميريدما تو مويرم جلو

تميين بمنفرى بيح بتجومجه را مسبركي لاتن ب چلوائك سائقه چلے چلیں میرا باتھ، باتھ میں تھا م لو

وه جوگهرب مير محصور كا وه جودرب كهت ونوركا اس آستان پردیسے دہواسی در برعر گزار دو

بود وابھی ہیں جوشغا بھی ہیں جوشفیع روز جزا بھی ہیں بنهيں جان لطف وعطاكہ ومين بودوسنخاكہو

وہی عم زدول کے کفیل ہیں وہی عاصیوں کے وکیل ہیں وه مغفرت کی سبل ہیں بس انہی کا ذکر کیا کرو

مكرايك بات مزمولناكر حصوركس كيصبيب كبعى وردصلي على كرو كبعى ذكررت العلى كرو اقبالعظيم

يَالِي اللهِ

ر توسیم معبود، تو ہی داور ہے! تیری رحمت کی ہم پہ چادرہے

رزق دیتاہے سب کویے مانگے ذكرتيرى عطاكا كمركمرب بے کسول کی پیکارہے کنتا بویس مطلوم اُن کا یاورسے

توني بجبجا بسارحمت عالم کتنا پیارا تراپیمبرے

ماری وُنیلنے ہم کو تھکرایا أخسري مراترا درسه!

اك نگاوكرم بواى بريمى ترامنگتا ير ميول اجقرب

### مريم الضارى تعمللقات

ہوتے "سرال میرا"اور "شناخت" شامل ہیں دو تنن پروجیک جویا تو دسمبرمیں شروع ہوں تھے یا پھر نے سال میں شروع ہوں ہے۔ آج کل ان کی شوب عل ربی بیں۔ جو اندر پروڈ کشن بیں وہ جار سریلز " رواز كياي الدنك رول بي الوزيوبي يا 🖈 "ان كيار بين تواجعي نهين بتا عتى-مر بہت اجھے ہیں اور لیڈنگ ہیں ایک سربر انز کے ساتھ آؤں گی ناظرین کے سامنے کسی کو گمان بھی نہیں ہو گا کہ "مریم" آتا اچھارول بھی کر سکتی ہے اور جناب دو بوزيؤي أيك كاميدى باورايك فكيثيو توكرليا " سِرال ميرا" مِن - آپ آھے کي اقسالا ویکسیں میراکروارنگیٹو ہوجائے گا۔ای کے مس جا ربی ہوں کہ اب زیادہ تر پوزیٹورول کروں۔" \* " آپ کے کردار برے شوخ و چیک قتم کے موتے ہیں توعام زندگی میں کیسی ہیں؟" الی ی مول اورایے کردار میرے لیے بہت آسان ہوتے ہیں۔اور جھے یادے کیے جب اس سوپ ک ڈائر مکٹر صائمہ وسیم مجھے بتارہی تھیں کہ بیہ کردار ہاور بردا مشکل ہے تو کیا آپ کرلیں کی تو میں نے کما صائمہ جی بتا ہیں آپ ویکھ لیں کہ میں کرسکوں کی کہ نہیں اور جب کیا توہنے لکیں کہ تمہارے کے توبہ مشکل ی نمیں ہے کو تکہ تم بھی ایس بی ہو۔ مرجب نکیٹو یہ آجاؤں کی تو محرور رول میری تجرے بالکل



شوخ و چیل اور پیاری س مریم انصاری کو آپ آج کِل ڈرامہ سیریل" شناخت"اور"میرانسرال میں وطیورے ہیں اور کم وفت میں اس فنکارہ نے جکہ بنائی ہے اور بہت جلد این پیچان کروائی ہے۔ "جی مریم انساری کیا حال ہیں آپ کے ؟اور کیا "جی حال تعیک ہیں اور شوٹ یہ جانے کی تیاری ہو رہی تھی اور بس دن ای طرح کزر جائے " ہوں ۔۔ کیا کیا آن ارے اور کیا کیا اعدر " مي جو آج كل آن ار بين ان مِن أكرتم نه

"بحئ دونول كى پند مولى چاہدے-ايسالوسيس كه وه بند كرے اور ميں نه كرول اور مي كرول تووه نه رے \_ وہ تو چریا نہیں اینے آپ کو کیا تھے گااور مِن بِیجھے بیچھے پُرٹی رموں کہ بیچھے بھی ایک تظرد کم**ی**ولو \_ بلكه بل باب كانيعله تول كرنا جاسيه وه زياده بستر محتين مارك \* "اس فيلفض لدكي بوئى؟" 🚓 "میرا بمائی علی انساری بست فیمسی آریج تے ایف ایم 96 یہ جب میں دس سال کی تھی تو انہوں نے مجھے ریڈ تو یہ لگا دیا اور میں نے بچوں کے

مخلف ہوگا۔ " شناخت" میں بنیادی کمانی حجاب پر ہے تو یہ بتائیں کہ اصل زندگی میں جی پابندی عائد ہوجائے کہ

" دىكىس سبكانى يىندادرا ينافيعله بوتات اور مجھ پر کوئی ابندی و شیس لگا سکتا۔ لیکن اگر مجھے خور سے خواہش ہوئی تو میں ضرور کروں کی اور آگر سرال ايسالما توجيساكه آپ كمدرى بي توورامول سربت کھ سکولیاہ مرشادی ی نہ کو۔"

\* "باتی او بوتی رہیں گے ۔ کھوائے بارے میں

"جی میرا پورا نام مریم کمل انساری ہے میری امی مجھے بارے بول بلائی میں اور میرے ابو میرے جاجا اور میرے بھائی تجھے میمو بلاتے ہیں میرے خاندان والے تعورے برکرے ہیں اس کیے وہ مجھے میو کتے ہیں میراجم رکس سودی عرب سے اور کم مارچ 1991ء \_ اور میرے ابو برنس من بیں جبکہ ای میشن ڈیزائنو ہیں میرے ابو کا نام طارق کمال انساری اورای کاشمینه کمل -

میرا ایک ہی بھائی ہے جو بہت مشہور وی جے رہ م بی ان کا نام علی انصاری ہے اور ہم دو بی بس بمائی میں اور بس دوی کانی میں۔ میر بمانی بی میرا بسترين دوست يل - بم بنيادي طور ير پنجال بي اي لامور كى او آدم على أور آدم وخلل بن أور ش نے A کیول ممل کر لیا ہے مزید تعلیم سے لیے نعوارک جاؤں گاورویل "فلم میکینک"ر مول گاور ان شاءالله الى يدهائى عمل كركوايس أجاوس كي ابعی جو تکه ڈراموں میں معموف ہوں توجانہیں سکی اس کے میں نے ایک مال کاکیپ لے لیا تعلد "

🖈 "ابى توبالكل بحى نس \_ دور دور تك ايما كولى اراده نسي بالجي تو كي بناجاتي مول" \* منادل كى سے كل جاہے ، دو آپ كويند كرناموماجس كوكب بندكر في مون؟"

FOR PAKISTAN

روگرام کی میزبانی کی دوسال تک 96-FM میں پھر
جھے تھوڑا شوق ہوائی دی اسکرین پہ نظر آنے کاتو میں
اگر چین پہروی ہے تھا۔ دوسال تقریبا " آگ " پہ کام
کیا پھر " آگ جی " والوں نے بلا لیا اور اس چینل پہ
تقریبا " دی میں ہواتی ہواتی ہوا گار کی اور کی کرشل
تقریبا " دی کام شوق ہواتی ہوا کہ پہلے ایک آدھ کمرشل
رائی کیا جائے۔ ایک دو کمرشلز کیے پھراڈ لنگ چھو ڈوی
کونکہ نہ مجھے شوق تھا اور نہ ہی مجھے مزا آیا ۔ ہال
اواکاری کا بہت شوق تھا مگر کسے آول۔ کس کو کھول
اواکاری کا بہت شوق تھا مگر کسے آول۔ کس کو کھول
کے درخ کیارے میں مجھے کچھ نہیں معلوم تھا۔ تو پھر پس
کامیڈی کے قوار کھرجادیہ سعیدی کے ساتھ تین
کامیڈی کے تو ڈراموں کے ڈائریکٹر دیکھتے گئے اور
کار کے کے تو ڈراموں کے ڈائریکٹر دیکھتے گئے اور
مول روڈ کشن گئی۔

المعدك

تمااس کے بعد کامران اکبرگا" دل کا دروازہ "کیا یہ سوپ تعاسم پر کھوسٹ کی ٹیلی فلم" آئینہ "میں بھی کام کیا المین اقبال کی ڈائریکٹن میں "میری زندگی ہے تو"
کیا بھر "شاخت" "آگر تم نہ ہوتے ""سسرال میرا
"کیا اور اب توسلسلہ چل پڑا ہے۔"

\* "شہرت کس سیرل نے دی۔ کو کہ جن کے آپ نام لے رہی ہیں وہ سب ہی ہٹ ڈراھے ہیں؟"

ہے "جی شہرت تو مجھے "بنٹی آئی تو یو" سے ہی مل کی نام کے رہی ہیں وہ سب ہی ہٹ ڈراھے ہیں؟"
کیونکہ نہ صرف سیرل بہت مقبول ہوا بلکہ تمام کو نند کیا گیا۔"
ماد وقعہ اوجا"

﴿ ''بَلَ جَي بيب ملااور ميں توبهت چھوٹی عمرے کما رہی ہوں جیسا کہ آپ کو بتایا کہ دس سال کی تھی تو ریڈ یو یہ کام شروع کر دیا تھااور بہلا چیک کڈشو کا تھا۔ مہینے میں چار شو ہوتے تو مہینے کے بعد چار بزار ملتے

\* "اتن عمر کی او کیوں میں تو عقل ہی نہیں ہوتی اور آب ریڈ بویہ آگئیں؟"

المرار میں المربی اسارت کمل متی بہت تیز طرار متی۔ میرے بھائی کہتے ہے کہ اسے اس فیلڈ میں آنا جا ہیں۔ آنا جا ہیں۔ 10 سال کی تھی محرشکل سے دس سال کی تھی محرشکل سے دس سال کی تھی ہے۔ اور میں اتوار کے ون صبح کے وقت گڈ شو کرتی تھی ۔۔۔ آہستہ آہستہ ترقی کرتی گئی تھی ۔۔۔ آہستہ آہستہ ترقی کرتی گئی تھی ۔۔۔ پھریہ بھی سب کو معلوم تھا کہ علی انصاری کی چھوٹی بمن ہے سب کو ایکسانی شمنٹ ہوتی تھی کہ دونوں بمن بھائی کام سب کو ایکسانی شمنٹ ہوتی تھی کہ دونوں بمن بھائی کام

\* ''گھروا کے خوش ہوتے تھے؟'' ﴿ '' ہاں اس دفت تو ہوتے تھے گراب تک روکے ہیں کہ بس کردے اور کو نہیں کہتے گرای بہت کام کرلیا اب تم شادی کرلو۔ ابو تو نہیں کہتے گرای بہت فورس کرتی ہیں۔ میں ای ہے کہتی ہوں کہ آپ میری قلر نہیں کریں سارے کام اللہ کے اتھ میں ہیں اور پھرجو

و لهين مِن شارك لمير مين بول- بحصه في جلدی شیں آنامیں کنٹرول کرلیتی ہوں <sup>ایا</sup>ن جب جھے كوئى تىلى لگادے تو بھر مجھے نصبہ آجا آے اور پھھ لوگ ایسے ہیں جن کے خلاف میں کچھ شیں من علق آگر ان کے خلاف کوئی بولے تومیرامیٹر گھوم جا تاہے۔ \* "تقيد برداشت ہو جاتی ہے؟ "ميرے خيال سے كى كے كام ير تقيد كرنا فنکار کی توہن ہے۔ مربہ بھی ہے کہ تقیدے ہی انسان سيستا ب ميرے ساتھ توالله كاشكر بك ابھی تک ایا نئیں ہوا کہ کی نے تقید کی ہو اسب تعریف ی کرتے ہیں۔" \* "کوئی سین 'کوئی ڈانیلاگ جو مشکل سے اوا اسمرابها سوب "جادر" قااس كرائر خدا بخش اور والريك شفقت معين الدين تصاس كاليك واللاك تعادر تجيتاوے كے بقرے تعوكر كھاكرمند كے بل كرنے سے يملے لوث آؤا حد كيہ نہ ہوكہ بلث كر "ساست تو برجگه بوتی ب مارے ملک میں دیکھو تو نہ میں بول اور نہ بی تمیاری مال کی متا" میرے لیے یہ ایک مشکل لائن تھی کیونکہ اس وقت

نصيب مين لكما إوه خود بخود سامنے آجائے گا- ہم كون موت بي فيعله كرف والے اور بال من آب كو بتارى ممى كه مجمع جار شوك جار بزار ملتے تقے توجب سلاجیک ملاتومیں نے کیش کردا کے ای کے ہاتھ میں نمے رکھے تودہ بت خوش ہو ئیں انہوں نے گلے ہے لگایا مبت بارکیا۔اس کے بعد میں سب کوڈ نریہ لے کئے ۔ دعوت کے بعد بھے میرے ابونے میے واکس کر "اتی کم عری ہے کام کررہی ہیں ، کھے کمیں گی ولل كيوب نهيس...اب توهاري اندسشري بهت ترقی کررہی ہے الحمد للد-اب توبیک یہ جارہی ہے مجھے نمیں لکتا کہ بیہ خدا ناخواستہ زوال پزیر ہوگ۔ اب توجو بھی نیا لیلنے ہے اے آگے آنا چاہے مقابلہ بازی ینہ کریں بلکہ ابناکام کرتے جائیں اجھے سے اچھابس پھر ويكسيس الله تعالى كتني ترقى دے گا-"



الم وتعبير الم يحص لكما ي كد ميرى برى عادت يد ہے کہ میں بولتی بہت ہوں اور آتا ہولتی ہوں کہ کوئی نیا بندہ مجھ سے ملا ہو گاتووہ تنگ آجا آ ہو گااور کوئی مجھے کے کہ اتنامت بولوچی ہوجاؤ تو بھے بہت برا لگتاہے اور پرم سوچی رہتی ہوں کہ اب بات نہیں کروں کی ... مر محرود مرے دن جا كر ذيل سر كھاتى ہوں اس كاجو كتاب كه تم زياده بولتي مو-" بمي سوچاكه كاش مين اس فيلد مين سين بوتي ؟ «منیں بیرتو نہیں سوچی کہ کاش میں اس فیلڈ میں نیہ ہوتی۔ کیونکہ یہ فیلڑ بھے بہت پندہے ہاں جب مجمی این قبلی کواور این درستوں کو ٹائم نہیں دے بال تب سو بختی ہوں کہ کاش میں نے کام کم کیا ہو گا۔" وقلم میں کام کرنے گاران ہے۔ کیونکہ سب "جی بالکل ان شاء الله لالی دود میں کام کرنے کا زیادہ شوق ہے کیونکہ میں مکی محب وطن پاکستانی ہوں بہلے اپنی فلموں میں جگہ بناوک گی اور پھر کہیں اور <del>۔</del> '' کھر میں ہوتی ہو تو زیادہ دفت کہاں گزارتی ہیں ؟' 🖈 "این کمر کے باغ میں ... مارا ماشاء اللہ بہت برط باغ ہے اور بہت خوب صورت پھول کھے ہوئے ہیں۔ توبس جب کمریہ ہوتی ہوں تواہیے بی باغ میں "אפלאפט و کھر بلوامورے دلیسی ہے؟" "جي پالکل ہے دلچيني ... أور كڑا بى الحجمى بكاليتى ہوں خواہ وہ چکن کی ہویا ٹھر گوشت کی ہو۔ تواجھا لگتا ہے کمرے کاموں میں ای کا اتھ بنانا۔" \* "اور کھ کمنا جاہی گی اس انٹرویو کے حوالے الله "جي يو كمنا جائتي مول كه آب جھے سپورٹ كرت ريس م ميرى حوصله افرائي كرت ريس م تومیں ہمی آپ کو باوس نسیس کروں کی بلکہ پھو کرکے ان شاء الله و كماول كي-" 0 0

مجع تعيك طرح سارويسي أيي آلياس الدلاك ک اوائیل میں مجھے سات آٹھ ری فیس دیے ہوے جو "-יופבות-" "سربل لیت وقت کیاجائی ہیں کہ کون کون۔ وتنيس اييا کچھ نهيں جاہتي'نه سوچتي مول۔ مجعاوب كماته كام كماب." "اور كردار كے ليے بھى كوئى خواہش نہيں ہے " نمیں کردار کے لیے تومیری خواہش ہے کہ من ایک غندی کا کردار ادا کرون ایسی غندی دوفائز ے یا بو کسرے تو وہ کیے آپ مقصد کویاتی ہے۔ جیے "رام سیلا"میں" دید کا"ک اس نے جو رول کیا تھا۔ تو وه بهت اجما كردار تقالورست كام كيات نبيل كرول کی کیونکہ وہ تو پھرفتی ہوجاتے ہیں ... جھے تو زندگی کے قريبوالے كرداركر في كاش ب-" "كام ش ينكجول بي؟" " الحمد ولله ... وقت كى پائدى كابهت خيال مغوج بلانك؟ انبوح بانگ ہے کہ میری خواہش ہےاور میری کوشش ہے کہ من ایک بہت یں انچھی اور معمور ڈائر مکٹر بنوں اور ان شاء اللہ اچھی تعلیم حاصل کرے اس اعد سری کو بھی کھے دول ۔ وسیع فیلڈ ہے محدود سي كرنامامتي اين آپ كو-" \* "بعي وهرفي من جاف كالفاق بوا؟" " مجمع ومرنے یہ جانے کا اتا شوق ہے کہ میں آب كويتانيس عتى- ليكن كياكول كراسلام آبادجانا مفکل ہے اور جب کراچی میں دھرنا ہوا تھا تو ای نے جلے میں دیا کہ کمیں بلاست نہ ہو جائے اور میرا بت مل ب ساست من آلے کاتو ہو سکتا ہے میں كوكيار في حوائن كراول-" \* "كِ مِاشاء الله بهت الجما بولتي بين \_ تويار أن

ماعنامه کرن 16

جوائن كرعتين؟"

#### آوازی دُنیائے

#### شعيائجيه

شايين رشير

ہے۔ "جی الکل۔"

ہے "خیراب بتا تیں کہ آج کل کیا مصوفیات ہیں۔
آپ کی؟"

ہے "معروفیات میڈیا ہے ہی تعلق رکھتی ہیں۔
ریڈ یو الف ایم 105 ہے پہلے میں الف ایم 103
میں تعالیٰ 2004ء "بوائن کیا در گزشتہ سال نومبر میں
الف ایم 105 کو جوائن کیا ۔ 10 سال کام کیا پھر
طبیعت پچھ سیر ہوگئ تو چینل بدل لیا ۔۔ ورنہ تو میڈیا
میں تولوگ آج اس چینل پہ ہیں تو کل کمی اور میں ۔۔
اور ہم نے سوچا کہ کوئی ہے وفائی کا الزام نہ لگائے ایک
اور ہم نے سوچا کہ کوئی ہے وفائی کا الزام نہ لگائے ایک
بہت اچھا تھا اور بہت پچھ سیمنے کا موقع بھی طا۔ بہت
اچھا تجریہ رہا ایف ایم 103 میں کام کر کے اس کے
اچھا تجریہ رہا ایف ایم 103 میں کام کر کے اس کے
اچھا تجریہ رہا ایف ایم 103 میں کام کر کے اس کے

انٹرنیٹ 'فیس بک اور دنیا جہاں کی مصوفیات کے باوجود ریڈیو وہ واحد تفریح ہے جو لوگ آج بھی انجوائے کرتے ہیں۔ اچھی آواز 'انچھی گفتگو اور روح کی غذا میوزک ایک ساتھ میسر آجا میں تو پھروفت گزرئے کاپتائی نہیں جلتا۔۔" آواز کی دنیا "سے آج ایک ملاقات اور۔۔۔ شعیب احمد جن کو آپ ایف ایم ایک ملاقات اور۔۔۔ شعیب احمد جن کو آپ ایف ایم 105سے سفتے ہیں۔



ماهنامه کرن 18

 ملادہ دو سال "جیو" میں بھی رہا 2006ء اور 2006ء میں ' دہاں میں ''آگ'' نی وی پہ تھا ہہ حیثیت دی ہے اور کرنو کے پھر 2009ء میں بی لی دی ہے اور کرنو کے پھر 2009ء میں بی لی وی ہے دار کرنو کے پھر 2009ء میں بی لی اور کانی پروگرام کیے میں نے اور بہت اچھے پروگرام کیے میں نے اور بہت اچھے پروگرام کیے ہیں سلسلہ جانا رہا ہے چر پچھے کے سے بھی وابستہ ہوں اور وائس اوور کے شعبے سے بھی وابستہ ہوں اور مارے مشہور مارے میں خواتین میں جو ترکش ڈرامے مشہور ہیں ان ڈراموں میں میری آواز ہوتی ہے ہے فیک خواتین میں میری آواز ہوتی ہے ہے فیک خواتین کی بی تو ترکش ڈراموں میں میری آواز ہوتی ہے ہے فیک خواتین کی بی ترکش پہند ہیں مگر آواز اپنوں کی بی خواتین کی بی کر آواز اپنوں کی بی



سمجھتے تھے انداانہوں نے بھی بہت سہولتیں بھی دیں اور تعاون بھی کیا کیونکہ پھراین جی اوز بھی 'بھی تعلق بن جا با ہے تو کہنے کوچل تو آپ اکیلے رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کے پیچھے کافی لوگوں کا سپورٹ سٹم بھی چل رہا ہو باہے۔" بھل رہا ہو باہے۔" کیا۔ انہوں نے آپ کو فری ہیڈ بھی دیا 'آپ نے سکھا بھی بہت بچھے۔ پھر کیوں چھوڑا آپ نے اس چاہے ہوتی ہے۔

الم فیلڈ جر ملزم بھی میں نے کافی کی ہیں۔ جیسے

سوات آریش تھا' زلزلہ 'سیلاب 'تھر" کی اسٹور کی

اس سال کافی ٹریوانگ رہی اس سلسلے میں وزیر ستان

آریش تھا 2014ء میں ۔۔ وہال تونی وی والے بھی

نمیں مے اور جمعے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں گیاریڈ یو

کی طرف سے چو تکہ ایک وار war کور کرچکا ہوں کہ

سر منم کے مسائل ہوتے ہیں کس تیم کی اسٹوریز

ماهنامه کرن 19

موئی کہ مارے بہال اتی رقی ہو گئی ہے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں کا بناریڈیو اشیش ہے تودہ رابطے کے لیے اپنا نمبر می بتارے تھے۔ ای ذانے میں میں نے اپنی کر بچویش بھی عمل کی تھی اور یہ بات ہے 2004ء کی میں قارع و تعالی میں میں نے کال کی و جتنی دلچیں سے میں نے کال کی اس سے کمیں زیادہ دلچیں سے فون ریسیو کرنے والے نے ظاہر کی اور اس كى بنيادىرانهول في مجمع آديش دين كامشور وريد \_اے دوست کے ساتھ وہال کیاتو احمر شہار صاحب نے آؤیش کیا۔ مجھے نگا کہ انہوں نے کچھ ابروف کیا ے چرتقریا "دوہفتوں کے بعد انہوں نے مجھے کال کی اور کماکہ ایک آؤیش آپ کااور کرناہے آپ آجا کمی اور پرایک دون کے اندری می آن ایر ہو کیالور میں نے سوچا بھی نہیں تما اور میرا انتخاب ہو کیا اور جس مريم علوي كے ساتھ بروكرام كرنے لكا۔ ارتف شوز کے لیے بھرویک اینڈ شوز کے اور بھر جب انہوں نے یہ کما کہ آپ اپنے ساتھیوں کو بھی بتا میں کہ وہ آپ کا بروكرام سنس توتب خيال آياكه اجعابية كونى ايساكام کہ جس میں لوگ سنتے بھی ہیں۔ تو پھر میں نے اپنی کزنزے کماکہ میرارد کرام سیں۔ یوں یہ سز شروع ہوااور یوں آہستہ آہستہ آگے برجمتا کیا۔

چه ای مین بو کے جب پدارام کرتے ہوئے و اے ایک روگرام میں میں نے معوروں" کاذکر کر وا-توجب من شوكرك تكالواكبر شهازماحب جو پہلی بار مجھے کمھلمنٹ ویا وہ کہ آپ تے جو چوڑیوں کی بات کی مجھے برا اچھا لگا ایبا لگا کہ جیسے شادیوں کاسیزین ہے اور بہت اچھا پر فکرام آپ نے کیا ... بيد ميلي تعريف تھي جو مجھيے كي۔ اور برا خوب صورت انداز تفاان كااور آب يقين كريس كم جو ژبول کے پروگرام کے بعد مجھے یوں لگا کہ جسے میں خواتین کا بنديده أرجبن كيامول-لين من مجمداور محى كما عابتا تعايد اور بهارا تعلق شروع شروع من في في ي اردد سروس سے تعالق امبر خری مسعود عالم اور معجومی جامعي كي خرس سنت من وان كالمفظ ميس براحار كريا

" تى ايف ايم 103 كے احسانات ابى جكه " ليكن10 يبال من توميان بيوى محى اكتاجات بين تو پع یہ توجاب تھی۔" \* دیوگی تو کہتے ہیں کہ جمال مسلسل کام کیاجائے

اوارے کو؟

بمروه ابنا كمر لكن لكتاب اور آب التان كى بات كر

وأتج بمي ابنا كمرجسا لكتاب مريحه اندروني حالات اور میجنٹ کے تصلے ایسے تھے کہ جن سے مجصا ختلاف تقااوردو تنن سال تك رب اور پرجب ادارے کی ساکھ پر بات آنے کی اور اس کا احساس مالكان كو بمى موا مران كى عقل ميں كوئى بات نبيس آ ربى تقى اور يروكرامز كالمعيار بدلا توادار \_ كو بعى برا نقصان موالا پھر چھوڑ تارا۔ پہلے ریڈ یو ایف ایم 103 پہلے مبرر تعااب شاید لویں مبرر یا دسویں مبررے اور میں نے بہت کوشش کی ادارے کی بہتری کے لیے الكين جب آپ كى بات نه سنى جائے آپ كواميت نه دى جائے اور نقصان مورہا موتو پھررائے جدا كرديے

"يهل سب سيولتين بين آپ كو 105 ميں .... اور ب شک آپ دیگر کام بھی کردہ ہیں الیکن اور مناجونا آپ کاریدیون ہے؟"

\* "جى ي الحدوللداس ادار عي بعي حرب الكيزطور يرجمه ويكم كيااوروس سال كاريكاروان ك سامنے ہے انہیں اندازہ ہو کیا کہ میں کس مزاج کابندہ موں اور بالکل تعیک کما آپ نے کہ اور حنا بچونا میرا ریڈیواور میڈیا ہے

\* "ميثياض آدكيے مولى؟" " مِن يَهَال كِراجِي مِن أكبلاً رَبّنا تَمّا أور عموما" جب مركاث كمانے كودو زرمامونوني وي چلاويا جا آب کہ کی کی آواز ہو آئے کر کھرے کے کار زایے تے جال أوى كى آواز شيس آئى سى سى پريس فريديو سیٹ آن کیاتو کل ایف ایم کے نام سے سوچ ہوااور میرے کر کیاں کل کو تھ ہے اور جھے بدی جرت

ماحنامد کرن 20

15'14 شوز کے ہوں کے۔ "بس متقل الم جوائن نهیں کیا۔

" آفرز توویکرچهنلزے آتی ہوگی؟" "بالكل آتى ہے اور میں آپ كو بناؤں كہ فيصے أيك نيوز جينل والول في بلايا اور كماكه سوشل مسائل کے اوپر آپ کو کام کرنا ہو گا۔۔۔ توانہوں نے جھے ایک اسائزے دیا کہ ایک خاتون جیل میں ہیں تین سال ے اور ان تین سالول میں ان کے دویجے بھی ہو گئے تو میں نے کما کہ میں لعنت جھیجا ہوں ایسے پروگرام پر جس كوديكين كى اجازت مين ابي كھروالول كو بھى نہ وں اور معاشرہ یہ ہے کہ اس کی عکای کی جائے۔ كراجي من دوكرو ژاوگ رہے ہيں كيان كى زى كى يى ے جمارے معاشرے کے اور جمی بہت مسائل ہیں ایسے گندے اور سنسی خزچزوں پر پردگرام کرکے الم كيابتانا جاهد بين لوكول كو-" ★ "الفائم 105 پ آج كل آپ كے روگرام
گانمنگ كيا ہے اور آپ كے روگرام كافارميك كيا

" ير منكل يده اورجعرات شام چه اتحه بع تک خروں کی تخریب کاریاں کرتا ہوں اور 10 سال سے میری آرزو تھی کہ میں رات کا بھی ایک شو كرول كيونك رات كے شو تھوڑے روبانوى افسانوى اور شاعرى رجني موتے بين اور ايف ايم 105 والون



تھا۔ تو ابھی تجھے گام کرتے ہوئے چھ مہینے ہی گزرے میا۔ تو ابھی تجھے گام کرتے ہوئے چھ مہینے ہی گزرے تے کہ لی بی ہے ایک میم آئی جن میں شفع لتی جامعی بھی شامل تھے تو ایک دن میں کھڑے ہو کر پروگرام کررہا تھا تو انگریزی ایٹائل میں ایک محص فاموثی ہے اسٹوڈیو کی دیوار کے ساتھ خاموثی ہے كمزے ہو كئے ميرار وكرام حتم ہواتو پھروہ باہر چلے گئے اور جب شوكرك بأبر فكلا توجيح فيم سے ملايا كميا اور جب بتایا که بید شفیع لقی جامعی بیں تو مجھے اندرے خوشی موئی کہ جن کی ہم خریں سنتے ہیں وہ مارے سامنے ہیں - بھرهارى نيوز كى رُينگ موئى توكرنث افيرے دلچيى موئی \_ اور اندانه مونا شروع مواکه اس ملک کی حكومت توخيرجمهوري بي تو2005ء من ميل في اور ادارے نے محسوس کیاکہ تھوڑا چینج لاناجا سے چنانچہ میں نے خود مجمی ارادہ کیا کہ عمل طور پر کرنٹ افستو سائیڈیہ چلا جاول ۔۔ مرجو نکہ میں کئی سالوں سے انترلینمنٹ کے پروگرام کررہاتھاتوایک وم سے اپ پروگرام کو خنگ بھی کرناشیں جاہتا تھا۔ چنا بچہ میں نے أبي بروكرام من تفريح اور سياست دونول كوشال كر ليا اور أنني دنول نيوز جينلز بحي آنا شروع مو كية توان ى يروكرامنك بين بعي ميس شامل كياجا بأقفا → "انا کو کرتے ہیں آپ کیرے کے بیچے رہ کر اور کے بیچے رہ کر اور کی بیٹے رہ کی کے رہ کی بیٹے رہ کی کے رہ کی بیٹے رہ کی بیٹے رہ کی کے رہ کی کے رہ کی کی ورسيج بتاؤل آب كوكه في وي الجمي اس قابل نهيس ہواکہ میں اس میں کام کواں۔ بس میرااختلاف ہ في وي المرسكامون الوركرسكامون اور میں نے اپ دروازے بھی کمی کے لیے بند نہیں کے۔ میں وجہ ہے کہ میں نے لیائی وی کے لیے بری خوش اسلولى كے ساتھ ليبرؤ بيشو وائد اعظم ذے شو ب من نے کیے اور بہت کچھ سکھا ہے فی اُل وی سے اوراس کی مثل بی میں آپ کویددے سکتا ہوں کہ لی ئی دی کاجو کیمومین ہوں آج کے دیگر چینلز کے 10 سال برانے پروڈیو سرزے بھی زیادہ تجربہ کار ہوں مے كيونكه لي أن وي محج معنول من أيك اداره ب تولي أن وى يىن نے 2009ء يے 2002ء تك تقريا"

ولچپ اور كلر قبل فيلد تلى تجصه پر كريجويش كيااور اس مے بعد پر کلر فل دنیا یعنی میڈیا میں آگیا اور باقاعدہ طور پر پریکٹیکل لائن میں 2005ء آیا تو بجھے احساس ہوا کہ میڈیا کی فیلڈ بہت اچھی فیلڈ ہے اور يمال كوئى الى كل من بانده كر9 = 5 بحوالى ويونى سس وی نه مراو ان به بلد بهال ای ملاحیتی استعال کرنی ہیں۔ یمال مزدوروں کی طرح وها زیاں

\* "در بس بھائی؟ ... شادی؟"

" ميرك چھوٹے دو بھائي بين اور دونول كى شادی ہو گئي ہے اور سب سے چھوٹی بمن ہے اور وہ مریجویش کررنی ہے انگریزی ادب میں ۔۔ اور میں نے ابھی تک شادی نہیں کی میں اب دونوں کے راہے ہے ہٹ کیا تھا اور کما کہ بھٹی جس کو جلدی ہے وہلے كركے ... توايك بھائى كى توساڑھے تين سال كى بني بھی ہے اور دو سرے بھائی کی شادی کو ایک سال ہوا ب اور میں اتنام موف رہاکہ مجھے شادی کرنے کا خیال ى نىس آيا-"

\* "مزاح كيےرين \_كرميازم؟" "ميرے مزاج مل كري مردى اور نرى دونول ہیں۔ بہت اچھابھی ہوں اور بھی بہت سخت بھی ہوں اور سمجمتا ہوں کہ میرے مزاج میں ایک بیلنس ہاور سمی بیلنس ہو اے کہ اسٹے میسے نہ بنو کہ کوئی کھاجائے اورات كروك نه بنوكه كوكي تفوك دے اور دوستوں کی محفلوں میں اور محمر کی محفلوں میں موڈ ہو تو يوري محفل کو سربر اٹھایا ہوا ہو باہے بنس رہے ہیں بول رے ہیں اور اگر موڈ اچھا نہیں ہے اور کوئی چڑ پہند تهين آربي توطل مين نهيس ر محتابول ديتا هول اور شايد ای وجہ سے شاید لوگ میرے لیے کتے ہیں کہ برے موڈ کااور مزاج کاشخت آدی ہے۔

اوراس انٹرویو کا اختیام ہمنے شکریے کے ساتھ كياكدانهول فيجمين الموا-

0 0

تے میری یہ خواہش بوری کی اور میں جعد کورات2 بجے۔ کے کر چار مجے تک اے سامعین سے بات كر تا مول \_ اس مين لا ئيو كالر شين ليتا بلكيه SMS ليتابون يدايك إياشوب كديس اس مين والمفتغ بواتا ہول اور دنیا جمال کی یا ت*یں کر* ناہوں۔"

\* و " چلیں جی باتیں تو بہت ہیں ... اب ذرا فیملی بك كراؤ عنةائي ؟"

"ميرے والدصاحب كا تعلق بلوچتان ہے ہے اور والدہ کا تعلق راجستھان ہے ہے تو دونوں طرف ہے بیچے صحرای ہے میری پدائش میرے نعیال میں ہوئی تھی" نواب شاہ" میں میرے والدین شادی کے فوراسعودي عرب علے محة والد توسلے سے ى سعودى عرب میں متھے اور چو نکہ میں خاندان کی پہلی اولاد تھا تو بُ نے کماکہ نضیال میں ہوگی توامی کوپاکستان میں آنا يرا أوريول 21 مارچ 1981ء من بدا موا \_ أور میری دندگی بھی صحوامیں بی گزری-

1995ء مين من پاكتان شفث موا كلف واركى وجدے اور جب میں نے دیکھاکہ مکہ اور مدینہ کے راست ميں ياكستاني فوج ب تو بتا نيس كيوں ميراجمي ول جایا که میں فوج میں جاؤں۔ اس چکر میں میں پنوں عاقل شفث مواوبال أرى كاليك كالج تفا عمرے 35 40 كلوميٹر كے فاصلے يه وہال مارى خالد پر كتال مواكرتي تحيس انهول في محص كما بحد بعيجا اورجب يس نے بر حالتے برا متاثر ہوا۔اس وقت میری عمر 14 15 سال می تھی تو اس شوق میں جب پنوں عاقل شفٹ موے تو ہا چلا کہ کرم سرد کیا ہو یا ہے دنیا کیا ہوتی ہے اور مال باب ساتھ نہ ہوں تو کتنی مشکل ہوتی ہے۔ میرے پر نیل نے بھی ابوے کما کہ اس کے مزاج ے لگ رہاہے کہ اس کا آری میں داخلہ شیں ہوگا۔ اس کو آپ دائیں لے جائیں۔ پھرانٹر سعودی عرب جا كركيا پر كراي آيا 1999ء من اس سال من في ایک سال کا فیلومہ کیا کمپیوٹر میں ۔ کیونکہ جاروں طرف سے می آوازیں سائی دیں کہ میدور کادور ہے كمييور راه لو- كرافكس من زيلومه كيا- بهت بي

ماهنامه کرن 22

#### رليترفار وقي

شاين رشير



6 "ميرى دريد خواهش؟"

"كه من بالي دو داور بالي دو دهي كام كرول."

7 "شوبزش كس طرح جكر بنالي جاسيد؟"

«دو مرول كوخوش كرنے كافن آنا ہوت كور آپ من لميلنت ہوتو جگہ بنانا مشكل نهيں ہے۔"

8 "بطبيعتا" كيسا ہوں؟"

«بست بنس كھا در ملنسار۔"

9 "ميرارو ثين درك؟"

دو بجر ديكنا كہ آن شوت كاكيا شيد دل ہے جانا اور بجر ديكنا كہ آن شوت كاكيا شيد دل ہے اس حساب سے گھرسے لكان ہول۔"

سے گھرسے لكان ہول۔"

مرس ظريف مزاج ہول۔ محفل ميں كى كو بور نہيں ہوت و محفل ميں كى كو بور نہيں ہوت ديتا اور صاف كو بندہ ہوں اچھائى برائى '

1 "پورانام؟"

"راشدفاروقی۔"

2 "پارکانام؟"

"کانی پس بس کوجس طرح پیار آناہوہ ای انداز

میں بلالیتاہے کوئی مخصوص نام نمیں ہے۔"

3 "نام جو مجھے پہند ہیں؟"
میرے مال باپ کا دیا ہوا ہے اور اس نام نے مجھے پہچان

وی ہے۔"

"اپریل ہے کی میری شادی کا ممینہ بھی ہے۔"

5 "ممینہ جو مجھے پہند ہے؟"

"منبر" کیونکہ اس میں میری بیٹی کی سائگرہ ہوتی

ہے۔"



لكرانجوائ كرسكول-" 20 "مرمود کامیان میں عورت کاباتھ ہوتاہے؟" وجی ہو تاہے...میری کامیالی میں میری مال اور پھر میری بیم کاماتھ ہے۔"

21 سمرےائے بندیدہ دراے؟ ودلمی فرست ہے کیونکہ میں کر نابی انسی ڈراموں يرفارم مول جس كے كردار جھے پند آتے ہيں۔ ميں ائی مرضی سے کروارلیتا ہوں۔اس کیے نام تنیں کے

22 "مجھ الوار ڈملا؟"

"رام چند پاکستانی" میں بسترین پر فار منس پہ-" 23 "أكداروكا والمامول؟" "أيك؟ ... بهت بحد كرنا جابتا بول ... ابحى تو يحمد کیای نمیں ہے میرے لیے ہر کردار نیا ہو تھے۔"

24 "ہم سے بعد میں وجود میں آنے والے کن ممالك عنار بول؟"

" مجھے چین اور بنگلہ دیش کی ترتی نے بہت متاثر کیا ب بلد دیش توبت ی کم عمرے مرجم سے زیادہ زتی کے۔" 25 "اگر ساری دنیا سوجائے تو؟"

م ملے شکوے کو منہ پر کمہ رہتا ہوں۔ کوئی بات دل پہ

11 "افي عواكك عادت وريشان كرتى ہے؟" ولا كه من سكريث بهت پيتا ہوں۔ بھی جھی اس كی

زیادتی مجھے پریشان کرتی ہے۔" 12 "بے ساختہ مسکرانے لگناہوں؟"

"جب میں کی جموثی تعریف کر ما ہوں اور وہ خوش ہوجا یا ہے۔ بھی بھی افسوس بھی ہو تاہے کہ مسناس كوخوا مخوام وتوف بأديار

13 والوكول كماريين ميرك الرات؟

" مجھے لڑکیاں اچھی لکتی ہیں۔ اس کے میں ان ک خامیوں کو نظر انداز کردیا ہوں اور اڑکیوں کو اپنے آپ کوسنجال کررکھنا جاہے۔ کیونکہ یہ بہت نازک بھی

14 وحكن جيزول كو بمول جانے يدوداره كمرآ آ امول ؟ ب اہم نظر کاچشمہ ایناوال مویا تل اور

ايدواورچيرس جن كيفيركزاره نيس ب 15 "ساستدال و ملك كي لي بوجه بن؟"

ققید... دسب بی بوجه بین س س کانام لول "

16 "گزرے ساست دان دورندھے؟ ومیں ایک دوجو بہت بہند ہیں۔ میں انہیں دنیا کے

بمترين سياست دان كتابول-17 و كن ساست والواس ملني فوابش ؟

"باكل مون سے اور امريك كے صدر سے مخواہ كوئى مى بو موجوده بوياجوره عِلَى بول-"

18 "كمريس كمال سكون الماع؟"

"جی کمریس عی سکون ملاہے ۔۔ ویسے میں سمجھ کیا آپ سے سوال کو ۔ کھریس ہو تا ہوں او سکون عی سكون مو يا ب مر يحر بحى البين بير روم من رمنا اجما

19 وموسم اجهامولوانجوائ كرمامول؟" و كمريس مو نامول و بيكم اوريشي كے ساتھ كمركى چست بربارش المجاموسم انجوائ كرابول اورادهر ادهرموں تب كوسش كر اموں كه جلد كمر بہنج جاؤں

وقت سب کھ اچھالگ رہا ہو آہے۔ اس کیے سی چز کی کوئی خاص طلب شیں ہوتی۔" 35 " تقريبات من جاتے وقت كن باؤل كاخيال ر کھتاہوں؟" "ایک توبه که وقت بر پہنچ جاؤل اور دو سری بات ب کہ میرالباس صاف متحرا اور شکنوں سے پاک ہو اور فیشن کے مطابق ہو۔" 36 "شَائِك كَ لِيهِ بِنديده جُكه؟" " مجھے توشانیک کرنای پند نہیں 'تو جگہ کیا پند ہو گ- مھی مجھار ہوی اور بٹی کی خواہش یہ ساتھ چلاجا یا بول-ورنه ميراول تبين جابتك" "جناكاد؟" 37 "نى بىت كاۋى كرنماز كاچور مول" 38 "تريف كطيل ع كني عاسيا يا " "میں توبت کھنے ول سے کر تابوں۔ کیونکہ اگر کوئی تعریف کے قابل ہے تو میرور کریں ... میں تو ویے بھی دل رکھنے کے لیے بھی تنزیف کردیتا ہوں۔" 39 "كركنے ميرى دلچي؟" "بهت زیادہ ہے۔ کرکٹ ٹورنامنٹ جیسے ورلڈ کپ T20° ورلدُك بھى نميں چھوڑ آاور ايك زمائے میں مجھے برائن لارااور سپون ٹنڈو لکر کی بیٹنگ بہت پیند فى أور موجوده دور من مجمع محر حفيظ أور شابد آفريدى 40 " بحصرتك آماي؟" ''ونیامیں بہت ہے لوگ ایسے ہیں جن کی قسمت يربهت رشك آناب مكرو شخصيات تواليي بين جنهين بم نے خودایک دم عروج میں آتے دیکھاہے ان میں على ظفراور ودسرى ثانيه مرزاين واه كيا تسمت پائي 41 "رى جمليو برايك بولا بول "آپ خروست ہیں۔" 42 "معان انك ليبا بول؟" "اگر میری کوئی غلطی ہوتی ہے تو معانی انگنے میں

"میں بھی سوجاؤں گا۔ بجھے کرا کرنا ہے جاگ کر'نہ كوئى بات كرفي والانه كوئى حال احوال يو فيضوالا-" 26 "رنگ دو مجمي بندور" "رنگ توسب بی ایجھے لگتے ہیں الیکن لباس کے معلط مين دوي رنگول كوتر جيع ديتا مول-سفيد اوربليو 27 "24" منول ميل ميرك بهنديده وقت؟" "على الصباح كاوقت جے آپ فجر كاونت بھى كميہ على بين اور شام كا وقت جوسورج غروب مو رما مو يا 28 "كن كھانوں ہے ہاتھ كھينچنا مشكل ہو جا آہ " يران برياني وال كوشت إور جاكنز سائ آجائیں تواہے آپ کوردک نمیں سکتا۔" 29 "سات دنول من ميرايسديده دن؟" "ايك دن پند ميں ہے چھٹى كادن خواه ده كوتى سا بھی ہو۔ویسے دیک اینڈ زیادہ پسندے ارر پیر کاون کیے نیا دن ہو آ ہے ہفتے کا۔ تونئ اسد کے ساتھ اس کوویلم 30 "نوجوان الوكول كے ليے ايك تقيعت؟" • و حقیقت کی دنیامیں رہا کریں۔ کچھ کرے دکھانے کی لگن پیدا کریں اور ہرمات میں جذبات سے کام نہ کیا كريس ليني جوش سے كام لينے كى بجائے ہوش سے كام 31 "والب من كياچزس لازي ر كفتا مول؟" "اے تی ایم کارڈاور آئی ڈی کارڈ۔۔اور پھھ تھوڑا 32 "شين در آمول؟ "يوى كفصه\_" 33 "موؤخراب بوجاتاب؟" "اگر کوئی میرے منہ بر جموث اولے اور بھے بتا ہو كدريد بنده جموث بول راب-" 34 "كوانى مىلىد كيامونالازى يا" وربس کھانا مزے وار ہونا جاہیے۔ بھوک کے

ماهنامه کرن 26



شادی کی رسومات پسند خهیں ہیں-'' 52 ''شدید بیاس میں کون سامشروب پیتیا ہوں؟'' "کوئی مشروب نہیں صرف اور صرف پانی پسند

53 "برونی ملک جاکر گھو متا ہوں یا شاپک کر نا ہوں گئ "شاپک ۔ جبد مجھے شاپک سے کوئی نگاؤ نہیں ہے مگر شاپک اس لیے کر نا ہوں کہ اگر خالی ہاتھ کیا تو جگم اور بنی ۔ آگے آپ خود ہی سمجھ جا میں۔" 54 "آپ لیے لیمتی چیز جو خرید ناچا ہتا ہوں؟" سال میں اور کار۔ مگر نہ جائے کب۔"

55 ''پندیده رسٹورنٹ؟'' ''کوئی خاص نہیں … بس جہاں کھانا اچھا اور کرم مار سے ''

مل جائے" 56 ''کیڑے مکو ژدن سے ڈر ناہوں؟" " بالکل ڈر ناہوں ہے کیونکہ بری طرح کاٹ لیتے ہیں۔ بچھوسے بہت ڈر لگنا ہے اور دیواروں یہ بھالتی دو ژتی چھپکیوں سے بھی۔" 57 ''دکھ ہانٹناہوں؟"

"الني وستول سے بوميرے ساتھ مخلص ہيں" 58 "دراموں کے ليے ميرے پنديدہ جينل؟" "جس ميں ميرے ڈرامے آرہے ہوں \_\_" قبقهہ بالکل بھی شرم ہے یا بخل ہے کام نہیں ہو آ۔انسان کی برطائی ایسے میں ہے کہ دوانی غلطی کی معافی مانگ کے بی

43 "زندگی می سب سے زیادہ کس کوچاہا؟" " مال " بیکم اور بینی ۔ ان سے زیادہ عزیز ترین ستیاں کوئی میری زندگی میں نہیں آئیں۔"

44 "كن كے الي ايم الي كے جواب فورا" ريتا موں؟"

ویکھروالوں کے تو خیر دیتا ہی ہوں۔ لیکن آگر کسی نے کوئی ضروری بات ہو کچھی ہو تو اس کا جواب بھی فورا ''ویتا ہوں۔''

45 ''مجھے غصہ آجا ہاہے آگر؟'' ''کوئی کیے کہ آپ دفت کی پابندی نہیں کرتے' حلاوتک ال انہیں سر مجھے وقت کی اپندی نہیں کرتے '

حالا تکہ ایسانئیں ہے مجھے وقت کی پابندی کابہت خیال رہتا ہے۔" حکمہ نزد

46 "وعدے کاپاس کرتے ہیں؟" " بالکل کرتا ہوں۔ آگر نہیں کر سکتاتو پھروعدہ ہی نہیں کرتا۔"

یں ''دنیا گھومناچاہتا ہوں؟'' '' بالکل کھومنا چاہتا ہوں لیکن صرف اپنی بیوی اور بٹی کے ساتھ' تیسرا گوئی نہ ہو بس-''

48 "ول كب لوشائه؟" "جب كوئى غلط بيانى سے كام كے اور جھوٹ بولے

49 دسیندیده آریخی ادوار بجس میں میں خور ہو آ؟ " داکر میں قیام پاکستان کے وقت ہو آلو کیا ہی المجھی ہات ہوتی کہ میں خودائی آگھوں سے پاکستان کو بنتے ہوئے دیکھا اور ویسے تو بہت سے آریخی ادوار ہیں جو مجھے پہند ہیں۔"

مجھے پندہیں۔" 50 "بیلم کبناراض ہوتی ہے؟" تنقید .... "جبوہ کوئی کام کھے اور میں انکار کر مدا ہے"

دوں۔" 51 مشادیوں میں شوق سے شرکت کر ناہوں؟" "شرکت لوکر ناہوں۔ مگر شوق سے نمیں کہ مجھے

ماعدامه کرن 27

## مقابله تا تنظيل من المالية الم

ج: "كوئى خاص نهيں - ليكن بال ميرى دونول بهنوں كى شادى بهت خوش اسلولى سے سرانجام يائى اس بات سے ميں كانى مطمئن اور مسور بهوں - " س : "آپ اپنے گزرے كل "آج اور آنے والے كل كواكك لفظ ميں كيسے واضح كريں گى؟" ج: "اميد اور اپنے اللہ تعالى بر پختہ تقين - " ج: " " ب اپ اپنے آپ كوبيان كريں؟"

جس نے جمیں ہو دیکھنا اندر مارے جھات ہم نے کچھ نہ ماہر رکھا ' اندر اپنی ذات جب سے خود کو دیکھا سو نہ سکے رات دان دل کی عمارت کچی اور آگھوں میں برسات خطرناک حد تک معصوم اور بوقوف۔ خاموش' خوش اخلاق 'پر امید لیکن بھی کبھار انتمائی ڈیر سال "

س : "کوئی ایساؤرجس نے آج ہی اپنے ہے آپ میں گاڑے ہوئے ہیں؟" رہ : "بت چھونے ہوتے ای جان کو ابو سے ار کھاتے دیکھاکرتی تھی پھران میں علیجد کی ہو گئی و بہت اندر کی خوف پنج گاڑے ہوئے ہے کہ آگر میری زندگی میں شامل ہونے والا بھی خدا تاخواستہ اردھاڑ' لڑائی اور بحتی کرنے کاعلوی ہواتو میں تو سخت ابجہ بھی برداشت شیں کر سخی ۔" برداشت شیں کر سکتی۔" برداشت میراہمہ وقت چارا رہے والا تھی۔ بھائی اور میری طاقت میراہمہ وقت چارارہ خوالا تھی۔"

س: "آپ كا بورا نام .. كروال بار يار يك يكارتين؟" ع: "ميرا بورانام "معمل حا" بيار عارا والجمي آكينے نے آپ سے يا آپ نے آكينے ج : " جي إ من جب مجي آئينه ديمتي بول ايني أعمول من مرورد عمتي مول اورسوچي مول كيامي وه أتكسيل بين جن من الشيخ خوابول كالبيراب-" س: "آپ کی سب سے قیمتی ملکت؟" ج: "میری سب سے قیمتی ملیت میری پاری ای اور میری مهنول کی بے بناہ محبت ب س : این زندگی کروشوار کمیان کرس؟ ج : مرست مل ليكن د شوار ترين كمي جنهيس الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں وہ تھے جب میرے ہنتے مسکراتے 'اچھلتے کودتے 'شرار تیں کرتے چھوٹے بعائي براجاتك أيك خطرناك بماري كاحمله موا اوروه اعيروش وحواس كموبينما تعا-" س: "أب كب لي محبت كياب؟" ج: "ميرك ليے محبت عزت 'حفاظت اور اعتاد ومستعتبل قريب كاكوني منصوبه جس يرعمل كرنا ج: "الي تعليم عمل كريا(ان شاءالله تعالى)-" : '' چھلے سال کی کوئی کامیابی جسنے آپ کو مطنئ ومسوركيابو؟"

ماهناه کرن 28

#### ادارہ خواتین ڈانجسٹ کی طرف ہے بہنوں کے لیے خوبصورت ناول

| آت ا  | معنق             | كتاب كانام           |
|-------|------------------|----------------------|
| 500/- | آمندياض          | بالمادل              |
| 750/- | داحتجيل          | (mi                  |
| 500/- | دفسان 🗖 رعدنا 🔮  | دعر اک روشی          |
| 200/- | دخران 🗗 رعدتان   | خشبوكاكوني كمركش     |
| 500/- | خاديه برى        | خرول كدرواز          |
| 250/- | شاديهومرى        | عيام كالمرت          |
| 450/- | آيمودا           | دل ايك فرجوں         |
| 500/- | 161.98           | آ يحول كا شمر        |
| 600/- | 181.50           | بول يعليان جرى كليان |
| 250/- | 181.50           | LKLewyll             |
| 300/- | 161.58           | ميان عاد             |
| 200/- | فزالدان          | عن ساوت              |
| 350/- | آسيداتي          | ولأعلاولا            |
| 200/- | آسيداتي          | عرابا كراواب         |
| 250/- | فالبياكين        | こうしているかり             |
| 200/- | الزيمي           | Z b KUSU             |
| 500/- | المكال آفريل     | رعك توشيو معلمادل    |
| 500/- | ديدجيل           | مدكم                 |
| 200/- | دديميل           | 13202820             |
| 200/- | دوييل            | מבא שכנ ע            |
| 300/- | 37962            | ير عدل ير عد افر     |
| 225/- | يموند فور شير فل | SULLANGE             |
| 400/- | الم المادار      | فامالدو              |

س: "آپ کے زدیک دولت؟" ت : "منروریات زندگی پوری کرنے کے لیے اہم ممر بے تحاشادولت بعض لوگوں میں تکبر پیدا کرتی ہے۔" ک : "آپ خوش گوار لمحات کس کمرے گزارتی ہیں ؟"

ج: "الله كاشكراداكرتي مول انقل بمي پر متى مول"

س: "کمر آپ کی نظر میں؟" ج: "مرد کی منزل "عورت کا فخر۔ مجموعی طور پر جائے مسکن۔" س: "کیا آپ بھول جاتی ہیں اور معاف کردیتی ہیں؟"

ج : "جی معاف کردی ہوں۔ مربھلا نہیں یا آ۔" س : "کامیا بی کیا ہے آپ کے لیے؟" ج : "عاجزی اختیار کرنے اور اللہ کے قریب ہونے کاموقع 'مزید آ کے بوصنے کی خواہش کاذر بعہ۔"

س : "سائنی رتی نے ہمیں مفینوں کا مختاج کر کے کال کردیا ہے یا واقعی پہر تی ہے؟" ج : " بلاشہ یہ رتی ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ انسان بہت کال اور بے خس ہو کیا ہے۔" فطرت" ختم ہور ہی ہے۔" س : وکوئی مجیب خواہش یا خواب؟"

ج. جو بھی ہو فقا " اپی ذات " سے ہو اسی آئی گر نہیں خفلت ہی سی سی سی سی سی ۔ "بر کھارت کو کیسے انجوائے کرتی ہیں؟" ج : "تواڑ ہے کرتی ہوئی بوئی بوئدوں کو دیکھتی رہتی ہوں۔ ساتھ ہی اللہ تعالی سے رحمت کی دعا کرتی ہوں کہ دو ہم سب پر رحم فرائے (آمین)۔"
س : "آپ جو ہی دونہ ہو تی تو کیا ہو تی ?"
ج : "ہوں۔ میں اب بھی کچھ نہیں ہے نہ ہوتی تو گھا ہوتی ہے کہ بھی ہے تھی ہوتی تو گھا ہوتی ہی گھی نہ کھی ہوتی۔"

طعامه کون 29

زاریت چھاجاتی ہے۔ سمجھ سیس آپاکیوں؟" ى : "كُونَى إيسادا قعه جو آپ كو شرمندو كرديتا ؟" ج: "جب بھی میں اپنے جواب سے کی کو مطمئن نمیں کہاتی توبعد میں شرمند ہوجاتی ہوں۔' س : "كُونَى فَخْصِيت يا كمي كي حاصل كي مو في كامياني جس فے آپ کوحید میں جالا کیاہو؟" ج: " ننيسُ إَكْرَ مِهِي آييا موجعي توالله تعالى عدد ما على بول كه ده مجمع اس كيفيت سے بحائد س: "مطالعه كي الميت آب كي نظر من؟" ع : "مطالعه تنائی کا بمترین سائقی معلومات کا دربعه اگر عمل بوتو هخصیت کی تعمیر میں اہم سک میل "

س : "آپ کے زویک زندگی کی فلاسنی ؟ کیاہے؟ جو آپ اے علم ، تجربه ، مهارت من استعال كرتي بي ،

ج: "زندگی کے تجوات حاصل کرنے کے لیے خود اس بھٹی میں جلنا ہی رہ تا ہے۔ تب ہی سمجھ میں آتا ب زندگی کیا ہے اور تب تک وہ گزرنے کو ہوتی

ہے۔'' س : ''آپ کی پندیدہ مخصیت؟''

ج: "حفرت محم صلى الله عليه وسلم اور ميرے تانا

س : "جارا بورا پاکتان خوب صورت ہے آپ کا خاص پیندیده مقام؟" ج: "گوادر-"

س: "این کامیایوں میں کے جصے دار محمراتی ہیں ؟

ج : "الله تعالى كو\_"

# #

ى: "آپ بهت اچمامحسوس كرتى بين جب؟" ت: "خود ضرورت مند ہونے کے باوجود جب میں ك كى مددكرتى مول- جبائي بت بارے رفتے كے ليے ميے جمع كركے كوئى كفٹ خريد تى موں توب تحاشا خوشی مکون اور اطمینان محسوس کرتی مول۔ نظی روزه رکھ کے بھی بہت اچھا محسوس ہو تاہے۔" ى: "آب كوكياج زمتا رُكِرتى ٢٠٠ ج : " بحاب كي شرار تيس اكن كي نرم مسرابك مردی جمکی ہوئی نظریں۔" س نے "آپ مقالبے کوانجوائے کرتی ہیں یا خوف زدہ ج : "جمعي لايروا مو جاتي مون مجمي خوف زده " انجوائے نہیں کرتی۔ س: "متاثر كن كتاب مصنف مووى؟" ج: "مبتاثر كن كتاب" نبوت كي سنري شعاعين" مصنف "دنسيم حجازي" اورمودي" مائي نيم از خان" ج : "كوكي نبيل بي لي نبيل - مجمع غردر سوث نبيل

"55

س: "كونى الى فكست جو آج بھى اداس كردي ہے ؟

ج : الميديكل مين داخله نه موناميري فكست تقي جواب بھی اداس کرتی ہے۔"

س نيه و محيا آپ نے زندگی میں دہ سب پاليا جو آپ پانا

ج: "سيس بت كه كرناباق ب س ني "اين ايك خاى يا خولي جو آب كو مطمئن يا ايوس كرنى بي

ج : "میری خوبی جو مجھے مطمئن کرتی ہے وہ بید کہ مِس ماحول کے مطابق خود کو دُھل کتی ہوں۔ سمجھویۃ كرف كى عاوت مو كى ب- اور خاى جومايوس كرتى ہے وہ یہ کہ بھی محمار وجود ر عجب ی ادای اورب

ماعنامه کون ا

#### لفيستجيد



ملک صاحب اپنے گھروالوں کو بے خبرر کھ کراپنے کم من سیٹے ایشال کا نکاح کردیتے ہیں جبکہ ایشال کی دلیجی اپنی کرن م عریشہ میں ہے۔ حبیبہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے حیدر آبادے کراچی آئی ہے۔ شاہ زین کے دالد نے اے اپنے آفس میں اپائٹ کرلیا شاہ زین جبیائی ہیں۔ فرہاد کے دونوں بھائی معاشی طور پر مشخکم ہیں اور دونوں اپنی ہوی بچوں کی ضروریات کودل کھول کر نورا کرتے ہیں جبکہ فرہادا پنی ہوی ذینب اور بچوں کی ضروریات پوری کرنے ہیں بے حد تجوی ہے کام لیتا ہے جو زینب کو بالکل پند نہیں۔ بالکل پند نہیں۔ فرہاد کے برے بھائی کی ہوی فضہ زینب کی خوب صور تی سے حسد کرتی ہیں اور آئے دن اس حسد کا اظہار کرتی واقعیے)

حَقِي قِطِ

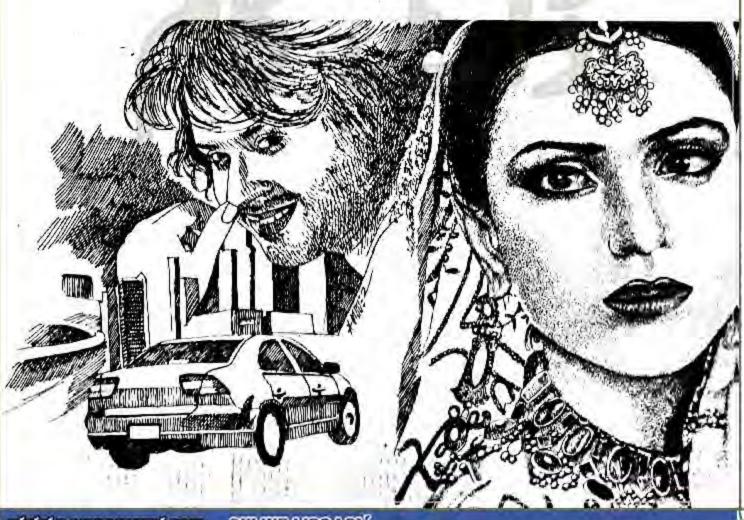



شاہ زین جیے بی اپنے آفس کے ہال میں داخل ہوا وروازے کے قریب بی نمٹک کررک گیا کرنے نے اپنے نکاح کی خوشی میں رکھی جانے والی اس جھوٹی ہی تقریب کے حوالے ہے بال کو خاصیا اچھاڈ کوریٹ کرر کھا تھا اس نے ستائتی انداز میں یماں سے وہاں تک ایک تظروو ڑائی اس سیشن کے تمام ہی لوگ ہال میں موجود تھے ہوائے ا یک استی کے جس کی خاطر آج وہ برائے تک سک سے تیار ہو کر آیا تھا مجیبہ پورے ہال میں کہیں موجود نہ تھی۔ "كىس دە آج پھراپ گاؤل نەچلى كى مو-" ىيەخيال دل مين آتے ہى دہ ايك عجيب سى كيفيت كاشكار ہو گيا۔ وورے مراندر آئیں نا آپ یمال کوں رک گئے۔ اہے ہال کے دروازے کے قریب پریشان ی کیفیت میں گھراد مکھ کر کرن تیزی ہے اس کی جانب آئی۔ "ومکی رہاتھا آج توبیہ بال ہمارے افس کا حصہ ہی شیس لگ رہا۔"اس نے برے ول سے ہال کی سجادت کو یرسب حبیبه کا کمال ہے دراصل اکاؤنٹنٹ کے ساتھ ساتھ وہ ایک اچھی انٹرئیرڈیکوریٹر بھی ہے اور آپ کی طرح اس کی پید ملاحیت مجھ پر بھی آج ہی آشکار ہوئی ہے۔" شاه زین کی حیرت کو بھانیتے ہی دہ بنس دی۔ "اچھاویے آپس کی بات ہے میں تو آج تک اے ایک خٹک مزاج ی اکاؤنٹنے ہی سجھتارہا۔" شاہ زین نے ہیئے ہوئے اتھ میں پکڑا کجے اس کی جانب بڑھایا۔ کرن نے اس کے باتھ ہے چولوں کا کے تھاما ہی تھا کہ یک دم اس کی نگاہ اپنے کیبن سے باہر نگلتی حبیبہ پر پروی سلک کی بلیک پرنشد الانگ شرث کے ساتھ وہ بھشہ سے زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی یا شاید ہر گزرتے دان کے ساتھ شاہ زین کی برحتی ہوئی محبت نے اس کے دیکھنے کا انداز مجھی تبدیل کردیا تھا ہر گزرتے دن اسے محسوس ہو تا حبيبه پهلے سے زیادہ خوبصورت ہوتی جارہی ہے دہ ابھی بھی اپنی جگہ مبسوت ساکھڑا اے تکے کیا جب اچانک کرن کی آوازاس کے کانوں سے ظرائی۔ الایسا محسوس ہورہا ہے سرچیے آپ دونوں نے بید بلیک کلر ایک دوسرے کے ساتھ باہمی مشورے ہے بہنا وہ شاہ زین پر ایک نظر ڈالتے ہوئے شرار تا "مسکر ائی۔ وكاش أياني بو آمرآب جانتي بي كه يرسب خام خيالى ب آب كي دوست كواكر ذرا بهي علم بو تاكه ميس آج بليك كلريمن كرآربامول توده مجى بحي بيرسوث نيه بهنتي اوربيهات آپ بھي انجھي طرح جانتي ہيں۔ شاہ زین کی بات بالکل درست تھی'جوا باسکران ہلکا سامسکرائی آور اے اپنے ساتھ کیے ٹیمل کی جانب آگئی جمال تقریباً" تمام اوگ اپنی اپنی کرسیال سنبھال چکے تھے اسے دیکھتے ہی سب لوگ اپنی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے "پلیز آپ لوگ تشریف رنجیس مجھےاس طرح کاپرونوکول پالکل بھی پیند نہیں ہے۔" ان سب کو مخاطب کرتے ہی وہ حبیبہ کے ساتھ موجود خالی کرسی پر بیٹھ کیا جوائے قطعی نظرانداز کیے اپنے ہینڈ بيك ميس القروال بكه تلاش كررى تقى "الملام عليم كيسي بن آب"

ماعنانه کرن

شاہ زین نے اپی شرث کا کالرورست کرتے ہوئے اے مخاطب کیا۔ "وليي يى مون سرجيسي آپ كونظر آر بي مول-" بيكى زب بندكرتے ہوئے درسيد هي ہو كئي-"مجھے توخاصی خوبصورت د کھائی دے رہی ہیں۔"وہ شرار تا "ہنا۔ و کھائی شیں دے رہی میں ہول ہی خوبصورت ائی خوبصورتی برا تراتے ہوئے اس نے بالوں کو ملکے سے جھکے سے میجھے کیا۔ ونيقينا "اس من كوكى شك نهيس تمواقعي ب حد خوبصورت مو-" اس دفعہ بری سنجیدگی ہے اس نے حبیبہ کی خوبصورتی کو سراہا۔ " یا نہیں کیوں سرمجھے بھی جھی ایسا تحسوس ہو تاہے جیسے مرد کے نزدیک عورت کی سب سے بردی خولی صرف اور صرف اس کی خوبصورتی ہے آگر اس خوب صورتی کو عورت کی ذات سے علیحدہ کردیا جائے توشاید پھراس کے پاس کھے باتی شیں بچاجس سے وہ مرد کے ول پر راج کرسے۔ سیجے کہ رہی ہوں نامیں۔" این بات معمر کے اس نے شاہ زین سے تصدیق طلب ک-وفاصل میں حبیبہ خوبصورتی دیکھنے والے کی آئی نگاہ میں ہوتی ہے اگر ہمیں کسی سے محبت ہوجائے تو دنیا کی بد صورت چیز بھی حسین ترین د کھائی دی ہے اور جو محبت نہ ہو تو زمانے بھر کا حسن ماند بر مجا آ ہے تج توبہ ہے کیہ ہر انسان کے نزدیک خوبصور تی کا پنا اپنا معیار ہو تاہے ہوسکتاہے تم جو مجھے بے حد خوبصورت دکھائی دیتی ہو کسی دو سمرے مخص کی نگاہ میں تہماری خوبصورتی کوئی معنی ہی نہ رکھتی ہواس کے نزدیک خوبصورتی کاوہ معیار ہی نہ ہو ''آپ سیج کمہ رہے ہیں سراور میراخیال ہے۔ بات مجھ سے زیادہ اچھی طرح کوئی اور نہیں جان سکتا کیونکہ آپ نے ڈشاید کسی کماب میں یہ سب پڑھا ہو محر نمیرا اپنا توبیہ ذاتی تجربہ ہے۔" اس نے ایک فیمنڈی سانس بحری اور پھرسے اپنے ہینڈ بیک کی زپ کھول کر پچھے تلاش کرنے گئی۔ "تمهاراذاتى تجريب بعثاه زين تفور اساجران موا-وديس کھ سمجے شيں مایا۔" "کھے نہیں مرویے ی زاق کرری تھی۔" جائے جو کچھ اس نے کماوہ واقعی زاق تھایا اس نے بات بدل دی تھی شاہ زین کچھ مجھ نہایا۔ دا يك بات يوجعول حبيب وہ اس کے جرب پر ایک کمری نظرو التے ہوئے بولا۔ وجي ضرور يو چيس-حبيبه اينابيذيك بندكرك ايكسبار كرس سيدهى وبيفى-تم شايد كأور اين جيات ملنے جاتي مو؟" "جي اوربيه بات او انفس من تعربيا استمام لوك ي جانع بي-" حبيبه شاه زين كى باندهى جانے والى تمبيد سمجھ ندسكى-و مهار موالدین حیات میں ہیں؟" وہ اپنی مال کی اس دلن والی باتوں سے باعث خاصا الجھا ہوا تھا اور چاہتا تھا کہ حبیبہ کے بارے میں مجھے نہ مجھے



بنیادی معلومات ضرور حاصل کرلے باکہ آئندہ اپنی مماہے ہونے والی گفتگو میں حبیبہ کی ذات کے حوالے ہے ان کی تشویش کودور کرسکے وہ مختصر ساجواب دے کرخاموش ہو گئی و 'کوئی بسن بھائی<u>۔</u> شاید آج شاہ زین اس کی مخصیت کے تمام اسرار جان لیما چاہتا تھا۔ الميك بهن ہے سر حموہ يهال پاکستان ميں شيں ہو تی۔ ا تناکتے ہی وہ کری کھسکاتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ المسكيوزى سرجه كرن بلارى ب-" ''او کے ۔۔ ''شاہ زین نے جواب دے کر آھے کی طرف بردھتی جبیبہ پر ایک نظرو الی۔ وح فوہ اس کے والد کا تام تو میں نے بھر شیں ہو چھا۔" یہ بی تووہ سوال تھا جے جانے کے لیے مما کچھ ہے چین می تھیں اور یہ بی میں بھول گیا یہ خیال ذہن میں آتے بى اسے افسوس ہوا آج بہلى بار حبيب نے اس سے اتنى سارى باتيں كيس اور پھر بھى جودہ پوچھنا جا ہتا تھا وہ پوچھ نہ پایا دمچلو پھر مبھی سہی اب جب بھی میری اس سے تفصیلی بات ہوئی یہ بھی پوچھ ہی اوں گا۔" ویے بھی جبیبہ کے حوالے سے جو پچھے وہ ول میں ٹھانے بیٹھا تھا اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ یہ تمام ضروری معلومات حاصل کرلے ماکہ بعد میں اپنی مماکو آسانی سے مطمئن کرسکے شانه باجی آئیں تواہے ساتھ کھڑوا لے ڈاکٹر کو بھی لیتی آئیں۔ «تتم بيه ناشتا كروا تن دير مين دا كترصاحب تمهاري اي كاذرا آخيها سامعائنه كركيس-« وہ اپنی اں کے سمانے میتھی ان کے اتھے پریٹریاں رکھ ری تھی جب شانہ ہاجی نے اس کے قریب آکراہے ہازو ے پکڑ کر کھڑا کردیا اس نے ان کے ہاتھوں نے تاہتے کی ٹرے پکڑ کر قریب ہی موجود چھوٹی ہی تیبل پر رکھ دی اپنی ماں کو اس حال میں دیکھ کر اس کی بھوک پیاس بالکل ختم ہو چکی تھی وہ وہیں اپنی ماں کے قریب ہی کھڑی ڈاکٹر صاحب کودیکھے تی جواس کی ان کانمایت تفصیل سے معالنہ کردہ تھے پہلے سیند پر اسٹیہ تھسیکوپ رکھا پھر يجي كمرير لكايا ورسى الكوشي كى مدوس ان كى أنكسيس كھول كراندر جھانكا اور پھراكيك برچى ير بچھ لكھ كروه برچه شانه باجي كي جانب برمعا-یہ تجھ نیسٹ لکھ کردے رہا ہوں میراخیال ہے کہ آپ پہلی فرصت میں ہی کروالیں۔" بیمس چیزے نیسٹ ہیں ڈاکٹر صاحب "وہ فورا"ہی تھبرا کربول اتھی۔ " کھے خاص نہیں ہیں'آپ کھیرائیں مت۔" ڈاکٹراس کے چرنے پر چھائی گھبرآہٹ بھانیتے ہوئے بولے پھرانہوں نے اپنا بیک بند کیا اور اٹھ کھڑے " پہلی فرصت میں تو آپ بیر سامنے والی کھڑکی کھولیں تاکہ بازہ ہوا اور پچھ دھوپ اندر آئے بہت حبس ہے اس مرے میں موران کے لیے یہ جب بھی کافی نقصان دہ ہے۔"

ماهنامد کرن 36

واكثرنے جاروں طرف ایک نظروا کتے ہوئے ہدایت جاری كى وہ اپنى جكہ بالكل خاموش كھڑى رہى شانہ باجى

ئے آگے برور کریا ہر گلی میں تھلنے والی کھڑ کی کھول دی جس کے ساتھ ہی یا ہر کھیلتے بچوں کا شور تیزی سے اندر کرے میں داخل ہوگیا ہے، ی وہ سیب تھا جس کے باعث وہ ہمیشہ اس کھڑی کو بند رکھتی تھی کیونکہ اے شوروغیل کی یہ آدازیں خاصی تاپند تھیں تکر آج اس براس شور شرابے کا بالکل اثرینه ہوا وہ دوبارہ اپنی اں کی چاریا کی پر بیٹھ کئے۔ "آپ پہلے بیر تمام نمیٹ کمل کروالیں ماکہ اس کے بعد میں صبح طریقے ہے ان کاعلاج شروع کر سکوں یہ مولیاں ہیں اسیں کھے کھلانے کے بعد دے دیجے گا۔" پر چی کے بعد انہوں نے ہاتھ میں تھامی کولیوں کا چھوٹا سا پکٹ بھی شانہ باجی کی طرف بردھایا جوانہو<sup>ہے</sup> ایک بار پھرخام وقی سے تھام کرماں کے تکیے کے قریب ہی رکھے دیا 'شبانہ باجی ڈاکٹر کو دروا زے تک چھوڑ کروایس آئیں تو ایک نظراس برڈالی جوائی ان کے قریب بیٹھی رور ہی تھی۔ ورتم بيرناشتاكرو- ٢٩سى وكركول حالت ويكيم كرانسين بصدد كه موا-مان کی نقامت زدہ آوازاں کے کانوں سے مکراتے ہی اس کے جسم میں بیلی می بھر گئی دہ تیزی ہے اسٹی اور بھاگ کریا ہر منحن میں رکھے کو کرسے پانی کا ایک گلاس بھرلائی 'مال کے لیوں سے لگایا جےوہ غثاغث پی کئیں۔ "آیاکیسی طبیعت ہے آپ تمہاری۔" امال کو استحصی کھولٹاد کھے کرشانہ باجی جاریائی کے قریب رکھی واحد کری پر بیٹے ہوئے بولیں۔ جوابا "امال نے تفی میں سملایا کارے نقامت کے ان کے حلق سے کوئی آوازنہ نکل۔ والله متهيس صحت و تندرستي عطا فرمائے ١٩١١ كما تھے كوچھوتے ہوئے انہوں نے آہستہ ہے كما۔ "أمين-ب ختياراس كے مندے لكا۔ دا يك مشوره دول آيا برامت منانا-" جانے کیاسوچ کرشانہ ہاجی ان کا ہاتھ تھا ہتے ہوئے بولیں۔ امال نے آئکھیں کھول کرانہیں دیکھا۔ د نصیحای تمهاری طبیعیت کچھے بستر ہوا ہے چھلے لوگوں کو بتاؤ کہ تم کمال ہواور کس حال میں ہوئے شک تم سے ان كا ہررشتہ ختم ہوگیا ہو گا تكريہ بچی توان ہی كی ہے تا ايسانہ ہويہ تمهارے بعد بالكلِ تهارہ جائے تم توجانتی ہو زمانہ بہت خراب ہے اپنوں کے ساتھ تو دھوپ بھی جیاؤں جیسی ہوتی ہے اور اگر کوئی اپنا ساتھ نہ ہو تو جیاؤں بھی اند عیرے کے خون سے ڈرتی ہے 'موت تو ہر حق ہے آیا کسی بھی دفت آسکتی ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم ہے پہلے مجھے آجائے کوئی تا نہیں مگر آئی تو ضرور ہے اس لیے کہتی ہوں اس بجی کا اپنی دندگی میں ہی کچھ انتظام کرلو۔" مجھے آجائے کوئی تا نہیں مگر آئی تو ضرور ہے اس لیے کہتی ہوں اس بجی کا اپنی دندگی میں بھی کچھ انتظام کرلو۔" المال آئیس بند کیے خاموشی سے ساری باتیں س رہی تھیں جس کا بخوبی اندازہ ان کی آئھوں کے کنارے سے بہتے پانی کو دیکھ کرنگایا جاسکتا تھا وہ یقینا" رو رہی تھیں ٹیاٹ ان کی آنکھوں سے بہتے آنسو تکیے کو بھگوتے وهدافتيارا يبال كالدحابلا بيتي-"آیا اٹھ کر بیٹو تھوڑی ی مت کرتے کھ کھالو پھر میں تنہیں دوائی کھلا کراہے کھرجاوں۔" شانہ باجی ابنی کری ہے اٹھتے ہوئے بولیں۔ ''جائے توبالکل مسنڈی ہوگئی ہے لاؤمیں کرم کرلاؤں ہم اتن دریا ہی ان کا ہاتھ منہ دم اوا دوی'' برتن ہاتھ میں لیےوہ یا ہرنگلتے ہوئے بولیں اور پھرڈا کٹرصاحب کی دی ہوئی دوااور انجکشن کی بدولت شام تک ماں کی حالت کافی سنبھل گئی ان کے بخار کی کم ہوتی شدت، نے اسے خاصامطمئن ساکردیا اور مبح تکسال کا بخار کافی کم ہوگیا۔ ماهنامه کرن 37

نازیہ کی طبیعت پچھلے کچھ دنوں ہے خراب تھی 'میں ہی سبب تھا جو زینب آن اس سے ملنے اس کے کیم جلی آئی المنتی بجاتے ہی گیٹ نازید کی خاص ملازمہ سکینہ نے کھولا جو زینب کواپے سامنے موجودیا کریک دم ہی کھل "السلام عليم لي لي جي-" کیٹ کھول کرانگ سائیڈ پر ہوتے ہوئے سکینہ نے اے راستہ دیا سکینہ کی تقلید میں وہ اندر داخل ہوئی 'یورے کمر پر طاری سائے ہے یک دم ہی اس کا دل ہول اٹھا بے شک ناز بداس گھر میں اپنے ملاز مین کے ہمراہ اکیلی ہی رہتی تھی تمراس سے بیشترجب بھی بھی زینیہ آئی دہ اسے بیشہ لاؤ بج یا کچن میں ہستی بولتی کمتی 'نی دی یا ڈیک کی تیز آوازاور میوزک کھرکے سنائے پر غالب رہتا تکر آج تو ہر طرف ایک عجیب ی خاموشی کاراج تھاجس نے زینب کو بھی ہو کھلادیا اور دہ ایک دم ہی بول اسمی۔ "وہ تو جی ای کرے میں آرام کرزی ہیں انہوں نے آپ کو بھی وہیں بلایا ہے۔"اس وفعہ جواب دیے ہوئے ملازمه کی آواز میں ایک اداس سی محل تی جس میں چھپی نازیہ کی محبت صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ مزید کوئی بات کیے بناوہ تیزی سے آگے بڑھی کاؤرج عبور کر 'اوپر جانے والی سیڑھیاں تیزی ہے پار کرتی وہ بالكل سامنے تظر آنے والے كمرے كاوروا نه كھول كراندر داخل ہو تئ اس تمام عمل كے دوران جكنو آئكھيں موندے اس کے گندھے سے کلی رہی ہے، ہی سبب تھاجو نازیہ کے روم میں داخل ہونے تک اس کی سائس بے ترتیب ہو چکی تھی اس نے دھرے سے دروا نہ کھولا سامنے بیڈیر موجود نازیہ کودیکھتے ہی وہ حق دق رہ کی نازیہ اپنے بسترر بالكل بسده براى تقي 'زينب كے پيچھے سكينه بھي اندرداخل ہو گئي اور سوئي ہوئي جگنو كوزينب كي كود ے لیا وہ تیزی سے نازیہ کی ست بروهی۔ قريب جاكراس كاكندها جموت بوئ زينب فيكارا "إلى " بمشكل أكسيس كلولتي بوسكود سيد عي بولي-د کلیامواے حمیس-" اس کی اس قدر محدوش حالت دیمه کرزینب قدرے تھبرای گئے۔ ور کھے تمیں شاید فوڈ ہوا کرن ہو گیا ہے رات سے کچھ بہضم ہی تہیں ہورہا جو کھاتی ہوں وہ نکل جا تا ہے اس قدر النيال مورى مين كماني كاليك كونث خلق الزناجي كمي عذاب عم محسوس نهيس موريا-"اده په تواجهی بات ہے۔" دل می طل میں قیاس آرائی کرتی زینب پنوش ہوا تھی۔ "جانتي هوممريم اور جكنودونول كي دفعه ميري حالت بهي قدر خراب تعي." "مطلب؟ میں کھے مجی نمیں تم کیا کمنا چاہتی ہو۔"نازیہ نے اٹھ کر تکیے سے ٹیک لگاتے ہوئے تا مجی کے عالم من زينبكي طرف يصفح بوع سوال كيا-المنطلب بيكه تم مال بننے والى مو-"بنا بكھ جانے 'بنا بكھ ہوچھے زینب نے اپنے لگائے گئے اندازے كى خود ہى تقديق بحي كردي نازيه تمو ژاساجران ہوتے ہوئے جیرے سے بول۔

"تم واکبر کے اس نہیں کئیں؟" زینب نے تیزی سے سوال کیا۔ '''تی تھی اس نے بچھ ٹیسٹ لکھ کردیے ہیں جو آج ہوں تھے پھررپورٹس آئیں گی تو بتا چلے گااصل مٹلہ کیا ہے کیونکہ میں تواس تکلیف ہے اب تھک کئی ہوں جانے کیا سب ہے جو بخار ختم ہونے میں بھی نہیں آرہا۔'' تعکمہ مان سے ایک سے میں تعلقہ تعلقہ کا لن نازيه كے لیجے عیاں تھی۔ "ان شاء الله تمهارے کیے ضرور کوئی خوش خری آنے والی ہے 'تم مضائی تیار رکھو۔" زینب اے حوصلہ ويتروي يولى-جانے کیوں نازیہ کے لہجہ میں کچھ بے یقینی سی تھی جے اپنے خیالوں میں ڈولی زینب نے محسوس ہی نہیں کیااور مجر معوري ي دريس ده دائس كے ليے الحمد كوري مولى-"ارے اتنی جلدی ابھی توسکینہ تمہارے کیے کھاناتیار کررہی ہے۔" تازیہ اے اس قدر جلدوالیس کے لیے تیار دیکھ کر جران رہ گئی۔ "دراصل مریم اسکول ہے جھے اسے والیس لیتے ہوئے کھرجانا ہے اس کی چھٹی ہوئے میں ایک محنف مہاہے اور تقریبا"ا تنایی وقت بھے یہاں ہے اس کے اسکول جانے میں لگے گا پھر کسی دن آؤں کی اور تمہارے ساتھ بیٹھ كر كھانا كھاؤں كى۔" زينب نے نازىيہ كے ہاتھ تھائے ہوئے بدى محبت سے جواب دیا۔ " رک جاؤیس خان باباے کہتی ہوں وہ منہیں چھوڑ آئیں۔" "ارے رہنے دوش خود ہی جلی جاؤل گی-" تحرنا زبین مانی اور پرخان بابائے اس کے ساتھ جاکراسکول سے مریم کواور پھرائیں کھے چھوڑ کر ہی واپس کیا' تازیہ کی ہے ہی محبت تھی جواس کی کوئی بھی تکلیف زینب کوبالکل ایسے دکھی کردیتی تھی جے کسی سکی بمن کادکھ یا وہ اسکول سے مجر آئی تو ایاں کو اپنے کمرے میں موجود نہ پاکرایک دم محبرا اسٹی شاید وہ کی دنوں سے مال کو اپنے كمرے من أيك مخصوص جگه برديكھنے كى عادى ہو چكى تھى۔ زور زورے آوازلگاتی وہ تیزی ہے کچن کی جانب آئی جو بالکل خالی پڑا تھا وہ دھکسے رہ گئی ایساتو بھی نہ ہوا تھا کہ وہ اسکول ہے گھر آئے اور مال موجود نہ ہوا ور پھر گھر کا دروا نہ بھی اس طرح کھلا ہو۔ دور ہے کہ سازم "آماں کماں گئیں؟" اسے قبل کہ وہ محبراکردروازہ کھول کریا ہر تکلی کہ اس بل ہاتھ روم کا دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے پائے کر دیکھیا کا ان کو باہر تکلتے دیکھ کراس کی جان میں جان آئی مال باتھ روم میں ہوگی پید خیال تواسے آیا ہی نہیں تھاائی کچھ قبل والي معبرابه فسياد كركون فيحد شرمنده ي بوكني-و میا ہوا کیوں اس طرح شور مجار ہی ہو۔ "ال نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے دھیرے سے سوال کیا۔ « مجمعے بھوک لگ رای ہے۔ آج کی دنول بعید ال کواس طرح اپنیاوس پر کمژاد مکه کراس کادل یک دم بی خوشی سے بعر کیا خوشی نے اس کی بموك كوجى ووجند كرويا-



"باتھ منے وجو كركيڑے تبديل كرلويس كھايانگاتى مول-" اور پھرا گلے ہی پل دہ بری پھرتی کے ساتھ کپڑے تبدیل کرکے دسترخوان پر آگئی جہاں موجود آلو کے پراٹھے' سلاد اور رائنتہ نے اس کی بھوک میں کئی گنااضافہ کردیا ماں کی محبت اور من پہند کھانا یہ دونوں احساس اے اندر تک ڈیٹر کا میں "امال آب کو کیسے پتاچلا آج میراول آلو کے پراٹھے کھانے کوچاہ رہاتھا۔"وہاں کے قریب بیٹھتے ہوئے لاؤے ''آگر مال اپنی اولادیکے دل کا حال نہ جانے تو کون جانے گا۔ جانتی ہوں استے دنوں کی بیاری کے باعث تمہمارے کے کچھامچھانہ بنایائی تھی اس لیے جیسے ہی آج طبیعت کچھ برتر ہوئی میں نے اپنی بٹی کامن پسند کھانا بنا دیا۔" انمول نے مسكراتے ہوئے آستہ آستہ سارى وضاحت كرتے ہوئے كما۔ "اور ہال کھانا کھا کریہ کپڑوں کا تھیلا سامنے والی تھیم خالہ کودے آؤان ہے کہنا کہ پیسے ابھی دے دیں جمیس رونی کانوالہ تو ز کرمنیہ میں رکھتے ہوئے انہوں نے آہت سے کہتے ہوئے سامنے چاریائی پر موجود تھیلے کی جانب اس کی توجہ میڈول کروائی۔ "آج ہی او آپ کی طبیعت ٹھیک ہوئی تھی پھر کیا ضرورت تھی مشین پر بیٹھ کر سلائی کرنے کی ایک دون تو مزید مبر کرلیتیں مطبیعت مزید بهتر ہوتی آؤ کیڑے بھی سل جاتے۔" اس خال کے ہوئے چرے پر ایک نظر ڈالی۔ " فشكر الجمد لله آج ميں پہلے ہے بہت بہتر ہوں اس لیے سوچا جلدی جلدی تمام کام نمثالوں اور تم فکرنہ کرواب يس الكل تعيك بول-" "الله كرے آب ايسى تعيك رہيں۔" د میرے سے جواب دیے کروہ اپنے سامنے رکھا پراٹھا بڑی رغبت سے کھانے میں مصوف ہو گئی اسے اپیا مصر بھر ہے جو اب دی ہے۔ محسوس ہواجیے آج جانے کتنے دنوں بعد اے کھانانھیب ہوا ہو۔ ''کیابات ہے آج کل تہمارے ٹیوش کے بچے نہیں آرہے م مجھے دودن سے خالی صحن دیکھ کر فرماد نے اپنے دل میں آیا سوال ہو چھ ہی لیا۔ " آن کل میری طبیعت تھیک نہیں رہتی اور پھر جگنو بھی دانت نگا گئے تے باعث خاصی چڑجڑی ہی ہو گئی ہے ہر دم مدتی رہتی ہے اس لیے میں نے انہیں کچھ دنوں کی چھٹی دے دی ہے ویسے بھی سب کے امتحانات بھی ختم ہو عکے بیں اور کرنے کے لیے کوئی کام بھی نہیں تھا۔" مرجیل کے نوکری میں ڈالتے ہوئے زینے دھرے دھرے تمام وضاحت کی۔ "احْجِعااليانه مواس دوران انتيس كويَّ اوراحْجِعا فيجرِل جأَــــُــ" بظا ہر ہنتے ہوئے فرماد نے زاق کیا جمر جانے کیوں اسے فرماد کااس طرح کمنا کچھا جھانہ لگاوہ بنا کوئی جوار خاموشی ہے اپنے کام میں معیوف رہ کراس بات کی منتظررہی کہ شاید فرماداس سے بوجھے کہ تہماری طبیعت کو کیا ہوا ہے؟ مراا حاصل وہ جانتی تھی کہ فرماد شروع ہے ہی اس طرح کی کوئی روایت بھانے کا بھی بھی قائل نہ رہاتھا یہ سب جانتے ہوئے بھی جانے کیوں آج زینب کاول جاہا تکلفا "ہی سمی فرماداس کاول رکھنے کے لیےاس کی ماهنامه کرن (4)

لمبیعت کے حوالے ہے اپنی تھوڑی <sub>ت</sub>ی پریشانی طاہر کردے سوال کرے کہ تمہاری طبیعت کو کیا ہوآ ہے؟ <sup>تم</sup>م<sup>ات</sup> تی تھی تھی ہی کیوں ہو؟ مکروہ منتظری ری اور فرہاد خاموش بیٹھا جائے چیتار ہاوہ مٹرے بھری باسکٹ اٹھا کرا تھ کھڑی ہوئی جب کھ سوچے ہوئے اے فرمادنے بکارا۔ "جننے دن م نے بچوں کو پڑھایا ہے اس کی ٹیوشن فیس تہیں مل گئی تھی۔" وہ یرسوج نگاہی اس کے چرے پر گاڑے بیٹھاتھا۔ فرماد کابیہ سوال اس کی سمجھ میں نہ آیا۔ '' ایسے ہی پوچھ رہا ہوں جب تم نے اتنے دن محنت کی توفیس ملنا تو تمہارا حق تھانا۔'' ہس کی پیرہمدردی زینب کو پیرین "فيس مين ايروانس مين ليتي مون-"ول نه جائية موت بهي اسوضاحت كرنابري-''ویسے ایک بات بتاؤ تمہاری طبیعت کو ایسا کیا ہوا تھا جو تم نے اچھے خاصے ٹیوش کے بچے چھوڑ دیے ایک کلی بند مي رم الربائه من آجاتي تحي توكيا براتها-" یہ تھی وہ اصل وجہ جس کی تمہید شروع سے باندھی جارہی تھی۔ '' میں بہت تھکنے کئی تھی اور یہ تھکن میرے چیرے پر چھا کر اس کے نفوش خزاب کرنے کئی تھی۔ اس ٹیوشن نے تومیرے چیرے کی تمام رونق ہی ختم کردی تھی۔'' يه تمام الفاظ سالارك اوا كيه موئ تصاس في كما تفاكة چند سورويون كے ليے يو كھنے تك اپناجوداغ كھياتى ہواس کے اثرات تمہارے چرے پر نمایاں ہونے لکے ہیں سالار کے پیش کردہ اس تجزیہ سے خوف زدہ ہو کراس اس كآحسن بي توايك اليابتصيار تعاجس كے باعث وہ كئ لوگوں ميں نماياں تقي اور جوبيہ حسن بى شريصا توشايد اس کے پاس کچھ باقی نہ بچتااور وہ مجمی دنیا کی عام می عور توں میں ہی شامل ہوجاتی تمراسے خود کو خاص ر کھنا تھا اور اس کے لیےا سے ابی حفاظت کرنی ہے جس کے لیے ضروری تھاکہ دواہے آپ کوریلیکس کرتی۔ و اچھا بھلا چروہے تہمارا کوئی رونق ختم نہیں ہوئی اور جمال تک تھنے کا تعلق ہے ووایک الگ مسئلہ ہے ورنہ تين عاريج ردها نيب كون تعكت إب الي دوست ساديد كويي د مكيد لويا تج تحفيظ اسكول مين داغ كعياكر "تي ہے مربعر بھی کتنی فرایش نظر آتی ہے! تہماری ٹیوش کے بمانے تو مربیم بھی پڑھ لیا کرتی تھی۔" "مريم كوتو ظا برب الجمي بھي ميں نے ہى برحانا ہے اور برحا بھي رہي بول كيونك وہ ميرى ذمه دارى ہے اس کا نداز خاصا جنا یا ہوا ساتھا 'جے فرمادنے محسوس ہی نہیں کیا اور ریموث ہاتھ میں لے کر چنین سرچ كرنے لكا از بنب كواس كااس طرح ثيوش بر معانے پر زور دينے والا عمل بالكل بھى پيند نہيں آيا يا شايدا بني منفي سوچوں کے باعث وہ ہمات کوئی منفی انداز میں دیکھنے کی عادی ہوتی جارہی تھی۔

سالارنے ذرائ گردن تھماکردیکھا'نازیہ کمری نیند میں ڈوب چکی تھی اس کی یہ نیند شایران دواؤں کے زیرا اڑ تھی جودہ اپنی بیاری کے چیش نظردن میں کئی بار کھاتی تھی تکراس نیند کی حالت میں بھی ایک تکلیف اورا ذیت اس کے چرے بر نمایاں تھی' دو ترج بھی اس کے تمام نیسٹ کروا کر آیا تھار پورٹس اسکلے ہفتے تک مل جانی تھیں اس کے بعد ہی تھیچے معنوں میں نازیہ کے علاج کا عمل شروع ہو آا بھی تو عارضی طور پر اس کی بیاری کو کٹول میں کرنے

ماحتامه کرن

کے لیے اسے کچھ دوائیاں دی جاری تھیں اس کے باوجود اس کی دن بدن کرتی صحت سالار کو تشویش میں مبتلا کر رہی تھی۔

میم موہ اس وقت تک کچھ نہیں کر سکتا تھا جب تک اس کی بھاری کاعلم نہیں ہوجا تا 'اس نے آہستہ آواز ہیں تازیہ کے سرمانے رکھالیپ آف کر دیا 'کمرے میں زیر ویاور کی بلکی نیلی روشنی جاروں طرف تھیل گئی تکیہ سیدھا کر کے کینئے سے قبل اس نے ایک نگاہ پھرسے تازیہ پر ڈالی مگراب وہاں تازیہ نہیں تھی بلکہ کمری نیند ہیں ڈوبی زینب کا چہواس کے سامنے تھا۔

> " زینب..." مارے تخیر کے سالار کے منہ سے ہلکی سی آوا زبر آمہ ہوئی۔ "مائے..."

نازیہ کروٹ بدلتے ہوئے کراہی 'زینب کاچرہ ہوا ہیں کہیں تحلیل ہو گیا سالار فورا ''چونک کرسید ھا ہوا وہ منتظر تفاکہ شاید نازیہ کے منہ سے کوئی اور آواز نکلے تکراب وال سوائے نازیہ کی تیز سانسوں کے آواز کے کچھ نہ تھا وہ کروٹ بدلتے ہوئے ایک بار پھر کمری نینڈ میں ڈوب چکی تھی تکرسالار کے نینڈ دور کہیں غائب ہوگئی اس کے تصور بربری طرح زینب غالب آئی۔

وہ اٹھ بیٹھا جاتا تھا کہ اس کے یہ خیالات سوائے ذہنی پر اگندگی کے کھے نہیں مگر پھر بھی پچھلے کئی عرصہ سے نہیں اس کے ان خیالات پر بری طرح حاوی ہو چکی تھی یہ جائے ہوئے بھی کہ وہ ایک شاوی شدہ عورت اور دو بچیوں کی اس ہے۔ سالار جانبے ہوئے بھی اس کے خیالات سے پیچھانہ چھڑاپا رہا تھا بھی بھی تو اسے ایسا محسوس ہو ماجیے وہ دان بدن زمنب کی محبت میں غرق ہو تا جارہا ہے اس کے تعرف نہیں آرہا تھا کہ اس کی اس اندھی محبت کا انجام کیا ہوگا مگر بھر بھی اپنا ہے گل بن اسے اس وقت خوف زدہ کر دیتا جب اس کے نزدیک موجود نازیہ کا وجود نہیں کی میں زینب کے ہولا میں ڈھل جا کہ اس کی اس اس میں مدنہ کی اس میں نہیں دینب کے ہولا میں ڈھل جا کہ اس کے ڈر لگا 'کمیں وہ اپنی بے خودی میں زینب کے نام سے نہ پکار لے یہ بھی سب تھا جو وہ نازیہ سے طویل گفتگو کرتے ہوئے گھرانے لگا تھا اس کی تمام گفتگو صرف ہوں ہاں میں سے کر رہ گئی تھی جس کا افسوس اسے بھی ہو ناگر کیا کرتا وہ مجبور تھا۔

آس نے آیک بار پھر تازیہ پر نگاہ ڈالی اور آٹھ بیٹھا اس کی فینداب بالکل اچاے ہو پھی تھی وہ اٹھ کریا ہر ٹیرس میں آگیا جمال چلنے والی ٹھنڈی اور یا نہ ہوانے اسے بالکل فرایش کرویا اس نے وہاں موجود کری کوریائک کے قریب کیا اور اس پر بیٹھ کراپنے آپ کو بالکل ڈھیلا چھو ڈویا اپنے ذہن کو ہر طرح کے خیالات سے آزاد کرتے ہوئے اس نے اپنی آنکھیں موندلیں۔

000

وہ مریم کابونیفارم استری کررہی تھی جب بیرونی دروانہ کھول کر فرہاوا ندروا ظل ہوا۔
"نیہ گیٹ کیوں کھلا ہوا ہے؟"
اندر آتے ہی اس کے تنقیدی عمل کا آغاز ہو گیا۔
"مریم سادیہ کے کھرٹی ہے۔"
زینب جواب دینے کے ساتھ ساتھ اپنے کام میں مجمی معموف رہی۔
"اس وقت۔"
فرہاونے سامنے موجود کھڑی پر ایک نظرؤالی۔

مادنان کرن 42

''ہاں ٹیسنے کھیریکائی 'تی سوچاا ہے بھی بھیج دول دہ ہی دینے گئی ہے بس اب آتی ہی ہو گی۔'' ''مجیب کم مقتل عورت ہو تم بھلا رات کے آٹھ بجے کون اکیلی چی کواس طرح یا ہر بھیجتا ہے۔'' دہ النے پاؤں والس كيث كي جانب برصتي مو يولا-واپس بیٹ مجانب بڑھتے ہوئے ہوں۔ زینب نے کوئی جواب نہیں دیا حالا نکہ جانتی تھی کہ اس وقت پوری کلی میں موجود بچے جن میں اڑکے اور لڑکیاں دونوں شامل ہیں تھیل کو درہے ہیں مگر فرماد کو اس سب کی دضاحت کرنا بھینس کے آگے ہیں بھانا تھا لازا خاموجی ہے ابنا کام ممل کرنے کلی فرماد کے باہر نظنے ہے قبل ہی مریم دروا نہ کھول کراندر داخل ہو گئی۔ خاموجی ہے ابنا کام ممل کرنے کلی فرماد کے باہر نظنے ہے قبل ہی مریم دروا نہ کھول کراندر داخل ہو گئی۔ مراد کو کمروکھتے ہی وہ غوثی ہے نمال ہو گئی فرہادنے کچھ کے بنا آگے بردھ اسے گود میں اٹھالیا 'کچھ دیر قبل والا فرہاد کا غصبہ بالکلِ فتم ہو کیا زینب اٹھ کھڑی ہوئی ٹاکہ دستر خوان لگا سکے جب اچانک اس کی نگاہ چارہائی پر دکھے ایک برے سے معلے ر بردی۔ "ميكياب؟كونالاياب؟ اسے حیرت ہوئی کہ یہ تھیلا کون لایا ہے۔ "كا برب من ابرت آيا مول تومن بى لايامول-" نيين كربات كاجواب ديت موئ ووبا مرتف عظير بالتي دهون جلاكيان سب كاول جاباكه آعي براء كرويج اس تھیلے میں کیا ہے؟ تمراے اچھاہیں لگاکدورینا اجازت اس تھیلے کوہاتھ لگائے اس لیے خاموشی ہے کچن میں آگئی جلدی جلدی کھاتا کرم کرکے ٹرے میں لیے باہر آئی جہاں سامنے ہی جاریائی پر فرہادوہ بروا ساشار کھولے بیٹا تھا عالباس من کھ کپڑے تھے جو زینب کودورے ہی دکھائی دے دیے تھے۔ ''اصل میں میراایک دست یا سمین آپاکی طرف جارہا تھا توسوجا تیوں نہ ان کے لیے بھیج دوں۔'' تعليت كرف إبرتكالتي بوع فرادف معتكوكا آغازكيا-ر بیا۔ زینب نے مرف انتای کمااور ٹرے اس کے سامنے رکھے لکڑی کے ٹیبل پر رکھ دیا اس کادل ایک و مہی مرتصا حمياات نكاجي تمام الفاظ حمم موسح مول اليدوسوث تمهاري إل میں وہ موٹ خودی الگ کرمے اس نے زینب کی طرف برمعائے۔ ور اصل یا سمین کیانے کما تھا ان کے لیے کرین اور ریڈ کلر کے کپڑے خریدوں اس لیے یہ والے دونوں ان '' در اصل یا سمین کیانے کما تھا ان کے لیے کرین اور ریڈ کلر کے کپڑے خریدوں اس لیے یہ والے دونوں ان مزید دونوں سوٹ زینب کود کھائے بنائی اس نے تھیلا بند کردیا دل توجا ہا ہاتھے میں بکڑے دونوں سوٹ بھی واپس وہیں چاریائی پر رکھ دے اور کے کہ میہ بھی یا سمین آپاکوہی دے دیں محمود ایسانہ کرسکی دونوں سوٹوں کوا شاکر تمرے عن موجود الماري من جاد الا-في الحال اس كااراده ان ميں سے كوئى بھى سوٹ سلوا كريسنے كانہيں تفاحالا نكہ جانتی تھى كہ اس كے اس عمل كا كوئى بھى فرق فرمادىر برنے والائسى بے مريمر بھى دہ اپنى اس دلى تكليف كوشايداى طرح كم كرنا جاہتى تھى۔ اے جن میں نے جانے والے تعلے سے مطمئن ہو کروہ بر آمدے میں آئی ماکہ خور بھی کھانا کھالے اور ویسے بمي ده مريم كوجمي البينا تمول ہے ہي كھانا كھلايا كرتى تھي اور يقييًا"اس وقت جمي با ہر موجود مريم اس كي منظر تھي اس کی اپنی بھوک بالکل ختم ہو چکی تھی اس نے خاموشی سے مریم کو کھانا کھلایا اور برتن سمبیٹ کراٹھ کھڑی ہوئی ا ماهنامه کرن ا ONLINE LIBRARY

فرہاداس ہے پہلے ہی کھانا ختم کر کے ٹی وی کے سامنے جا بیٹھا تھااس نے ایک نگاہ سامنے موجود جاریائی پر ڈالی جو اس وقت بالكل خالي تقى يقييناً "كيرُون كاشارِ الحماليا كما تقا-و كهانا كهاليا موتوايك كب علية كابنادينا-" مچن میں داخل ہونے ہے قبل اے اپنے عقب میں فرماد کی آواز سنائی دی۔ برتن دھونے کے ساتھ ساتھ' جائے کاکپ تیار کر کے جب وہ بر آرے میں آئی تو فراد برے انہاک کے ساتھ کوئی پاکستانی فلم دیکھنے میں معروف تفازینب نے قاموتی ہے اس کے قریب جائے کاکپر کھ دیا۔ ساتھ ہی آوازلگا کراس نے فرماو کو مخاطب بھی کیا مبادا ہے دھیانی میں کہیں گرم چائے کر ہی نہ جائے فرماد نے ایک مرمری سی نگاہ کپ پر ڈالی اور پھرسے ٹی وی کی جانب متوجہ ہو گیا' زینب نے اس کے قریب لیٹی جگنو کو آگے برمه كرافعاليا-و خلاف توقع فرماد نے اس پر ایک نگاه طائراند و التے ہوئے جرت سے سوال کیا شاید اسے زینب کے مجڑے موڈ كاندازه بوجلاتها-اس کامووقی الحال کوئی بھی شکوے شکایت کرنے کا نہیں تھا۔ الويم منه كول اس طرح بنايا بواب؟ اس نے ریموٹ سے فیوی کی آواز قدرے کم کرتے ہوئے پوچھا۔ "میراخیال ہے جہیں اچھائنیں لگاکہ میں نے تہارے ساتھ ساتھ یاسمین آپا کے لیے شاپک کیوں کہے، "بات پر نمیں ہے درامل آپ کوجاروں جوڑے میرے سامنے رکھ دینے چاہیے تھے باکہ جو کلر جھے پند آتا میں لے لیچی درنہ میرے لیے جو بھی کچے خرید س جھے ساتھ جاکر خریداکریں۔" اب جو نکہ دورنا کے بی سب بچھ جان چکا تھا اندا ول میں کوئی بات رکھنے کافائدہ نمیں تھا اس لیے زینب نے ہر ا دیک مولا بات كمدوالي-ہات الدون ۔ ''نات صرف اتنی ہے زینب تمہارے خاندان میں بیٹیوں کودینے کا قطعی کوئی رواج نہیں ہے اب تم خود کو رکھو بھی تمہارے بھائی یا ماںنے عید پر بھی بہتی کچھ نہیں بھیجا اس لیے شاید تمہیں برا لکتا ہے اکر میں یا تمہین ''ہا سے لیے بچھے لے کر اوس درنہ جمارے یمال تو ہرعید'شب برات شادی شدہ بیٹیوں کے کھروں میں بہت بچھ میں بنیں کتا کہ تمہارے کمروالے بھی جہیں دیں صرف بتا رہا ہوں کہ فضہ بھابھی اور صیاحت بھابھی کے مے سے توبا قاعدہ ہرسال کرمیوں اور سردیوں کے گیڑے بھی آتے ہیں سے ہی وجہ ہے جو ہمیں بھی اپنی بس کے سے رہا پڑتا ہے۔ وہ اسے میں خلا رخ پر لے کیا تھا غصے پر دکھ کی کیفیت غالب آئی اور بید دکھ اسے فرہاد کے بےلاگ م معرب نے دیا تھااس کے حلق میں بک وم ہی ایک آنسوؤں کا کولہ سائیس گیا۔ "آب اچھی طرح جانبے ہیں میری ہال نے اپنی بیوگی میں ہم بمن بھائیوں کی پرورش محلے کے بچوں کو قرآن شریف پڑھاکر کی اور پر بھی اللہ کا شکر ہے انہوں نے ہمیں تبھی کسی کم مائیگی کا احساس نہیں ہونے دیا۔ ابھی بھی

ا بی میٹیت کے مطابق وہ ہرسال عید پر جھے اور آیا کو کھھ رقم ضرور بھیجتی ہیں 'ویسے بھی جہاں تک میں سمجھتی ہوں بينيوں کو کھے دیناا بی خوشی اور خواہش ہوتی ہے اس سلسلے میں ہمار سے زہب میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ میں بی بات تو میں حمیس سمجھانا جاہ رہا ہوں یا سمین آپا کو اگر ہم کچھ دیتے ہیں تو اپنی رضامندی اور خوشی کے ساتھ دیتے ہیں اس سلسلے میں ان کی طرف سے ہم پر کوئی دیاؤ شیں ہو گا۔" "می مرف اتنا کمنا چاہتی ہوں فرہاد آپ نے اگر شاپنگے جبل آیا کو فون کرکے ان کی پندو تا پند کے باعث وریافت کیا تفاتو کم از کم آپ کی بوی ہونے کے ناطے میرا بھی یہ حق ہے کہ آپ کے سامنے اپی پنداور ناپند کا '' ہیں جائے اٹھالوتم نے شاید غصہ میں بے تحاشا پی ڈال دی ہے حلق سے ایک گھونٹ اڑنا محال ہو کیا 'سارا میں کا بیا حلق بھی گڑوا کرے رکھ دیا۔" شبيراس کے پاس زینب کی بات کا کوئی جواب نہیں تھا اور جب وہ لاجواب ہو تا اپنا غصہ فوری طور پر کسی اور معل تي تحور اوده اور وال كے لے آوں۔" جانتی متم کہ جائے میں پی روز مروے حساب بالکل صحیح ہے اور بید صرف فرہاد کواے اپ موضوع سے بنانے كاليك طريقه تغار "ريخود مجھے شيس پني-" چائے کاڑے پرے مسکاتے ہوئے وہ اٹھ کھڑا ہوا' زینے نے ایک نظراس کے چرے پر ڈالی جمال نظر آنے والی کرختل نے اس کے مل کو تعو ژاسا خوف زدہ کردیا وہ سمجھ گئی کہ فرماد کا موڈ بری طرح آف ہو چکا ہے اور اب جانے مزید کتنے دن لکیں اِس کے موڈ کو دوبارہ بحال ہونے میں 'دکیا ضرورت تھی جھے بلاوجہ یا سمین آپا کے کپڑوں كوك كراتى باتى بان ك-" بيسوج كروه ولى عى ول من بهت ويجهم الى مراب افسوس كرن كاكوئى فائدو شيس تفاتير كمان عن تكل چكافعانس نے آیک ممری سائس بحرتے ہوئے چائے کا کپ اٹھالیا اور مردہ قدموں سے کچن کی جانب چل دی جبکہ فرہادا ہے

0 0 0

"المحسكيوني من "وه كلاس لے كيا برنكلى تقى كه اپنے عقب آنے والى مروانہ آوازس كراس كے قدم وہيں تھم كے اس نے لمك كر ويجھ و يكھائى كے عين سائے كوئا وجوان يقينا "اس كا كلاس فيلو تھا كر " يہ و تكداس كى سوائے حفصہ كے كى ہے كوئى و كئ نہ تھى اس ليے وہ كى كو پچا نئى بھى تميں تھى۔

"ديہ و ث بك عالب "آپ كى ہے۔"

" اوھ " ب ساختہ اس كے ليوں ہے لكلا۔

" عمل نے سمنے حفصہ كودى تمي شايد وہ بھول كئ ۔"

" واب و كراس نے ايك نگاہ كھ دور كھڑى حفصہ پر ڈالى دو مس دخشدہ ہے اسائندہ نے سلے مسلم كوئى اس كوئى بات كر نے مس معوف تھى۔

" مواب و كراس نے ايك نگاہ كھ دور كھڑى حفصہ پر ڈالى دو مس دخشدہ ہے اسائندہ نے سلے مسلم كوئى۔ " كوئى بات كر نے مس معوف تھى۔

" مواب و كراس نے ايك نگاہ كھ دور كھڑى حفصہ پر ڈالى دو مس دخشدہ ہے اسائندہ نے کے سلمے مسلم معروف تھى۔ " كوئى بات كر نے مسلم معروف تھى۔ "

مرے میں جاچکا تھا۔

اس نے مسکراتے ہوئے اِس نوجوان کے ہاتھ میں تھی اپنی نوٹ بک داپس لے لیاس توٹ بک میں اس کاوہ اسائنسن بمى موجود تفاجوا مكلي بيريد من اس جمع كروانا تقااور أكر آج به نوث بك كهوجاتى تواسه ايك بار جمرنه مرف اسائنعنے عمل کرنے کے لیے محنت کرنا پڑتی بلکہ آج اسائنعنٹ نہ دینے کی صورت میں مس آمنہ کی ہاتیں ہمی سنتار تیں۔ "نہیں اس میں شکریہ کی کوئی بات نہیں ہے اس کیات کاجواب دے کیدہ نوجوان آھے کی جانب بردھ کیا۔جب مفصداس کے قریب آئی۔ "اوہو خوب باتلی ہورہی تھیں مطلب یہ کہ تم نے بھی دوست بنانے شروع کردیے ہیں۔"جوابا"اس نے كوكى وضاحت ندكى صرف بلكاسام سكرإدى " بارتم تواتی خوب صورت ہوکہ لگتا ہے کر بجویش عمل کرتے کرتے تہمارا رشتہ بھی پکا ہوجانا ہے اور مجھے تو مشكل لكناب كه تم أتح مزيد تعليم حاصل كرسكو-" حفصد يملكون سے اس كے حسن سے اس قدرى متاثر رہاكرتى تھى۔ "تهارب سانداز اعلایس" ود معصد کے ساتھ چلتی ہوئی وقیرے وظیرے سیڑھیوں کی جانب بردھی "اس کالج میں واضلہ لینے سے قبل ہی نه صرف بدكه ميرارشته يكاموچكا تعابلكه آل ريدي من نكاح شده مول-وہ ملخ سچائی جووہ بھی کسی سے شبیئر نہ کرتی تھی جانے کیسے آج خود بخود اس کے منہ سے نکل گئی یا شاید اب پہ را زول میں رکھ رکھ کروہ بھی تھک سی کئی تھی۔ حفصه كوجيس جمنكالكا "تم في الرجم أج تك نهيل بناياً-" وه حیرت میں دول این جگه بربی کمڑی رہ کئے۔ ولا الماء والما المام المام المرام والمراد والمراد والمام المراد والمام المرام والمرام والم والمرام والمرام وا ''ہے میراایک کزن محربہ فیصلہ کرنامشکل ہے کہ آیا وہ خوش نعیب ہے یا رفعیب۔'' جملہ ختم کرتے ہی وہ ہلکا ساہنس دی اس ہنی میں چھپا درد کوئی محسوس نمیں کر سکتا تھا سوائے ان لوگوں کے جو اس کے بے مد قریب تھے ہے ہے۔ رہے۔ ''تمہارے آج نے اِس انکشاف نے توجھے حقیقت میں شاکڈ کردیا ہے بسرحال اب تمہاری سزایہ ہے کہ آج م بھے کینین میں ایک اچھی می ٹریٹ دو کی۔" ہے۔ اس کے دل کا حال جائے بنا حفصہ تیز تیز بولتی آھے کی جانب چل دی اوروہ بنا پھر کیے اس کی تقلید میں قدم اٹھانے گلی۔ اس نے دل ہی دل میں شکرادا کیا کہ جذبات میں بسہ کرمنہ سے نگلنے والی اس کی باتوں کا حفصہ نے کوئی خاص نوٹس نہیں لیا ورنہ تو شاید اس کے لیے مشکل ہوجا نا حفصہ کو اس سلسلے میں کوئی بھی وضاحت دیتا كيول كدابعي توحقيقت كيابوه خود سيس جانتي تهي-اس رشتہ کے حوالے سے سوائے ملک صاحب کے آج تک کوئی اس کے سامنے نہیں آیا تھا اور عالباس پودہ وجه تقى جو كى بارراتون بين اس كى نيندا رجايا كرتى تقى اورائي بين وه اين تمام طنابين وقت كم اتمول مين تعماكر مطمئن ہونے کی کوشش کیا کرتی اور اکثر کامیاب بھی ہوجاتی۔ بسرحال جو بھی تھا اس کی زندگی کس ست بهہ رہی تھی ؟اس کا انجام کیا ہو گا؟ فی الحال وہ کچھے نہیں جانتی تھی

اس کیے چپ جاپ قاموشی ہے زندگی کوبس جے جلی جارہی تھی اس امید میں کہ وہ دن جلد آئے گاجب وہ ایثال کی همرای میں ملک صاحب کے کھر کی دہلیزبر اپنے قدم رکھ سکے اس کی زندگی جینے کا ثناید یہ ہی ایک مقصد اب باق رو کیا تھا۔

### 0 0 0

آج کی دن ہو گئے تھے اسے نازیہ کی کوئی خبر خبری نہیں الی تھی ایک تو مریم کے سالانہ امتحانات شروع تھے جن میں وہ بری طمرح مصوف تھی دو سرا جگنو کو بھی چھلے کئی دنوں سے بخار تھا گئی بار کو شش کی کہ فون پر بھی بات کرے مگر چھر چھے سوچ کر خاموش ہو گئی جانتی تھی فرماد ہر چیز کی طرح ٹیلیفون کا بھی برما حساب کتاب رکھتا ہے اس سلسلے میں ٹیلیفون کا ذرا سابھی زیادہ آجائے والا بل اس کا موڈ گئی دنوں تک آف کردیتا۔

جبکہ زینب آگر نازیہ ہے بات کرتی تو یقینا " آدھ 'ایک تھنٹہ تو ضرور صرف ہو گا 'جس کے نتیجہ میں بل میں ہونے والا اضافہ اسے فرماد کی عدالت میں کھڑا کر دیتا اس کا کہنا تھا کہ فون پر کی جانے والی گفتگو مختصرا " ہوئی جا اور بلا ضرورت فون کا استعمال نہ صرف بدیہ بلکہ وقت کا بھی ضیاع ہے جبکہ شاید اس قانون سے وہ اور اس کی بہن مالا تر تنجے۔

۔ بسرطال جو بھی تھا دون قبل اسنے ذراس دیر کے لیے تازید کے گھر فون کیا تھا وہ تو نہیں تھی شاید ہاسپیٹل مئی تھی تحریکینہ سے جوہات ہوئی اس سے زین کو صرف اس قدر معلوم ہو سکا کہ تازید کی تمام رپورٹس آگئی تھیں مزید اس جوالے سے سکینہ کچھ نہیں جانتی تھی آگے مزید کچھ جاننے کے لیے زینب کی تازید سے ملا قات اشد منروری تھی۔

و شام میں فرادے کموں گی کہ مجھے نازیہ کی عیادت کے لیے جانا ہے اوروہ مجھے اپنے ساتھ لے کرجائے۔'' یہ سوچ کروہ تھوڑا سامطمئن ہو گئی آج تواس نے کئی بار فضہ بھابھی کو بھی دل سے یاد کیاوہ جو یہاں ہو تیں تو ہر کے خت

ہل کی خبردے دیتیں مگرانسوس وہ ابھی تک واپس ہی نہ آئی تھیں۔ وہ ان ہی سوچوں میں کم تھی جب اچا تک کیٹ کے باہرا بھرنے والی رکشا کی تیز آوازے چو تک انٹمی شایہ ہمارے کھری کوئی آیا ہے 'اکلے ہی مل اطلاعی تھنٹی کی آواز نے اس کے خیال کی تصدیق بھی کردی'وہ پڑن سے باہر انگل مریم بنا پوچھے کیٹ کھول بھی تھی باہر موجود شخصیت اندر واخل ہوئی جیسے دیکھتے ہی زینب کچے در مجمل والی ساری کوفت بھول کرخو تھی سے کھل انھی۔

میں اس کو آج کئی اہ بعد اچانک اس طرح اپنے سامنے دیکھ کردہ سب پچھ بھول گئی اور تیزی ہے آھے بردہ کر ان تکر مکلے لگ گئی۔ ان تکر مکلے لگ گئی۔

میں ہے۔ اسلام ہماں بی نے سید حایاتھ اس کے سراور کمربر پھیرتے ہوئے اسے پیار کیا۔ "میں تو سمجی شاید تم پاکستان چھوڑ کر کسی دور درا زملک میں جابسی ہوجو ماں اور بمن بھائیوں کی خیر خبر لینے ہے گئیں۔"

۔ الآبی نہتے ہتے ہیار بحرافتکوہ کیا۔ "بی امال کیا بتاؤں گھرکے کامول ہے ہی فرمت نہیں ملتی درنہ بچ جانیں کوئی ایسا پل نہیں جو ہیں آپ کویا د نہیں کرتی۔ "انہیں ساتھ کے وہ اندربر آمدے میں داخل ہوگئی۔ "آپ کیلی آئی ہیں؟"

انی خوشی میں وہ میات ہوچھنا تو بھول ہی گئی تھی جو سب سے پہلے ہوچسنا جا ہے تھی۔ الماں بیٹائم خوداس تدریم آتی جاتی ہو کہ کہ میرادل ہی نہ جایا کہ تنہاری کسی بیٹائسی ہے یہاں آنے کا ذکر کرتی ا حسن توویے بھی بیمال منس ہے آفس کے کام کے سلسلے میں کراجی کیا ہوا ہے احسان مج وکان پر جا تا ہے اور رات میں واپس آیا ہے اب بھلا کس کے پاس اٹنا ٹائم جو مجھے کیے گئے کا وردل تم سے ملنے کے لیے اس قدر ا آولا ہو رہا تھا کہ میں نے کسی سے کما بھی تہیں 'ول میں تمہاری محبت کا ابال آیا خود ہی رکشا کیا اور یہاں تک آ

امال بی نے تخت پر ہینہتے ہیئتے ہمیات کی وضاحت کردی۔ " چلیں برتو آپ نے بہت اچھاکیا اب آپ دو تین دن یمال سیے گامیر سے اس وودلارے ان کے ملے میں اسیں ڈالتے ہوئے بولی۔

"اراده توبيه بي كاكرا صان ليني نه آكياتم توجانتي موده شروع يدي رات مجمع كميس نميس ريخ ديتا-" و كوئى بات نتيل كمن من خود فون كرك إس منع كردول كى كم آپ كولين نه آئدال و بم سب كاك جيسى ہے اچھانی سب چھوڑیں پہلے بیرتائیں آپ کھانے میں کیا کھائیں گی۔

باتوں کے دوران نینب نے دیکھا کہ مریم بھاگ کراندر کمرے سے تکیالے آئی تھی جواس نے نانی کے کمرے ليجفي لكاديا تفا- مريم كاناني ك ليما تناخيال زينب كوبهت الجعالكا\_

''جودل چاہے بنالو بچھے تو تمہارے ہاتھ کا کھانا دیہے بھی بہت پندہے ماشاءاللہ بری لذت ہے تمہارے

ندینب سم ملاتی فرج کی جانب بردهی باکه دیکھے آگر کچھ کوشت یا مرغی ہو تو مال کے لیے کھانا تیار کر سکے کچھ در مل اینادال عامل بنانے کا ارادہ اس نے قطعی طور پر ترک کردیا۔

وہ صوفے پر بیٹیا ہے چینی سے پہلوبدل رہاتھا مما دون پر اس بری طرح معروف تھیں کہ انہیں ایٹال کی پریشانی نظری شیں آ رہی تھی۔ بنا ہو چھے ہی دہ جان چکا تھا کہ فون کے دو سری طرف یقینا " آیا ہیں جو اس کی سکی بنین تو نمیں تھیں مرمماکے زدیک سلی اولادے برمھ کر تھیں اوروہ ہردو سرے دن یو کے سے مماکو کال ضرور کرتی تغیں اور مما بھی دنیا کے سارے کام چھوڑ کراس کال کی منتظر رہا کرنٹس ایشال کا انتظار ختم ہوا اور ممانے فون بند اس رايك نكاه ذال

وللميامواتم كيون اتن ريشان وكهائي دب رب مو-" وہ ایشال کے قریب ہی صوفے پر آن بھ

"آب المجيمي طرح جانتي بين ممااور آريشر كي دي بوئي مهلت ختم بونے ميں صرف آج كي رات باق ہے كل مبح شایروه شاه زیب محق میں اینا فیملد سنادے گا۔

ووالكيول كمدوس ايناما تعاركرتي بوعده وميرس سيولا

"اور میری شجه میں نئیں آرہا میں بایا تک پناا نگار کس طرح پہنچاؤں کیے انہیں آبادہ کروں کہ وہ پہلے والا رشتہ ختم کر کے میرے لیے نیار شتہ استوار کریں' شروع شروع میں آسان دکھائی دینے والا یہ کام ہر کزرتے ون کے ساتھ میرے لیے مشکل ہو تاجارہاہے۔

سے میں ہو ہا ہوں ہو ہاں ہے۔ موجو بھی ہے بات تو مہیس کرنا ہی پڑے گی درنہ ساری زندگی اس طرح رود حوکر گزرجائے گی اور میں ایسا بالکل

ماعنامه كرن

-U 317 ممانے اس کے کندھے کوہولے ہے دبایا۔ ومیرا خیال ہے کہ آج مجھے ہمت کرکے مایا سے ہرحال میں بات کرتا ہوگی جاہے کچھ بھی ہو ورنہ ایبانہ ہو میرے سوچنے سوچنے میں وقت اتھ سے ریت کی طرح پھل جائے۔ "ليكن آج توبهت مشكل بلكه تاممكن تمهاراا ينيايات كوئي بھي بات كرنا كيونكه وه ابھي دو تھنے بك و بن جانے والے ہیں ان کے دوست اساعیل کو توجائے ہونائس ان کے بیٹے کی شادی ہے جس میں شریک تو بچھے بھی ہونا تھا' عمرمیری بهال ایک بهت ضروری میننگ تھی جس کی وجہ ہے میں نہیں جاعتی "افوہ ممااب میں کیا کروں آگر آج کی یہ رات بنا کسی نیعلہ کے گزر گئی توکل کاسورج یقیناً " ریشہ کو مجھ سے دور کردے گاپلیزمماخدا کے لیے کچھ کرس ملا کے جانے کا سفتے ہی اس کی بے چینی میں کئی گناا ضافہ ہو گیا۔ " کھے نہیں ہو آاریشہ کو میں اے ابھی فون کرکے سمجھادی ہوں۔" ایشال کی بریشانی نے مماکو بھی ڈسٹرب کردیا۔ "بونسيس ان كى آپ جائتى بى تاده كس قدر ضدى بيم منى كي كر آبول-" عالم اضطراب من وه المحد كعزا موا-وولائن کی صدر کی بات ہورہی ہے؟ اور یہ تم اس قدر پریشان کیوں ہو۔" اپنی باتوں میں مکن ماں بیٹے کواحساس ہی نہ ہوا کہ ملک صاحب لاؤ بج کا دروا زہ ہے آوا ز کھول کران کے سروں پر آن کھڑے ہوئے اب جوان کی آر کاعلم ہوا تودونوں بی اپن اپنی جگہ پر من کھڑے رہ گئے۔ (باقی آئدہ شارے میں الاحقہ فرائیں)

### ادارہ خوا تین ڈائجسٹ کی طرف سے بہنوں کے لیے 4 خوبصورت ناول

ساری بھول ہماری تھی



دا حت جبي نِن ا300 دب

32735021

ثريكسفر



زحره ممتار تِت /550رب

کسی راستے کی تلاش میں



میمونه خورشیدعلی تبت -3501 روب

میر ہے خواب لوٹاد و



محکهت عبدالله تبت-/400،

منعواني مكتبر عمران وانجست 37, اردو بازار، كراي



"بال جن کی ہوتی ہیں 'وہ اپنی مسزکو بھی ساتھ لے كرآتيين-"اس ف كارى كي جالي الحات موسلة

"اور آب الملے جارہے ہیں؟"اس نے بہت بہت لہے میں کما افضل نے اس کی ست تھور کرد کھا۔ " بجھے در ہوری ہے اجالا 'تم ای کو بتا دیا۔" وہ تیزی سے باہرنکل میا۔ اجالانے سر جھنگ کر کمرے من بھری چزیں سمیننی شروع کردیں۔ "بي أفضل كمال ب آج ابقي تك نيس آيا-" رات کے کھانے پر تائی ای اس کے لیے کانی پریشان

"وہ آج وز پہ مجئے ہیں تائی ای کوئی پارٹی تھی افعنل کے آخر میں آفس کی طرف سے "اس نے مرم کرم روٹیاں ہائ پاٹ میں منقل کرتے ہوئے

"اجھا\_ کتنی بار کماہے اس اڑکے سے کہ اسکیے مت جایا کو ا ترسب کے ساتھ ۔ خبر چھوڑو سجھتا ى كب يم ايباكروسلاديناود-" "جی تائی ای-" وہ سبری کی توکری میں سے سلاد کے لیے چین نکالنے کی۔ "آج کل بت عجیب سا بر ناؤ کررہا ہے افضل' بهت خاموش سا رہنے لگا ہے۔" وہ جیسے خود سے واجها الين تجصارون محسوس موراب جي يمل ے زیادہ خوش رہے گئے ہیں دہ۔"اس نے سلاد کی یلیٹ سجاتے ہوئے کہا۔

ودتم توجيشه مثبت انداز سے ہی سوچتی ہوا جالا 'اس

و کوئی برنس میٹنگ ہے نہ وزج " وہ اس کے سامنے آگھڑی ہوئی۔ افضل نے بہت غورے اس مصوم ی چھوٹی می لڑکی کوریکھا اندیجائے وہ اس کے معالمے میں ٹانگ کیوں اڑاتی تھی مريفانه زبان مِن كِماجِائِ تُورِي لِي لَتِي تَقْي \_ وكونى كيث توكيدر؟ اس في ابروج معاع الفل كے ماتھ پر بل ممودار ہوئے وہ سم كردو قدم بيجھے الخيث پرجارے بي آپ؟ "اس فيراه راست

دمیں کوئی نین ایجرہوں ناجو کالج سے کلاس بنک کرے ڈیٹ پر جارہا ہوں۔"وہ چڑ کر بولا۔ "آپ نین ایجر لکتے بھی نہیں ہیں' آپ تو پہلی نظ مِن بي ميچور للتي بين برنس مِن نائب " ده صياف لوئی سے بولی-افضل کے چرے پر مسکراہٹ بھر وشكرب تم في مجھے انكل نہيں كما۔"وہ برش

''توبہ کریں'میں آپ کوانکل کمہ کے ... خیریتا بھی دیں کمال جارہے ہیں؟ "وہ جائے کے لیے بعدر تھی۔ "ارماری مینی نے اینا ٹارکٹ اچیو کرلیا ہے اور اس كاساراكريد في محص جايا باي لي سب میرے آزمیں ایک پارٹی رکھی ہے میں وہی جارہا مول-"اس فالقدانه تظردو ژائی-

واللي پارٹيز ميں توسب كى واكف بھى ان كے اتھ ہوتی ہیں تا۔" وہ عام سے لیج میں پوچھ رہی

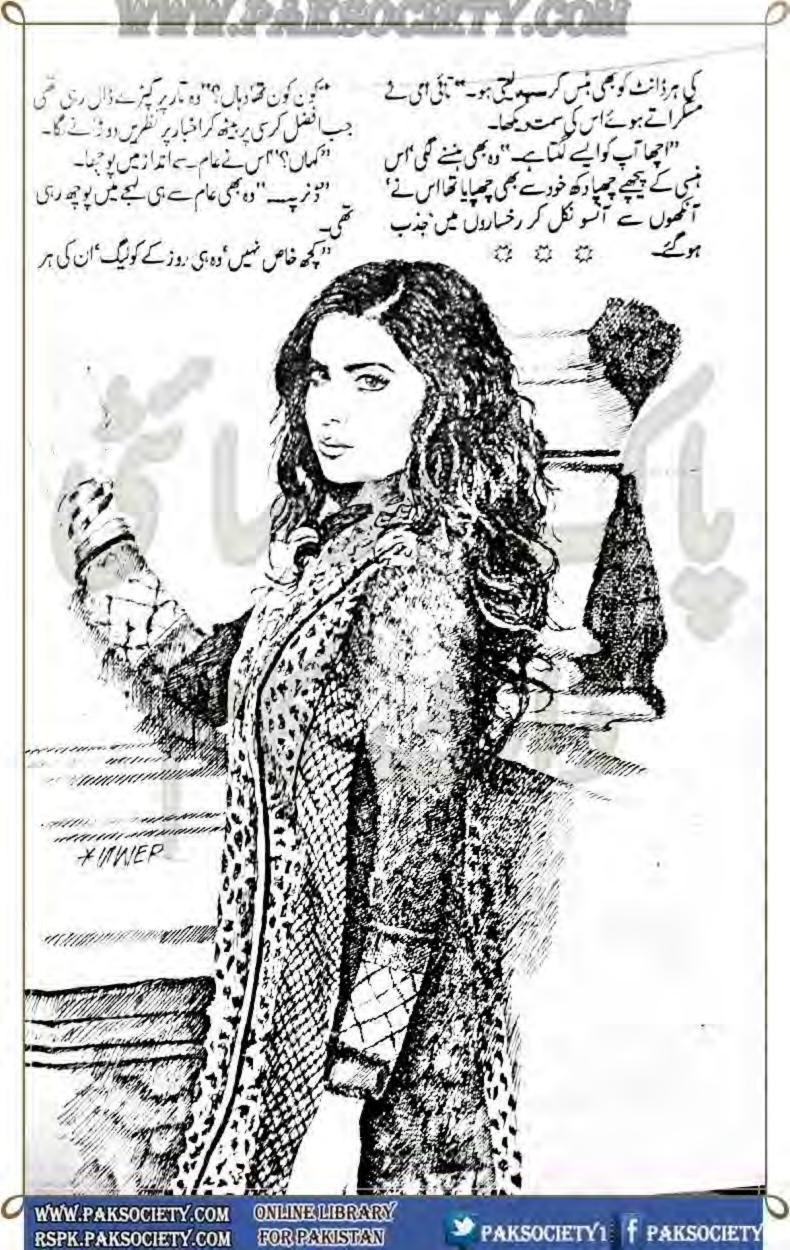

سل کی دیممی بھالی مسز ٔ وہی شاندار ساڈ نر۔" دہ اخبار پر نظرس جمائے كمدر باتحا۔ و حجا سب کی بویاں تھیں دہاں۔" وہ دوسیے کو جماڑنے کی ان کے سفے نتمے قطرے افضل کے "بِلَ تَعْرِيا"سب ك-"اس نے خفگی سے اجالا كى ولیسی تھیں دہ سبِ؟"بے حد شوق سے یو جھا' جوابالاس كے چرے ير مكرابث بكھرى تھى۔ "دو آنگھیں دو کان ایک ناک دو ہونٹ ..." وربس! من نياته الفاكرروك ما-ميرے يوچنے كأمطلب بيے كہ كوئى آپكى ہوی سے زمان پیاری تھی؟" تجیب سا سوال تھا۔ افضل فاخبارا يكسبار بحرسام كرليا الجه يوجهاب من نع ؟ "ده زدر سے بول-دمیں نے کبھی اپنی بیوی کو اتنے غور سے دیکھا نہیں اب جاؤتم اور ہاں ای سے کمناا مجھی سی جائے بنا وس ساتھ کچھ کھانے کو بھی۔"اس کالبجہ یکدم تلخ مولیا وہ کروں کی توکری کے کرچلی گئے۔ م کھے ہی در کے بعد وہ جائے اور کمرے ہے ہوئے سموے لے کراس کے سامنے کھڑی تھی۔ المي كمال ين؟" "ده شاید آب کے لیے کوئی لڑی دیکھنے گئی ہیں۔" اس کی بات برافضل نے غورے اس کا چرو دیکھا وہ بے حد سنجیدہ سی۔ وكيامطلب؟"وه سيدها موميفا-"بل بج كه ربي مول" آب اين بيوي كوچھو ژديں شادی کامطلب یہ نہیں ہو تا کہ ایک شوہرا بی بیوی ہے انتالا بردارے کہ اے غورے دیکھے بھی نہیں۔ اس کاتوب عی مطلب ہے تاکہ آپ اے اتا تالیند كرتے بن كراہ ويكمنا بخى نہيں جائے۔"وہ جائے

وهیس حمایت شیس کردای ایک درست بات كررى مول مكى كويول بانده كرر كھنے سے كيافا كده جبکہ آپ کو ''اس'' میں کوئی دلچیں بھی نہیں۔''اس کی آنکھوں میں آنسو آگئے۔ دمیں نے مجھی تہیں اس نظرے نہیں دیکھا اجالا۔ میں نے بھی تنہیں اپنی بیوی نہیں سمجھا۔"وہ ایں کے سامنے آگٹرا ہوا'وہ بہت چھوٹی سی لگ رہی تقى انفىل نے ديکھا اُس كاچرد آنسودى سے تر موچكا تھا۔ سرخ رنگ کے کاٹن کے سوٹ میں ملبوس شولڈر كث بالول كي دُهيلي مي يوني باند مصوه چھوني مي كڑيا ہي تولگ رہی تھی۔ "بال شايد مائي بربات سجه كن بين اس كيده آپ کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہی ہیں اور ایسامیری مرضی ہے ى بورباب-"دە چائے كاكب اىك سائے رك كر واپس مزعی۔ وولیکن میں نے انہیں لڑکی ڈھونڈنے کے لیے نہیں کما تھا اجالا۔ 'ماس کاغصہ کیجے سے عیاں تھا۔ وتو پھراس لڑی کوساتے کوں نہیں جوبد قتمتی سے آب کی بیوی ہے۔" دہ جواب سیے بغیرند رہ سکی۔ ومين البحى بيه بمترنهين سمجهتا فمتم ذبني طور بربهت چھوٹی ہواور یہ نیملہ بھی توزیردستی کا تھا۔ "اس کی آواز قدر بيت بوني "يرسب آپ كاخيال إلفنل" آپ كى سوچ ب بجھ يركس فے زردى ميں كى تھى يا كچمال سے میں اس تحرمیں ہوں "آپ کی منکوحہ مہیں ہوں اپیوی

"به سب آپ کاخیال ہے افضل ایک کی سوچ

ہے 'جھ پر کسی نے زبردی نہیں کی تھی'پانچ سال ہے

ہیں اس گھر ہیں ہوں آپ کی منکوجہ نہیں ہوں بیوی

ہوں' رخصت کروا کر لائے تھے جھے' ٹھیک ہے پہلے

جھے اس بات کا احساس نہیں ہوا' لیکن اب ہوگیا ہے'

ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے آپ جھے دیکھتے تک

نہیں' آج تک آپ نے اس رہتے کو مانا ہی نہیں'

شلیم ہی نہیں کیا کہ میں آپ کی ہوی ہوں۔ "وہ بات

کرتے ہوئے رودی۔

کرتے ہوئے رودی۔

کرتے ہوئے رہ کے اللہ کی المجابی نہیں نہیں کہا کہ اللہ کی المجابی نہیں کہا کہ میں آپ کی ہوئی ہوں۔ "وہ بات

کرتے ہوئے رودی۔

کرنے ہوئے رودی۔ "بال نہیں تسلیم کیااور کروں گابھی نہیں ہم کمال سے میری ہوی لگتی ہو اپنے آپ کوغورے آئیے میں دیکھواجالا عمار کم پندرہ برس چھوٹی ہو جھے ہے۔"اس

ماعناسه کرن 54

وري مواجالا؟

ك ين ذال كال

-リッグマロ

میں ٹوٹے ہوئے خوابوں کی کرچیاں تھیں جنہیں افضل میکھتانہیں چاہتا تھا۔ ''وہ پھر بھی جان جائے گی' محلے کے لوگ بتا دس گے'کوئی رشتہ داریتا دے گا۔''اس نے جیسے بات ختم کی۔

''تو پھر آپاسے سمجھادیجے گاکہ یہ جو میرااور آپ کارشتہ ہے یہ میرا صرف اس گھر میں رہنے کا جواز ہے اوراگر آپ چاہیں تواس نام نمادر شنے کو ختم بھی کرسکتے ہیں۔'' وہ اپنی بات مکمل کرکے پلٹ مئی اور افضل در تک اس کی بشت کو گھور نارہا۔ وہاغ اؤف ساہورہا تھا۔

کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی' اس کھڑکی ہے پرے آسان کی وسعتوں میں کمرے سیاہ بادل مل کر کوئی سازش کررہے تھے' انہیں غصہ تھا' وہ کرجنا چاہتے تھے' برسنا چاہتے تھے' ان کے سائے میں ہرشے سیاہ اور ہو تھمل دکھائی وے رہی تھی۔ تاحد نگاہ عجیب سی اداس تھی۔

دخمیابات ہے اجالا یوں کمرے میں کیوں بیٹھی ہو؟ تم نے افضل سے بات کی؟ کیا کہتا ہے وہ؟" ٹائی نہ جانے کب آگراس کے ہیں بیٹھ محقی تھیں۔ "جی نائی بات کی تھی وہ راضی ہوجائیں محے بس لوگوں سے ڈرتے ہیں۔"اس نے آنسووس پر بہت مشکل سے بندیائد تھے۔

'اللہ کرنے کہ راضی ہوجائے' میں نے تو ایک اڑکی بھی پیند کرلی ہے اس کے لیے' ایک پرائیویٹ کالج میں لیکجرار ہے' خوب صورت بھی ہے اور تم دیکھنا یہ جوں بی ہاں کرے گامیں تمہیں بھی فراغت دلا کر کسی اچھی ہی جگہ بیاہ دوں گی۔'' بائی کے چرے پر مسکراہٹ بھی ہی جگہ بیاہ دوں گی۔'' بائی کے چرے پر بادل بہت زور سے کرجے تھے' بارش شروع ہوگئی۔ وہ اٹھ کر کمرے کی کھڑی کی طرف بردھی۔ اٹھ کر کمرے کی کھڑی کی طرف بردھی۔ اٹھ کر کمرے کی کھڑی کی طرف بردھی۔ بایا کا ایک سیڈنٹ ہوا تھا تب میری ماں کو تو اتنی مسلت نے سرکنی شہالتے ہوئے کہا۔ "آپ اس رشتے کو تسلیم کریں یا نہ کریں 'لین میں آپ کو اپنا سب کچھ سمجھے ہوں'اگر آپ مجھے چھوڑ بھی دیں کے نا تب بھی مجھے زندگی بییں گزارنی ہوگا کہ آپ اس نام نہاور شتے کونہ ہی تو ٹیں۔"اس کا سمجھکا تھا۔

''اوروہ جو میری ہیوی بن کر آئے گی اس گھر میں' اس سے کیا کہوں کہ کون ہو تم ؟''وہ چلانے کے انداز میں بولا'اجالانے پہلی باراسے یوں چلاتے ہوئے دیکھا تھا۔

دو کھے نہیں 'آپ کو کھے بھی کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی بھی آپ سے اپنا کوئی حق تو نہیں ہانگ رہی جو آپ کو کوئی مسئلہ ہو گا بھی آپ کے چاکی بیٹی بھی تو ہوں نسب سے بڑی خوبی کہ بیٹیم ہوں 'آپ کی بیوی کو جھ پر ترس بی آئے گا حسد محسوس نہیں کرے گی مجھ سے اور پھر حسد کرے بھی کیوں 'آپ کی ذات سے میراایسا کون سارشتہ ہے 'بھی چھو کریہ لیقین بھی نہیں کیا کہ میرا کوئی وجود بھی ہے یا میں بس ایک خیال ہوں۔ "وہ ہولتی چی جو کئی۔

و دمیں خود جاؤں گی آئی ای کے ساتھ میں آپ کو خش دیکھتا جاہتی ہوں افضل 'وہ کہ رہی تھیں کہ آپ ہوں افضل 'وہ کہ رہی تھیں کہ آپ ہون افضل 'وہ کہ رہی تھیں کہ کی تفی کی تھی 'کیات کی تفی کی تھی 'کیات کی تفی کی تھی 'کیات کو وہ بھی مطمئن رہیں گی اور تیں بھی وہ جانتی ہیں کہ ہمارے ورمیان بھی یہ رشتہ تھیتی روب دھار ہی منبیل سکنا 'وہ نکاح نامہ اسی گھرکے کسی الاکر میں بند پڑا ہے ہو اور پڑا رہے گا' آپ جاہیں تو اس جوت کو حتم بھی کرنے ہیں 'کیات جھے صرف آپ کی خوشی عزیز ہے۔ 'وہ جان سکنا ہوں۔ ''وہ جان سکنا ہوں۔ ''کیا یہ وجہ کائی نہیں ہے ؟''اس کی آ 'کھوں ''جست ہے 'کیا یہ وجہ کائی نہیں ہے ؟''اس کی آ 'کھوں

# باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاری قائد کائے گاری کے بھی کیا ہے۔ پیشاری قائد کا کائے گاری کے بھی کیا ہے۔

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احمال کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



ليے پليٹ ميں نکا لے۔ ووتس كوي اس كالقائمة كا-"فكرنه كريس آپ كونيس أب كے ليے الى نے اوی پندی ہے ایکجرارے اور بفول آئی بہت خوب صورت ہے ایس کے ہال کرتے ہی آئی جھے آپ ے طلاق ولوائیں گی اور پھر مجھے کمی اور جگہ بیاہ دیں كى ماكد نېرىمى يىل رەيول اورنىدىكى مسكلە ہو۔"وہ چٹنی ڈال کراٹھ گئے۔ "کمال جارہی ہو؟" افضل نے دیکھا اس کی المحول ميل إنى تيرر باتفااور مون مسكرار ب " آئی کے پاس وہ ٹی وی لاؤنج میں میرا انظار کررہی ہیں۔ وال نے اپنے بھائی کی بیٹی پندی ہے میرے کے وی کیکچرارے کب سے میرے انظار میں بینی کے اسے میرے انظار میں بینی کے سے میرے انظار میں بینی کے اسے اس کا انظار میں بینی کے اس کی پرانی خواہش تھی اسے بھو بنانا۔"وہ بھی مسکر ادیا۔ "آپ كرابرى ب؟"اس خول كابات يوچه یں ل۔ افضل نے اسے دیکھا۔سفید چوڑی داریاجامے پر افغال نے اسے دیکھا۔سفید چوڑی داریاجامے ک نيلى اورسفيد يرنظ قيص اوروديدا اوره عده بيشدكي طرح اس سے بہت چھوٹی لگ رہی تھی۔ "ہاں مجھ سے صرف تنین سال چھوٹی ہے۔ تمهارے کیے تو کوئی ہیرو ٹائپ اڑ کا ڈھو تڈ تا بڑے گا۔ اہمی تم صرف بالیس برس کی ہو 'جب ہماری شادی ہوئی تھی تو تم سترہ برس کی تقین ... میں جمی تو چھتیں گا ہوچا ہوں۔ " وہ بات کے آخر میں بنس دا خوب احباس دلاما تعاافضل في است "بل جانتی مول که مس فث مول-" ده محی سراتے ہوئے بولی اور باہر نکل کی بجلی بہت ندرے چکی افضل نے دیکھابال کرے تصفاید کسی غریب ے آئن میں بیلی کری تھی کمیں بہت نقصان ہوا تفائل نے اس کھڑی کو بند کردیا۔ 0 0 0 تعويد مو رد بلا کا

بى نىيى ملى كېروه كوئى ايى بات كرسكتيں جس كا تعلق مجهد ہے ہو ناملین بابانے میرایاتھ افضل کو تھاکر شاید ابی زندگی کاسب سے براغلط فیصلہ کیا الیکن اس وقت انهيس بيي بسترنكا بوكا كوئي دوسرارات نهيس تقاء فضل کے علاوہ اور کوئی شیس تھا' باباکی تدفین کے بعد میں رخصت ہوکر یہاں آئی۔ اس وقت میری عمرسترہ برس تھی'لیکن میں سمجھ گئی تھی کہ اب بھی تخص میرا سب کچھ ہے۔ خیرزبردسی کے رشتے بھی قائم نہیں رہے افضل کے لیے یہ زیردسی کارشتہ تھا میری آپ ب بس ایک درخواست باورده بیر که مجھ اس کھر ہے کہیں نہیں جانا۔" کھڑی سے باہرد کھتے ہوئے دورو ربی تھی۔ بے وقوقی کی باتیں مت کرو اجالا' تہماری موجود کی میں وہ اپنی بیوی کے ساتھ مجی خوش نمیں رہ محے گا'اے یہ احساس ستانا ہوگاکہ اس کے پیار اور توجه كى حق وارتم بهى موع في الحال الفلل رضاً مند ہوجائے بعد کی بائیں بعد میں دیکھیں مے متم دیکھنا تنهيس كتناقدر كرنے والا اور بيار كرنے والا فخص ملے گا'تم افضل کو رضا مند کرلو' میں دامن پھیلا کر تمهارے کے دعائیں اگوں گ-" الی کے چرے پر انجانى ى خوشى تقى- اجالا كويون محسوس مواجيان کی کوئی برسول پرانی خواہش پوری ہونے جارہی ہو۔ و کتنااچھاموسم ہے نا' چائے کے ساتھے پکوڑے بناتے ہیں ساتھ زریے والی چننی۔"وہ باہر کی طرف جاتے ہوئے بولیں کیہ حکم اس کے لیے تھا۔ "جي مائي-"وه دو ي سے انسوساف كرتى ان کے پیچیے کرے ہے باہر نکل گئی۔ کیوڑے بنا کروہ افضل کو چائے دینے اس کے كرے ميں آئى تو وہ كھڑى ميں كھڑا موسم سے لطف ائدوز ہورہا تھا۔ "آل کے مسلے کاحل نکل آیا ہے۔"اس نے مسکرانے کی کوشش کی۔ "کیا؟" وہ سجھ کیا کہ وہ کیابات کرناچاہتی ہے۔ دکیا؟" وہ سجھ کیا کہ وہ کیابات کرناچاہتی ہے۔ "دیس نکالا\_"اس نے کرم کرم پکوڑے اپنے

" چائے ملے کی؟" وہ أن وى لاؤر تج ميں صوفے بربيثه كيا جانيا تفاكه كجه بي دريس وه ناشتاك كر آجائ ''بس پانچ منٹ…'' وہ وہیں سے بولی تھی۔ اِفضل نے دیکھا اس کے چرے براداسی پھیلی تھی۔ آ تھوں مِن جِمك عَائب تھی اسے وہ بہت كمزور بھی لگی۔ ''کیا ہوا؟''نہ جانے وہ کب جائے کی ٹرے کے کر اس کے سامنے آگھڑی ہوئی تھی۔ "آبج کھ خاص ہے کیا؟"اس نے بریڈ اور مکھن ائے آھے کھسکایا۔ وآپ کو شیں بتا؟ "اے جرت ہوئی "آ کھول کا بانی جلسل کرنے لگا۔ بانی جلسل کرنے لگا۔ دكيا؟ بجيات طوفان كي خرى نه تقى-وا آج آپ کے ماموں ممانی آرہے ہیں اور اسمی ك توسط سے ميرے كيے رشتہ بھي ال كى كن نويا مھی آری ہیں اب اب دو تین دل کی بات ہے میں اجالا الفنل سے بھراجالا رفق بن جاول کی اور بھرنہ جانے س کانام ساتھ لگائیں کے آپ لوگ "اپنی بات کا آخری جملہ اس تے بہت بے بسی سے اوا کیا "اجالا...!"اس كے منہ سے جيسے مسكى س تكلى میلی بارول کو تکلیف ہوئی۔ "إن افضل تم في كسى وكل عات ك-" كائى نه جائے کب آئی تھیں۔ "دال! فجھے تو مجھ شجھ نہیں آرہا اجالا پہال رہے ی اور میں اسے طلاق دوں گاتولوگ یا تیں کریں گے طلاق کے بعد کے وان وہ کمال رہے گی۔ ال-"وہ جیے ہے ہیں ہوکررہ گیا۔ "فکرنہ کرد بھائی کمہ رہے تھے کہ وہ اجالا کو ساتھ لے جائیں مے اور پھرجب اس کی عدت کے دان ممل

ہوں کے تو تہماری اور زویا کی رخصتی بھی ہوجائے گی اور اجالا کی شادی بھی۔ اس لڑکے سے پچھے نہیں

چھپایا سب کچھ بتایا ہے ، بیٹیم بچہ ہے ہے جارہ اسٹیل

ميرك ينج محبت يزكن جو برگنا جاہوں تو بدل نہیں یانا مجھے تا کھیے تیری جو عادت پ<sup>ر س</sup>فی ہے مجھے انا کنے سے ڈر لگتا ہے کہ جب سے یہ رقابت رومنی ہے تعویز ہو رد بلا وماغ تھننے کو تھا الل نے عجیب شرط رکھی تھی اسيان كي بليجي نعيا سے شادي سے يسلے اجالا كوطلاق وی تھی ماکہ دواس کے لیے بھی کمیں رشتہ و کھے سکیں اسے اجالا کی اتنی عادت ہوگئی تھی کہ بید احساس ہی سوبان روح تھا کہ وہ چلی جائے گی۔ اسے کھانا دینا كيڑے وحونا' استرى كريے دينا' غرض اس كى ہر ضرورت کا خیال رکھتی تھی' شاید وہ اپنی طرف ہے اچھی بیوی بننے کی ہرممکن کوشش کررہی تھی۔ والله "ول جيس أنوبار باتفائية نام إلى برس سلاس كام كرمات براقا-ومبرااوراس كاسائير كتنامي جوزب إوروه ب مجھ سے محبت کا وعوا کرتی ہے اگر ساتھ رکھتا ہوں تو ظلم مچھوڑ یا ہوں تو شاید تب بھی ظلم ہی ہوگا اس پر مِي كِيون توكرون كيا؟ أكر چھو ژدون گانو كتناعرصه تنها رے کی اے کوئی ہم عمر ساتھی ال ہی جائے گا۔ اتنا فرق توہارے معاشرے میں عام ہے۔" ماغ مجھ کمہ رمانها أورول كونى اورى راسته دكهار بانفا-" مجھے مرحال میں اجالا کی بستری سوچنی ہے اس وقت اس کے لیے بمتریہ ہی تفاکہ میں جاچو کی رحلت ے پہلے آے اپ نکاح میں کے لوں ملیکن اب بہتر ویی ہے جوای کمہ رہی ہیں۔"اس نے اپنے مل کو

000

متمجمايا-

الوار کاون تھا۔وہ تاشتے کے لیے ذرا دیر سے ہی اٹھا تھا' کچن میں امی اور اجالا دونوں ہی دن کے کھانے کی تیاری کررہی تھیں' شاید کوئی خاص مہمان آنے والا تھا۔

"اگراس نے ابھی مجھے طلاق دے دی تو؟ "اوراس سے آگے کچھ سوجای نہیں گیا۔ وہ ایسے ہے کی طمح ارز نے کئی جسے طوفان سے شدید خطرہ ہو۔ وہ اسے وونوں شانوں سے بکڑے ہوئے تھا۔ "پلیزافضل کچھ مت کمیے گا۔ مجھے ڈر لگا ہے۔" اس نے آنکھیں بیج لیں افضل کے ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی اس نے اس خوفزدہ لڑکی کو دیکھا وہ واقعی بہت چھوٹی تھی 'وہ جو بہت سوچ سمجھ کر چیش قدمی کرنے جارہا تھا'وہیں رک گیا۔

جہ جہ ہے۔ رات دھیرے دھیرے بیت رہی تھی اجالا کو بہت تیز بخار تھا اور دہ اپنے کمرے میں اکملی تھی۔ بائی اور

دویا کھے در اس کے پاس رکی تھیں چراس نے اسیں یہ کمہ کر بھیج دیا کہ اب وہ تھیک ہے۔

" مجھے اس سے کھل کربات کرنی ہوگی اسے سمجھانا ہوگا۔" وہ سکریٹ کا گلزاالیش ٹرے میں مسل کر اٹھ سمیا۔ اس کے دروازے پر بلکا سا ناک کرکے اندر داخل ہوالووہ کاربیٹ پر بیٹھی تھی "آئکھیں شدت کر بیہ سے سرخ ہورہی تھیں اس نے کھٹنوں سے چرواٹھا کردیکھا دودافعی اس کے سامنے کھڑاتھا۔

''آپ۔۔؟''اس نے دویٹے کی ملاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑا کیں۔افضل نے سائیڈ ٹیبل سے اس کادویٹا اٹھاکراس کی سمت بڑھادیا۔

وورا المحمل المرادة

" "ہاں میں' تہیں کچھ سمجھانے آیا ہوں' ڈرو نہیں۔"وہاس کے سامنے ہی بیٹھ کیا۔ "اگر کوئی آگیا تو؟"اس نے دروازے کی طرف مکدا

"توجیوی ہوتم میری-"اسنے مسکراتے ہوئے کما پہلی باراس نے میداعتراف کیا تفاد اجالا سمجی کہوہ خداق کررہا ہے۔ "اجالا! مجھے تم سے بہت سی باتنس کرنی ہیں شاید ال میں مزدوری کرتا ہے۔" آئی ای کے لیجے میں ہدروی تھی افغل سید هاہو جیشا۔
"مزدوری تھی افغل سید هاہو جیشا۔
"مزدوری تھی افغل سید کا کپ ہاتھوں میں لیے سکون سے جیشی تھی جیسے اسے کوئی فرق نہ پڑتا ہو کہ وہ مزدور ہویا کوئی لینڈلارڈ۔
"ہاں تو اس میں ایسی کیا ہات ہے؟ محنت کرتا ہے ' ابنی اجالا کی قسمت ہوئی تو ترتی تھی کرے گا۔ "ان کے اپنی اجالا کی قسمت ہوئی تو ترتی تھی کرے گا۔ "ان کے لیے ہدردی تھی 'افضل کو پہلی ہار کے محسوس ہوا کہ وہ صرف ہدردی تھی 'افضل کو پہلی ہار کی مستحد سے سے سید ہیار کی مستحد سے سے سید ہیار کی سے سید ہیار کی مستحد سے سید

نویا کے ساتھ جو رشتہ بننے جارہا تھا'اس کی سب کے نزویک بہت اہمیت تھی'لین خودافضل کو بچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ آفس سے واپس لوٹا تو اجالا ہمیشہ کی طرح کچن میں تھی۔ ڈرائنگ روم میں بچھ مہمان آئے بیٹھے تھے۔

و آپ کے لیے کھانا گرم کروں؟"اس کا چرو جھکا ہوا تھااور آواز رندھی ہوئی تھی۔افعنل کے واکن کچو کا سالگا 'کتنی دکھی رہنے گلی تھی دہ۔

''یہ ڈرائنگ روم میں کون لوگ ہیں؟''اسنے فریج کھول کرجائزہ لیا۔

"وبی جو زویا جی کے توسط سے میرے کیے آئے ہیں 'افضل بلیز مجھے کی اور کے ساتھ مت باندھیں ' پلیز ' میں آپ کے علاوہ کسی اور کا تصور بھی نہیں کرسکتی۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ ' وہ اس کے قریب آکر منت کرنے گئی 'اس کے دونوں ہاتھ بندھے تھے ' اس وہ ایک لوے تھاجب اس کے دل نے اسے سیدھی راہ دکھائی تھی ' وہ اسے بازد ہے پکڑے اسے سیدھی طرف بردھ رہا تھا۔ ٹی وی لاؤ بج میں بیٹھی ندیا کے اسمے پریل نمودار ہوئے تھے۔

میں وہ کیا بچینا ہے اجالا؟ اس نے کمرے کا دروا نہ بند کیا اور اس کے سامنے آکھڑا ہوا کل جوخوش قم ہو جلاتھا اگرز کیا۔

ماعنامه کرن م

ں نخیر مجھے طلاق نہ دے دیں 'اس لیے ''اس نے وضاحت اندھ رہا پیش کی۔

"اچھا۔"وہ معنی خیزی سے ہنا۔ "اب کیا ہوگا؟" وہ آنسو صاف کرنے سے

"تم نے تواجھا خاصا بخار چڑھالیا ہے اور جھے اب تمہارا بخار چڑھ گیا ہے 'سوچنا پڑے گا۔'' وہ مسکرانے مع

وراپ بھی؟" اے بے بیٹینی تھی۔ افضل نے اثبات میں سرملادیا۔

" الله عمر ميں آئی تعين ميہ جب تم ميری يوی بن کر اس گھر ميں آئی تعين ميہ مجت بی تھی جو ميں نے تہيں اس نے رشتے کی ذمہ داريوں ميں بائدھنے کی بچائے 'روھنے کا موقع دیا 'اس رشتے کی اہميت کو سجھنے کاموقع دیا 'لکين احساس نہيں تھا'احساس تواس روز ہوا جب ای نے تہمارے ليے رشتے کا بتایا 'تم نے کما متہيں دليں نکالا دے دیا جائے گا'کون دے گا دليس نگالا' مم ميری يوی ہو' ميری مرضی کے بغير کوئی تمہيں نگالا' مم ميری يوی ہو' ميری مرضی کے بغير کوئی تمہيں نگالا' مم ميری يوی ہو' ميری مرضی کے بغير کوئی تمہيں نگالا' مم ميری يوی ہو' ميری مرضی کے بغير کوئی تمہيں نہيں ' بھی نہيں ۔ "اس نے اس کا ہاتھ تھام ليا' ہے سين ' بھی نہيں ۔ "اس نے اس کا ہاتھ تھام ليا' ہے

''اور زویا جی؟''اسے دو سروں کی فکرستار ہی تھی۔ ''کیا کروں بے چاری کا ول رکھنا پڑے گا'اب۔'' س نے اسے چھیڑا۔

" دخون بی جاوک کی ہیں۔" وہ دھاڑی 'افضل کواس کا بیہ انداز بہت منفر بہت اچھالگا' اپنا حق جناتی وہ بہت قریب کلی تھی دل کے

" ایک بات کول اویا سمجھ دار اوی ہے او سمجھ جائے گی۔"اس نے دد سرے ہاتھ سے اس کے ماتھ کے بل چھے ہٹاتے ہوئے کہا۔

عبل بیصے ہتا ہے ہوئے اما۔ ''اور مالی؟''آ کھول میں خوف کے سائے تھے۔ ''کچھ بھی نہیں ہوگا ہجالا بس سید معی سید حمی بات کول گا کوئی چھ کمہ ہی نہیں سکے گا بس تم وہ کرنا جو میں کمول۔'' وہ اس کی آکھول میں جھا تکتے ہوئے بھے ہیں ہاتیں بہت پہلے تم ہے کرلینی چاہیے تھیں 'خیر ابھی بھی کوئی زیادہ دیر تو نہیں ہوئی۔'' وہ تمہید ہاندھ رہا تھا اس کادل دھڑ دھڑ کرنے لگا۔

د حجالا! میری اور تههاری شادی جن حالات می*س* موكى تبوقت كالقاضاية بي تفاكية ممدونون اس رفية میں بندھ جائیں وقت ایساتھا کہ بچھے بھی خاموشی ہے بيرسب كرنايزا بمجصح اى وقت اس بات كااحساس تفاكه تم بہت چھوٹی ہو'ای کیے میں نے ای سے کہ دیا کہ اجالا ابھی میرے سیاتھ نہیں رہے گ'وہ بھی اس شادی سے خوش نہیں تھیں اس لیے انہوں نے اعتراض نهيل كيان فه مجه بحد متمجها اورند تنهيل وقت كزريا رہا' آب تو تم اس رہنے کے تقاضوں سے اچھی طرح واقف ہو اپنی تعلیم مکمل کرچکی ہو گھرکے تمام کام سکھ چکی ہو اُمی کوچاہیے تفاکہ ہمیں سمجھائیں اللین انہوں نے ایسانہیں کیا بلکہ ہماری جدائی کے بارے میں ہی سوچا' ہماری عمروں کا جو فرق ہے' شروع میں' میں بھی ہیے ہی سوچتا رہا کہ بیہ بہت زیادہ ہے' کیکن آگر محبت ہو 'ایک دو سرے کی عادت ہو توبہ فرق کوئی معنی ميں ركھائم مجھ سے جھوٹی ہو 'بالكل معقوم ی كڑيا میں متہیں بہت سنبھال کرر کھنا جا بتا ہوں میں نے تم ہے جدائی کا موجالو صرف اس کیے کہ تم جھے بہت چھوٹی ہو تہیں کوئی ہم عمر ساتھی مل سکتا ہے الکین اس روزجب تم نے میرے آکے ہاتھ جوڑے توس سوچ مين دوب كيا-

ہم عمر ساتھی زیادہ ضروری نہیں ہوتا بلکہ محبت کا جذبہ زیادہ اہم ہوتا ہے 'میری پہ چھوٹی می گڑیا جھ سے بہت محبت کرتی ہے 'اس روز جھے احساس ہوا کہ بہت ظلم کرنے جارہا تھا تہمارے ساتھ 'بچ پوچھو تو جھے بھی تہماری عادت ہو چھی ہے 'میں تہمیں اپنے کمرے میں بیسب سمجھانے کے لیے لے کر گیا تکین تم ڈر کئیں ' شایر تم۔"اس نے بات ادھوری جھوڑی۔ وہ اس کی ادھوری بات کامطلب سمجھے کرفوراس بولی تھی۔ در نہیں افضل۔ جھے اپنے اور آپ کے رہتے سے ڈر نہیں افضل۔ جھے اپنے اور آپ کے رہتے

-1/2

'' دسمیں تو پہلے بھی دبی کرتی ہوں جو آپ کہتے ہیں۔'' اس نے معصومیت کہا۔ ''لیکن اب بات بی کچھ الیی ہے کہ تہمیں مانی پڑے گی۔'' وہ شرارتی ہورہا تھا۔ اجالانے اس کا ہاتھ ہٹایا۔

" مخیک ہے 'اب آپ جائیں۔" وہ مان گئے۔ افضل نے اس کے بال بھوائے اور اٹھ گیا۔ "کیک بات کہوں؟" وہ سامنے آگھڑی ہوئی۔ "یار تم توقد میں بھی مجھ سے بہت چھوٹی ہو۔" وہ شا

"آب جھے اسے دوستوں وغیروے ملوائیں گے نا میرا مطلب ہے آئس کی پارٹیز میں جب سب اپی بیولوں کو گے کر آتے ہیں تو۔ "کتناشوق تعالیے سز افعال کے طور پر پچانے 'جانے کا۔افعال نے اثبات میں سملادیا۔

000

"آدھے تھنے میں تیار رہناافضل وکیل صاحب آجائیں گے ' کاغذی کارروائی ہوجائے تو میں اجالا کو بھائی صاحب کے ہاں ججوا دوں گ۔" وہ سیڑھیاں اتر رہی تھی جتائی آواز سائی دی۔ افضل نے کردن تھماکر دیکھا'وہ سراسیمہ نظروں سے اس کود کھے رہی تھے۔

لیا۔ وہ اپنے کپڑوں اور کتابوں کا بیک باندھ کر آئی تو سب وہیں جمع تھے 'وکیل صاحب کے بارے میں ہی باتمیں ہورہی تھیں۔ "اجلا\_!" زویانے اس کی ست اشارہ کیا۔افضل

ا پی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ''ج تی جلدی بھی کیا تھی بے چاری کو سلان باندھنے کو کمہ دیا۔ وکیل صاحب آتے تو پھر ہوجا آ میالان بھی بند۔'' آئی نے جسے اس کی ہمدردی کی

"وکیل صاحب نہیں آرہای میں نے انہیں منع کردیا ہے ان کی ضورت نہیں ہے۔"اس کے لیج میں سنجیدگی تھی ' مختی تھی۔ وہ اپنی جگہ ہے اٹھ گئیں۔

الكيامطلب؟"

ام جلائم میل او - اس کے عم ک در متی واس کیاں آئی۔

فقینا سارا سلان میرے کمرے میں لے جاؤ میں فیصل کے جاؤ میں کے وارڈ روب میں جگہ بنادی ہے تسارے کیڑوں کے لیے اور بک شاہد میں کہاوں کے لیے بھی۔ "اس نے تھی سایا وہ بیک افعا کر چل دی ' بائی اپنی جگہ ساکت کمڑی تھیں' نویا کے جبرے پر مسکراہث ساکت کمڑی تھیں' نویا کے جبرے پر مسکراہث بھی تھی ' لیکن اس طرح بادے میں اس نے بھی نہیں سوجا تھا۔

"بیس کیا ہے افضل؟" وہ پہلی باراتی بلند تواز میں ہو لی تحییں۔ ان کاسارا منصوبہ ٹاکام ہو کیا تھا۔
"بیہ می سب تحیک ہے ای۔ آپ نے ہم دونوں
کے درمیان کے فاصلے کم کرنے کی بجائے مزید
برسمائے" آپ نے ہمارے درمیان جدائی ڈالنے کی
کوشش کی طلاق وہ لفظ ہے جس سے بیہ ساری
کائبلت کانسا تحقی ہے" آپ نے اتن آسالی سے یہ
کائبلت کانسا تحقی ہے" آپ نے اتن آسالی سے یہ
بات کی جیسے کوئی گڑیا گڈے کا تحمیل ہو۔ ای زویا کے
سامنے میں اس لیے شرمندہ ہوں کیونکہ اسے میری
دوجہ سے آس بند می زویا مجھے معاف کردو اجالا میری
یوی ہے" میں اسے چھوڑ نہیں سکتا" وہ چھوٹی ضرور
یوی ہے" میں اسے چھوڑ نہیں سکتا" وہ چھوٹی ضرور
عارت ہے اور سب سے بردھ کردہ تجھے بہت عزیز ہے"
عارت ہے اور سب سے بردھ کردہ تجھے بہت عزیز ہے"

ای آپ نے تو اتن بری بری باتی کریں میرے

یرے گا ویے بھی اس میں تمہار اکیا تصور؟ تم توان کی مریات مان رہی تقیں 'انہیں زویا سمجھادے گے۔"اس في المحد كوار في روب كاجائزه ليا-المس كرے من آنے كے ليے تهيں ايك بار بر ولهن بنناج مسے تھا۔"وہ شوخ ہوا۔ دونو چرمیں جلی جاتی ہوں 'کل دلسن بن کر آجاؤں ی-"وہ اٹھ کردروازے کی طرف برحی-افضل نے اے کلائی ہے تھام لیا۔ "اب نہیں 'یہ ہی تمہارا اصل ٹھکانہ ہے' کل کا انظار کون کرے گا؟ ابھی تو اس سی سی کڑیا ہے دوستی کی شروعات۔ ہے۔ "وہ پہلی باراتنا کھل کرہنسا تھا۔ 'صرف دوستی؟'وه ناراض هو کی منه پیماالیا-«منیس ... بیار مجی ... بیلے بیار پردوستی-"اس نے بوری سیائی سے کما۔ اجالانے آئی یا فرایک اطمینان بحری سانس بحری-الله في برشته بهت خوب مورت بنايا بي سي ہم انسانوں برے کہ ہم اے کتنا مصبوط اور پائیدار بناتے ہیں 'یہ مضبوط تب ہی ہو گاجب بیار اور دوستی کا جذبه ہوگائم مجھ سے جھوئی ہو بچھے تم سے دوستی کرنی ہے اور ای رفتے کی ساری خوب صور تول کے بارے میں جہیں بہت کھ سکھا اے "والک ایک لفظ مج كمدر باتفا-وبهت شكريه الفنل آب في جيم خود سے عليحده شیں کیا۔"وہ اس کے قدموں یں بیٹے گئے۔ وادل ہول مہاری جگہ یمال ہے۔"اس نے اے اٹھا کرائے ساتھ لگایا۔ "جانتی ہوغوریت اس مضبوط قلعے کے حصار میں خود کو بہت محفوظ سمجھتی ہے "آج سے میری کڑیا بھی محفوظ ہو گئے۔"اس نے اسے اپنے بازدوں کے حصار مل لالا اجالائے سکون سے آئیس موند لیں وہواقعی بے حد محفوظ مرحنی تغی-\$ \$

ساہنے 'میرے ہی سامنے میری بیوی کے رشتوں کی تلاش كى اس كے ليے الوكا يسد كيا ميں اتا ب غیرت نمیں کہ اپی عزت کو یوں دد سروں کے سامنے لاول "آئ سے اجالا میرے ساتھ ہی رہے گی دویا بلیز محصے معاف کردینا۔" وہ اپنی بات ممل کرکے ایپ كرك كى طرف بريد كياجمال وه اس كى منظر تقى-اس نے دروازہ لاک کیا تو وہ وارڈ روب کا دروازہ بند كركے اس كے سامنے آ كھڑي ہوئی۔ العيس كس طرح آپ كاشكريد إداكرون ميس نے صرف برجاباتفاكم من آب كے سواكس اور كے ساتھ امیں رہ علی 'آپ کو زیردستی ہے سب میں کرنا جاہے "سیس کسی نے کوئی زردسی سیس کی میں نے این دل کے کہنے پر ایسا کیا۔"اس نے اپنی الکلیوں کی پوروں ہے اس کے آنسو صاف کیے۔ "اجھایہ کب ہوا؟" دہ مجس تھی۔ البجب سے میں نے اپنی بیوی کو غور سے ریکھنا شروع كياب تب اس في اجالا كالماته تقام كر ات كرى ير بھايا اور خوداس كے سامنے محمنوں مے بل زمن پر بیشه کیا۔ اليروشة بهت خوب صورت إجالا كربان بهت بارے بنایا ہے اس دشتے کو اس کیے اس میں یارے نااوہ اور کھی ہوناہمی نہیں چاہے۔"اس نے اس کے اتھوں پر گرفت مضبوط ک-"بابرسب كياسوجيس كي؟"ات فكرموكي-ومسویے دو ملے ہی بہت وقت ضائع کردیا۔ زویا سمجھ تی ہے اور ای بھی شمجہ جائیں گی زندگی میری اور تہاری ہے اے ہمیں سنوار تاہے وامرول کی فکر چھوڑدو۔"وہ سمجمار باتقااوروہ اس کی ہریات سمجمر ہی " آئی ناراض تو شیس ہوں کی نا؟" اس نے معصوميت سوال كيا-"ده میری ال بین اجالا "اکرنتم بر عصبه مول کی تونی ناراض موجاوی کا مجرانسی اینا رویه تعیک کرنای

## مبشرهانصاري



زبان تھیرتے ہوئے بریشانی سے منصیاں جھینچنے تکی۔ تفیک آدھے تھنے بعد موبائل اسکرین پر محرم کا نام بلنک کرنے لگاتووہ تقریبا "دو ژنی ہوئی کھڑی تک پینچی اور باہر کا جائزہ لینے گئی۔ پیڈ کلر کی اسپورٹس کارعین کھڑکی کے سامنے کھڑی تھی۔اس کے دل کی دھڑ کن نوروں سے دھو کئے گئی۔ سانس لینا محال ہو کیا۔ رپیشانی کے عالم میں اس کی دعمتی رسمت سرخ ہونے کی مھی۔ ہنڈ بیک سنبھالتے ہوئے اس نے ایک بھرپور نگاہ این مرے پر ڈالی اور دو تنصے عطرے اس کی آ تکھول سے چھلک بڑے۔خود کو سنبھالتے ہوئے وہ بڑی آہشنگ سے چلتی ہوئی کمرے سے باہر تکل۔ برے سنج منج کراس نے سیڑھیوں پر قدم جمائے اور بہت ہی خاموش قدموں سے پہلی سیر می سے آخری سرومی تک کاسفرطے کیا۔خوف زدہ نگامیں لاؤ کے کے عارون جانب محوم ربى تحيس- برروصة قدم رجيل چیزوں سے رشتہ نوٹ رہاتھا۔اس کمری ڈیکوریشن اس نے بوے بار اور جاؤے کی تھی۔ ہرچزوہ انی پند ے لے کر آئی اے ایسالگ رہاتھا کہ جے لاؤر جیس موجود ہر چیز بین کردی ہے۔اے جانے سے روک رہی ہے۔ ہرافعتا قدم من بحرکا ہو چلاتھا۔ آنسو تھے كر تھنے كانام ندلے رہے تھے۔ بيرول دروازے تك مینے کردردازے کے عین جیس کھڑے ہوکراس نے بورے محرکو اشک بھری نگاہوں سے الوداع کما اور تنزى سے قدم باہر كى جانب برمعاديد\_

000

دکھ جو اپنے تھے کا ہے' سہنا ہوگا ہنسنا ہوگا اور خاموش بھی رہنا ہوگا پھرجناب کرنا خدا کا ایسا ہوا کہ خوب بادل الڈ کر آئے'گھساند ھیا۔

"یاالی آسورج نہیں لکلا۔. روز محضر آگیا کیا؟"
ماہین روی ہے چنی سے کھڑی میں کھڑی آسان کو پہلے
لکی تھی۔ کیلی کڑک رہی تھی اور کڑک بھی ایسی اللی
تو۔ آسان جیسے سارا کاسارا چرگیا ہو۔ بے حد محمنڈی
ہوا میں چل رہی تھیں ورخت اور پودے ایک ساتھ
بوے مزے سے جھوم رہے تھے۔ موذن کی خوب
صورت آواز میں اذان ہورہی تھی۔

رسائر کو بھی آج ہی برساتھا؟ وہ بریشانی کے عالم میں دارڈ روب کھول کر کیڑوں کا جائزہ لینے کئی حالا تکہ ابھی میج کے چھ ہے تھے لیکن اس کی بے چینی ہر گزرتے بل کے ساتھ بردھتی جارہی تھی۔ ملکے تاریخی سوٹ کو بیٹکر سے آثار کر بیڈ پر چینجتے ہی اس کی نظر موبا کل بریژی اوروہ کچھ سوچتے ہوئے نمایت ہی پھرتی سے موبا کل بریژی اوروہ کچھ سوچتے ہوئے نمایت ہی پھرتی ریدو کرتی گئی تھی۔

"محرم! آت نوروں کی بارش برس رہی ہے۔ جھے نہیں لگناکہ میں آج کھرے باہر نکل باؤں گی۔" "ہوں۔ کچھ نہیں ہوگا۔ میں ابھی نکلنا ہوں'تم جلدی ہے تیار ہوجاؤ۔"

"لیکن تحرم..." فون بند کردیا میااوراسے ایسالگا جیے اس کی سائنس تھنے لکی ہیں۔ وہ خشک لیوں پر

ماعنامه کرن ا 62

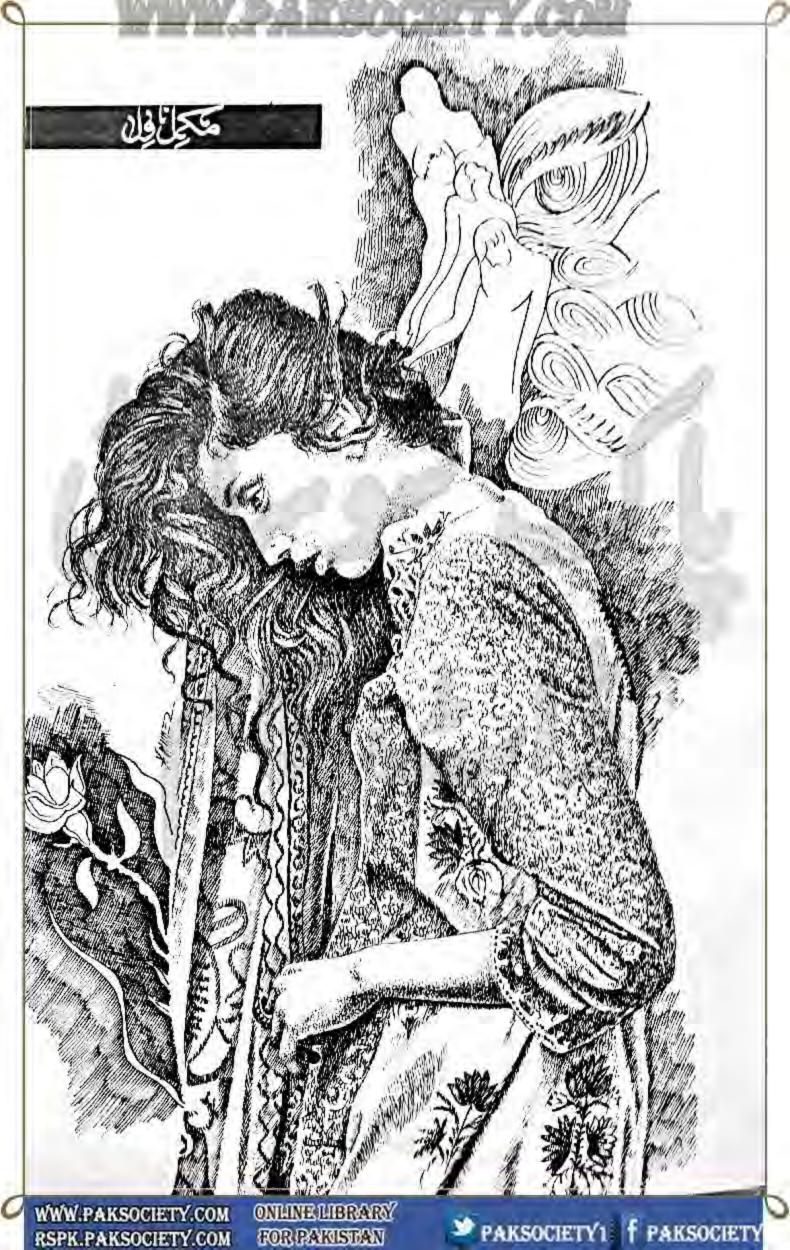

ایک دو سرے ہے شادی کرنا جائے تھے جب زبیر کویہ اطلاع ملی تو وہ کافی برہم ہوا اور ماہین کو خوب ڈانٹ يلادي-

ومیں نے تم کوبونیورٹ پڑھنے بھیجا تھا' رشتہ تلاش کرنے نہیں۔ یہ زیم ہم سے بمتر کرسکتا ہوں اور آگر تم اپ دل کو قابو نہیں رکھ سکتیں تو کمر پر بیھو۔" ماہین نے ضد کی تو برے بھائی ہونے کے ناطے زبیرتے اپناحق جنایا اور اس کا یونیورشی جانا بند کروادیا۔ماہن کے لاکھ مسمجھانے کے باوجود نہ ماناتو آخر كاراس في اتنابراقدم المان كي ملان في-

بس ایک ہی خواہش تھی کہ ماہین اچھا پڑھ لکھ جائے اور پھر کسی نیک اڑے سے اس کی شادی موجائ كيكن قدرت كوشايد كجهاورى منظور تفاييار اندها موتام يا تومو تانسي اور آكر موجائے تو دنيا كي تمام چرس تمام رشتے اس کے آگے ماند رمواتے ہیں۔ محبت کی ابتدا میں ہے گئے خواب اس بجے کے خواب سے ذراہی مختلف ہول سے جومٹی پیرول میں بھرنے مورکے احاطے میں چھپ جائے بھر ذرا ذرا جھانک کر ڈھونڈ لینے والے کو بائے پھر کوئی بڑی زور سے اس کو پکارے۔ اس کو اس کی غلطی کا احساس ولائے مرود لاعلم رہے۔ اپنی کو باہی ہے بس مسكرا يا رے اور لاہرواہ اٹھلا بارہے۔ کسی کامحب بھی بیروں میں اردوال کی خاک کے سیدحادل میں مس آیا ہے ول بھی تو کم نہیں کی عبادت گاہ ہے۔ مبد میں خدا رہتا ہے تو مِل بھی تو اس کا کمر ہے۔ ہاں بس اتنا مرورے آپ کی اور کو بھی مل کے کسی کونے میں جگہ دے دیے ہیں شاید ہی اصل کو باتی ہے۔انسان کو تاہی فاش علظی محب بھی صحن مل کے نے فکری کو فكرول سے لتھڑا ہوا بتا رہتا ہے۔ اپنے پیروں کی خاک وہیں جھاڑ کرجمال مل کرے دہاں کی راہ لیتا ہے اور اس کی جھاڑن وہیں دیواروں سے افرائی رہتی ہے۔ آنکھوں میں وهندلاہث بحرتی ہے مملین خون شرالوں کے ذریعے رستا ہے کہ کون صحن مل کو جھاڑے کہ وہی جماڑن تو کسی کااوڑ منا بچھو تابن جاتی

"اہین۔ اہین۔" زبرتیزی سے ایک کمرے ے دو سرے کرے کی طرف بردہ رہا تھا۔ "رجمو\_كياتم في ابين كود كماي؟" میں صاحب جی۔ ان کو تو ممبع سے نہیں ''جھا۔'' زبیر کی بے چین نظریں ماہین کو ادھر

ادهردهوندري تعين-"أزينت ابن ناشتاكياتها؟"

" ونهيس جي إوه شايد ابھي تک نيچے نہيں آئيں۔" ودكمال جلى حق-"وه اجاز حليم كے ساتھ دوباره اس کے کمرے کی طرف برسما تھا۔ دراز سائیڈ عیل الماري كهيل بمحي توجيحه نهيس تفاساس في اس كي تصوير الفالى اور بير كرنے كاندازيس بين كيا-

وكمال جلى كسكي تم البندة تم الين بعالى كونسيس

-"ایک نیس ی اس کے دل میں اسمی تھی اور پھرایک نام۔ عرم کا تمبر کمیں میں تھا۔ وارى من ايك جكه كول كالمبر تكما تقا-و الرائم جائق موابين كمال ٢٠٠٠

"كمال ب مطلب زير بعاني \_ كياده كمرر سيس

"نبیں کومل اوہ کھرچھوڑ کرچلی گئے ہے۔" "?UL"

"وبى تويل تمس يوچەرمامول-" وحهيس زبير بماني بأخدا مين حميس جانتي اور ميري مجه من سيس آرباكداس في التابراقدم كي الحايا-" واجعاتهار عياس محرم كالمبرب "جی شیور ..." دوسری طرف سے بلا مال نمبر لكحوا وأكبا

التمنينك بوسه "اس في معكور موكر فون ركه ديا-مجھلے کی دلول سے ماین انبرے کلام سیں کردی می بس کرے میں رہی یا تھوڑی بہت در کے لیے باہر چلی جاتی۔ محرم اور ماہین یو نیورشی فیلو تعدده دونوں ایک دومرے کو پیند کرتے تھے بلکہ

چمن کاحس دوبالا ہوجا آہے۔ زمین و آسان میں ان کے چرچے ہوتے ہیں۔ اب تو چراغ رخ زیاہے ہی ڈھونڈو تو یہ لوگ تہیں کمال ملیں گے۔ وزین مرکئیں' انسان مٹ گئے اور ذرکررہ گئے۔ عور تیں مرکئیں' مونٹ رہ گئی' وہ مرداٹھ گئے' وہ عور تیں ذریز زمین سوگئیں۔ چلی گئی' وہ مرداٹھ گئے' وہ عور تیں ذریز زمین سوگئیں۔ وہ مردجاکے مٹی کی چادر او ڑھ کر سوگئے جن کی راتوں کوئی کرو ٹروں میں آیک ہو تو ہو اور ہوتا بھی چاہیے ورنہ تو قیامت ہی آجاتی ہے۔ اور آج جو ذکر ہیں اور مونٹ ہیں۔ انہیں لذتوں کے سوائنس کی غلامی کے سوا پچھ جھی یاد نہیں ہے۔

سوا کھے جھی یاد نہیں ہے۔ ہمارے ول دہل اٹھتے ہیں۔ ہمیں اللہ کا خوف محسوس ہو تا ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ یمی خوف خدا محسوس کرنے والا ہل اس آخرت کے دن ہمیں بخشوا لے ہم سب کے گناہ معاف فرمامیرے مولا۔۔



ہے وہی خاک و خاک خوشاں سے ذرا قبل روح کو بجوژديينوالي خاك آبن کی جاند کی روایت کی محبت او رسلت ب بدالي وهال بجس نانے کی کسی مکوار کالو اِنسیں جاتا براياشر برسي ى آمر كسي سلطان كاسكه نهيس جلتا يه آئينه نهيں چلتا برالی آگے جس میں بدن شعلول میں جلتے ہیں توروحین مسکراتی ہیں ولول كى يستيال آوازدك كرخود التي بي برجب واس كسى بعى خواب كى تعبيرال جائ جومنظر بحد م محمي ان كوبعي توريل جائ وعا جوب مُعكّانه محى است ما تيرل جائ تسى رستة ميں رستہ يو چھتى تقدير مل جائے محبت روك عتى بي سي كے تيز دھارے كو ی طنے شرارے کو مختا کے استعارے کو محبت روك عتى ب كسي كرتے ستارے كو يه چلاجور آئينے كے ريزے جو زعتى ب جدهم چاہے بیالیں موسموں کی مواسکتے ہے ولي ذير مو اں کو مجت اور سکتی ہے۔

\* \* \*

الله كمتاب ميرك بندك! من في تحديد كودو الله كمتاب ميرك بندك! من في تحديد حلال المحسن ويكوب وتحديد حلال المحسن والمراف المحمد ال

مجهے کیا خرتھی کہ جد هرندم میں اٹھار ہی ہوں اس کا اس ور محاري بأوان او آكر نارو ي كار"

وه بالكوني مِن آيئ-نيج سزك پراس ونت بْرِيفك کا ژوهام تعلیہ زندگی این جوین پر رواں دواں تھی۔ لوگ سفر میں میں سفر زندگی کا سفر ہے جو جاری و ساری ي-وه ال البحرم - كودد رتي بوع ديكه ربى تقی- ایما لگ داکھا بھیے ساری زندگی کسی مولناک سائے کی لیبٹ میں ہے آور اب پیسناٹا بھی توٹ نہیں ئے گا۔ زنرگی کاجمود عم اور خوشی کے جھٹکو اِے نوننا ہے اور اس کی زند آمیں اب کوئی خوشی کوئی امید کہیں مبیں تھی۔ عم کاایباجھ کالگانھاکہ ساری ہستی ہی تعضر کررہ گئی تھی۔اس نے دورافق پر نظرڈالی۔ آسان صاف اور جمکیلاتھا۔ موسم کافی پدل قمیا تھا۔وہ بھٹکتی معاف کی طرح بہال مال چکرانے گئی۔دیوانوں کی سی كيفيت كے عِالم مِن اس في اين دونوں مخياليان آپس میں مِلائیں اور خالی خالی نگاہوں سے اپنی

ميرك باتعول كى ككيرس إتى توفى موفى كيول بين؟ انسان کا اٹھا ایک غلاقدم زندگی بھر کا روگ بن جا آ ہے۔"وہ کہری سانس لیتی ہوئی دہیں نہیں پر بیٹھ گئے۔ "چند کھے۔ زندگی کے چند کھے۔ کف چند لمحمد ان چند لمحول نے میری ساری ذندگی تباہ کر وال میرے سب سے عزیز اور بارے رہے کو جھ سے چین کیا۔ محض چند لحول میں میری زندگی بدل كئي-شايد بدفتمتي ايسے بي كتے ہيں-انہونياں يونني موقی ہیں۔ میری زندگی میں یہ حادثہ اسے سیاہ اڑات سميت ما عرجم كلست ريتا علا ما ور رويا مار بها كارب كا-" وه و بی فرش پر بی لیث کی اور خالی تکابول سے چھت

دمعیں ایسی تونہ تھی میں جانے کیسی تھی۔ ہر وتت بنتے بولتے رہنا۔ وہ مجھے برماد کر حمیا۔ میرے اندر کیابجا؟ کچر بھی نہیں۔ مرایباکیوں ہوا؟ بھے اس کا جواب نہیں ملیا۔ لوگ کہتے ہیں میں جیب لڑک موں مں کیا کول؟ میرے من میں بہت کھے ہے

آمین تم آمین اس نے Qly پرایک بری بی کی دعا ی تو بہتی آ تھوں کے ساتھ خود بھی ہاتھ رب کے حضور بلند کیے اور دعا کرنے کلی۔ لب مسلسل کانپ رے تھے اور آ تھوں سے ایک غدی بریہ نکل۔ دعائے اختیام کے باد جودوہ کانی دیر تک رب کے حضور ہاتھ بلند کئے سسکتی رہی۔

وا میرے رب!اب کیاہو گاجیں تیری گناہ گار مول ... میں تیری معافی کے قابل نہیں کیکن جانتی ہوں تو برا غفور الرحیم ہے۔ مجھے بخش دے میرے

محبت نے کیے لوٹا تھا اے کیے پایل میں کرا دیا تھا' روندوالا تھاکہ رواں رواں کانے جا تا۔اس نے آہ بحركر كمرك سونے سونے درود يوار كود يكھا۔ابات ائی تنائی کا خیال تھا۔ بھلا ماس کب تک اس کے ساتھ رہے گا۔ اپنا کھریار چھوڑ کر کب تک اس کا ساتھ دے گ۔ یہ بھی اس کا احسان تھا کہ اب تک اسے تنانبیں چھوڑاتھا محرکب تک وہ مزیداس کے ساتھ رہے گی؟ اکیلے گھر میں اپنے اکیلے بن کاخیال انتائى شدت سے ريشان كررماتھا۔

'' زبیر بھائی کہتے تھے تمہاری شادی ہوجائے تو بھے سکون آجائے گا۔ تم اینے کھریار کی ہوجاؤ تو میں بھی سكون سے جى سكول كاأوراب، المس نے آہ بھرى-میری شادی \_ "اس نے دکھ سے سوجا۔

"محبت كاانجام اينا بعيانك كيول مو تاہے؟ زبير بھائی مجھ سے دور ہو گئے میں انہیں چھوڑ کر آئی اور محرم اس کی محبت سب مجھ کھو گیا۔ تا جانے اتے سارے لوگوں کاجدا ہویا کیامعنی رکھتا؟ محرم سے شادی کرنا بھی تو میری مند تھی۔ میں خود اپنی مرا ے اس کے ساتھ بھاگی تھی۔ نیر بھائی تو بالکل رامنی نہ تھے شاید انہیں پہلے سے کوئی آگابی تھی کہ عرم مرے لیے فیک نیس عرض میں اس وتت الهيس ايناد حمن سمجمات دو جحم سمجمات رب مرم ابني محبت من اندهي موهن اور أيك نيين تى ان كے خلاف ميرے ول ميں بد كماني آئى تحى

# Art With you

### Paint with Water Color & Oil Colour

First Time in Pakistan a Complete Set of **5** Painting Books in English





Art With You کی پانچوں کتابوں پرجیرت انگیزرعایت

Water Colour I & II
Oil Colour
Pastel Colour
Pencil Colour

فی کتاب -/150 روپے نیاایڈیشن بذر بعیدڈاک منگوانے پرڈاک خرچ



بذر بعدد اک متلوائے کے کئے مکتبہءعمران ڈ انجسٹ

32216361 :اردد بازار، کراچی فون: 32216361

"ماہین کمال ہے محرم درانی؟" دومہینے کیٹرائی کے بعد زہر کی بات محرم سے ہوائی تھی۔اس کی حالت غیر ہو چکی تھی۔اس کی حالت غیر ہو چکی تھی۔ دومہینے سے یا گلوں کی طرح اپنی بمن کی تلاش میں اوھراد ھرمارا مار پھررہا تھا۔روئی کا کیک نوالہ اس کے حلق سے نہیں از ناتھا۔ نقابت کے مارے ماتھ یا تھی۔اوں بالکل ڈھیلے پڑ گئے تھے۔

''ماہین دو مہینے سے گھرسے غائب ہے۔ میں نے اس کو ہر جگہ ڈھونڈا ہے۔ وہ تمہارے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں جاسکتی۔''

و زہر بھائی! آپ مجھے غلط سجھ رہے ہیں۔ میں اس سے محبت کر آب مجھے غلط سجھ رہے ہیں۔ میں اس سے محبت کر آب کا بھی ادب کھاظ کر ہا ہوں۔ میں مجھی ہوں۔ میں جس کھی آپ کواس طرح کی ایڈا پنچائے کے پارے میں سوچ مجمی نہیں سکا۔"

''دیکھو محرم! میرااورامتخان متاو…'' ''کی لیوی … میں نہیں جانتاوہ کمال ہے؟ آپ فکر نہ کریں … میں اسے ڈھونڈنے کی کوشش کر آ ہوں۔''فون ٹھک سے بند ہو کیا اور زہر ناجانے کئی در تک ہیلو ہیلو کر نارہا۔ دوبارہ نمبرڈا کل کرنے پر سیل آف ملا تو وہ کسی ہارے ہوئے مجرم کی طرح صوفے پر ڈھے ساکیااور چھت کو گھورنے لگا۔ دیر ترقید

"تم نتیں جانتیں۔ نا جانے تم کمال ہو۔ محرم نے کمال چمپا کے رکھا ہے تہیں۔ ایک بار۔ مرف ایک بار اپنے اس برقسمت بھائی سے رابطہ

ماعظمه کرن 67

کرد۔ صرف ایک بار۔ "اس نے اپنے آپ کوڈھیلا چھوڑ دیا۔ اس کا سرصوفے پر لڑھک کمیا' بھر بھری مٹی کی طرح۔

### 0 0 0

''دونے ہے کچھ حاصل نہیں ہو تایا تو تہیں اسے مار کر کیس پھیکنا ہوگا یا پھر کسی کو دے دیتا ہوگا جب ایک قدم غلط اٹھ جائے تو راستہ ہی بدل جاتا ہے۔ کانٹے تو جبھتے ہیں۔ افسوس کہ بیاحیاس بعد میں ہو تاہے۔''

''بہتی ہمیں۔ ہیں۔ ہیں۔ ہیں ایسائیس کر سکتے۔'' دہ چھوٹ کر گھرکے کامول میں مصون ہوگئی اور اس کے چھوٹ کر گھرکے کامول میں مصون ہوگئی اور اس کے مل میں پہلے ہے بھی بردھ کر خوف چھوڑ گئی۔ ماسی اس کے آرام اور کھانے پینے کا خیال رکھتی تھی' لیکن وہ خود غریب عورت تھی۔ وقت بیت رہا تھا اور اس کا خوف دن بدن بردھتا جارہا تھا۔ ماہین ماسی کے گلے لگ کردویزی۔

"مانی آمیں توبالکل برباد ہوگئے۔"

"لیس اللہ سے دعا مانگ بی بی اس سے معافی مانگ ہوئی نہیں ہو آاس کا مانگ ہو۔"
اللہ ہو تا ہے۔ اس سے دعا کرتیری آزمائش ختم ہو۔"

مای اے مجھاتی اور چپ کراتی رہی۔
"مای امیرے لیے اتنا کھ کیاتم نے میں بھی یہ
احسان نہیں بھول سکتی۔ میرے پاس تو کچھ ہے بھی
نہیں لوٹانے کو۔ ہاں یہ کھلے کی چین ہے تم رکھ لو۔
اتنا خرج کیاتم نے جھ پر۔ "اس نے محرم کی دی ہوئی
زنجیراس کی طرف برمعادی۔
"نیجراس کی طرف برمعادی۔
"مای نے اس کا ماتھ

"يه كياكررى بي بي بي ساى ناس كالماته كيار

پہری بٹی جیسی ہے اور یہ تواپنیاں ہی رکھ۔ تیرے بی کام آئےگا۔" اس روزاہے تکلیف شروع ہوئی۔ تکلیف کے ساتھ شدید قتم کا ڈیریش مجی قبلہ کورتر کب تک

آئھیں بند رکھ سکتا ہے 'جب بلی دیوج لیتی ہے تو وہ بھی بلبلا کر آئھیں ضرور کھولتا ہوگا۔ سواب جب وقت آیا تو اپنے بچے کے متعلق سوچے ہوئے شدید ترین مایوس کا شکار تھی۔ وہ خود تو رل چکی تھی۔ ذلت کی کوئی انتہانہ تھی جس کا ذا گفتہ اس نے نہ چکھا ہو۔ لیکن اپنی اولاد کو وہ ہر طرح ہے محفوظ دیکھنا جاہتی تھی ادر یہ اس کے لیے ممکن نہ تھا۔ یہ سوچ اسے مارے دار یہ اس کے لیے ممکن نہ تھا۔ یہ سوچ اسے مارے دار یہ آل رہی تھی کہ اس کی اولاد جسے تھوڑی دیر بعد اس دنیا دار یہ تھی کہ اس کی اولاد جسے تھوڑی دیر بعد اس دنیا میں آجاتا تھا۔ اسے ماہین کے ساتھ اس کے مستقبل میں آجی لیکن وہ پچھ میں آجھی اس تھی۔ وہ تھی انہوں کی گئی لیکن وہ پچھ الی آئی لیکن وہ پچھ الی تھی۔ وہ تھی الی آئی لیکن وہ پچھ الی آئی لیکن وہ پچھ

یکی مرزات گئے وہ وقت بھی آن پہنچاجب اس نے پیاری سی بٹی کو جنم دیا۔ اس کا روئی کے گالوں جیسا نرم گوراننعامناسا بے لباس دجود ماہین کے سامنے تھا' اوراہے اپناسانس بند ہو آلگ رہاتھا۔

"بیٹی ۔۔۔"اس نے جیسے سر کوشی میں خودے کما۔ اور بڑپ کررویزی۔

''کیوں آئی ہے اس دنیا میں۔۔ نہیں میں اسے ماردوں گی۔۔ یہ بھی ذلت کی اس پہتی میں کرے گی جس میں کری ہوں۔۔ ماس اس کا گلا کھونٹ دو۔۔ اسے ماردو۔۔ '' دہ پاکلوں کی طرح رد رہی تھی۔ ماس نے اسے بازدوں سے پکڑلیا۔ ''ماہوں ٹی ٹی ہوش میں آئی۔۔ ''کائی ور بعد جب

"ابین بی بی ہوش میں آئے۔"کانی دیر بعد جب اس کی حالت سلیملی تو ایسے آہستہ ہے کہا۔ "ابین بی بی ایک ہے اولاد جوڑا ہے۔ بہت

68 کن

ہوں۔ افسر ہیں صاحب، وہ بھی کو کود لینا چاہے
ہیں۔ بہت اجھے اور امیرلوگ ہیں اور بہت ہی خدا
ترس بھی۔ زیردسی نہیں ہے لیکن تم چاہوتوا ٹی بٹی
ان کو دے دو۔ کم از کم وہ دربدر نہیں ہوگ۔ وہ
اسے بھی نہیں جا تیں کے کہ یہ ان کی اولاد نہیں
ہے۔ اکلوتی بن کررہے گی ہم جائیداو کی وارث ہوگ
اور ان کی محب کی حقدار۔ "وہ آنکھیں بھاڑے ای
وہ نہیں جانی تھی کہ ماس نے جو کھ کماوہ درست تھایا
وہ نہیں جانی تھی کہ ماس نے جو کھ کماوہ درست تھایا
وہ نہیں جانی تھی کہ ماس نے جو کھ کھاوہ درست تھایا
منتظر نظروں سے ماہین کود کھ رہی تھی۔ اس نے سکون
منتظر نظروں سے ماہین کود کھ رہی تھی۔ اس نے سکون
کاسانس لے کر آنکھیں موندلیس۔
منتظر نظروں ہے این کور کھ رہی تھی۔ اس نے سکون
کاسانس لے کر آنکھیں موندلیس۔
منتظر نظروں ہے این کور کھ رہی تھی۔ اس نے سکون
کاسانس لے کر آنکھیں موندلیس۔

ددمیرے خیال میں یہ القد تعالی ہے ممہاری مددی ہے۔ میں کہتی تھی نا۔۔۔ اس سے مانکودہ ضرور دے گا۔۔۔ "وہ پھرسے رویزی-دوہ کمہ رہے تھے کہ تم اس پر دستخط کردد۔۔۔ "ماس

''وہ کمہ رہے تھے کہ تم اس پر دعخط کردیں۔''ہائی کے انداز میں تذبذب تھا۔ ''یہ کیا ہے؟'' ہیں نے کانیز کے اس ککڑے کی

وری نمیں میں کب پڑھناجائتی ہوں۔"اس نے کاغذاس کے ہاتھ سے لے لیا اور آنکھیں صاف کر کے تحریر پر نگاہیں جمادیں۔

" میں ماین بقائی ہوش دواس اپنی تومولود بھی جس کی ولدیت ظاہر نہیں کرنا چاہتی۔ ارتم ولد خیام احر کے حوالے کررہی ہوں۔ اب بھی پر میراکوئی حق نہیں ہے۔ نہ ہی مستقبل میں اس سے کسی قسم کا واسطہ رکھوں گی۔ " نیچے کو اہوں اور ماہین کے واسطہ رکھوں کی جگہ تھی۔ تحریر پڑھ کراس کی آنکھیں پھر آئیں۔ اپنی بھی یوں کسی کے حوالے کردیتا کب بھر آئیں۔ اپنی بیا کسی کے دوالے کردیتا کب بھر آئیں ہے۔ اس وی کے دیے جس بھر ضرور تھا۔ ول جس ہزار پھینک دینے کی نسبت بہتر ضرور تھا۔ ول جس ہزار پھینک دینے کی نسبت بہتر ضرور تھا۔ ول جس ہزار پھین وی کسیسی انتھیں۔ آنسووں نے آنکھوں کو دھندلادیا۔ پھینے جس بے شار چینیں دفن کیں۔ ول پر پھررکھااور سے جس دل پر پھررکھااور

اپنے دستخط کردیے 'ماسی بی کولے جانے گلی تواس کا ول چاہا ہے واپس بلا کر کم از کم ایک مرتبہ اے پیار کر لے اپنے سینے ہے جینچ کے۔ کتنی مشکلوں ہے خود پر قابو پایا ۔ یہ صرف ابین ہی جانتی تھی۔ اس کی بچی محفوظ ہو تھی تھی لیکن اس کی ذلتوں کا سفر شاید اب مجیحے معنوں میں شروع ہوا تھا۔

### # # #

''وبی ہنسی قبقے اور آوازوں کی بازگشت میں سبسے زیادہ نمایاں آواز محرم درانی کی تھی۔ سب ہی کاک ٹیل پارٹی میں آئے تھے جہاں رنگ ونور کا سیلاب تھا۔ محرم نے حواس باختہ کھڑی ابین کی تبلی کمرکے طقے میں اپنا بازوڈال کر دلیری سے بوچھاتو وہ دبی ہوئی آواز سے بوئی۔ دلیری سے مرجم جھے یہ سب پند نہیں۔ تم پلیز چلو یہاں در محرم البجھے یہ سب پند نہیں۔ تم پلیز چلو یہاں

وارے یار ایم اب محرم درانی کے ساتھ ہو۔۔ اپنی اس بل کلاس سوچ کو نکال کر کمیں دور پھینک دو۔ زندگی کے مزے لوٹو۔۔ "اس نے مسکراتے ہوئے ایک آنکھ دبائی۔ ماہین تقریبا" کھینچی ہوئی اس کے ساتھ ڈانسنگ قلور پر آگئ۔ اور اس کے قدم سے قدم ملائے گئی۔ جانے کیا سرور تھا تمریہ سروراسے ہر دوسری الزکی کے ساتھ محسوس ہو ناتھا۔ جونئ نئی ہوتی اور پھردہ اپنے پرانے لہاس کی طرح جس سے دل بھر جائے وہ سرورا تاریج بیکا اور نئی راہوں میں نیا جال بچھاکر خوائے کرا آ۔۔

"یار تیرے پاس تو اؤکیاں کمی میکنیٹ پاور کی طرح تعینی آتی ہیں۔ "تخریے محرم کے کان میں سرکوشی کی تھی اور وہ مسکراتا ہوا ماہین سے ایکسکیو زکرتا تخرکے ساتھ آگے بردھ کیا جبکہ باہین اس ماحل میں خود کو ایر جسٹ نہیں کہاری تھی۔ اس کا ول چاہا رہا تھا کہ زمین مجھٹے اور وہ اس میں ساجائے۔ ساجائے۔ "تو اخریہ سب کرتا کیے ہے "خریے در تک ہے۔ ساجائے۔

ماعا کرن (9)

ا بنا منذبیک صوفے بر زورے تخااور نمایت غصے لمت كراس كے مقابل آكرولى-"جم شادی کب کردے ہیں محرم؟" "يارىم آن\_تم ميراجواب جانتي مو..." اسیس تمارے منہ سے سنتا جاہتی ہول۔"وہ اس كودبدو تھى ملىد تىذى كے میں تم سے پہلے بھی کمہ چکا ہوں۔۔ میرالاسٹ سمسٹر ہے۔۔ ڈیڑھ مہنے بعد میرے پیر ہوجائیں کے۔۔اس کے بعد ہم شادی کرلیں گے۔۔ ويكهوماين إيس تهاري فيلنكؤ سجه سكتابون مِن بيرسب كب جابتا تقا..." ''تم پدل تو شین جاؤ کے نا؟''اک انجانہ ساخوف اس کی آنھوں سے چھک رہاتھا۔ "تم كواييا لكتاب تو آج بى راسته بدل لومايين!كم اندیشے خدشے پیدا کرتے ہیں اور خدشے وسوسے اور وسوسوں سے بھرا ول مطلبین کرنا بہت مشکل کام ہو آ۔ میں نے محبت کی ہے وعوے سیل سے میں انسان مول فرشته نهين موسكات بادانسته مجي جه سے کوئی غلط ہوجائے تو تم تو لئے نہ بیٹھنا کہ میں نے تم ے بھی ایسے و بات نہیں کی یا میں ایسا تونہ تھا۔۔ میری محبت کو بھی جانچنا نہیں بلکہ پر کھنا۔۔ ہاں اتنا وعده مرور كرنا مول كه حميس خوش ركف كي وري كوسش كرول كا"وه أيك اداس بولتا كميااورمايين ميمني نگاموں سے اسے دیکھے تی۔ "راسته بدلنا مو آنو می تمهارے ساتھ بھاکتی كيول .... ميل نے تم سے محبت كى ہے ... زندكى كے آخرى بل تك تهمارا ساتھ جاہتی ہوں۔۔ "ابن دارانگ! می تهاری آنکھوں سے محبت کی حد ناب سكا بول ... مجمع معلوم ب كرتم محات کتنی محبت کرتی ہو' اور کس قدر۔ میں تمہارے ساتھ موں زندگی کے آخری بل تک .... "ابن اس كى سحردده أكلمول من جمكاتى مكرابث كوديم كر سب يحمد فراموش كربيتي -بيري تومحرم دراني كالمال

پوچھاتھا۔

داخیں تو بس سنراجال بچھاکر ''ان کے ''من پند

دانے بچینکا ہوں جو یہ اٹھالیں ان کی مرضی۔۔۔ ''وہ

رنگ برخی تلیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئیاں

نظریں نکا کربولا تھا۔ وہ انچھی طرح جانیا تھاکہ کوئی اس کی بے

نظریں نکا کربولا تھا۔ وہ انچھی طرح جانیا تھاکہ کوئی اس کی بے

تخاشادہ اس سے اور جوان دونوں سے متاثر نہ ہوتا وہ

اسے اپنے شخصے لب و لہج میں الجھالیتا اور بھی میٹھا

اسے اپنے شخصے لب و لہج میں الجھالیتا اور بھی میٹھا

اسے اپنے شخصے لب و لہج میں الجھالیتا اور بھی میٹھا

بودہ بھونکا تھاجوعام سے عام اور خاص سے خاص اس

بودہ بھونکا تھاجوعام سے عام اور خاص سے خاص اس

بودہ بھونکا تھاجوعام سے عام اور خاص سے خاص اس

بودہ بھونکا کی طرح انہیں اپنے دل میں جگہ دیتا ۔۔۔ مگر مرد

بودہ بھونوں کی طرح کی طرح کمی ڈسٹر سے

با ہی پاؤں کے جونوں کی گرد کی طرح کمی ڈسٹر سے

با ہی پاؤں کے جونوں کی گرد کی طرح کمی ڈسٹر سے

با ہی پاؤں کے جونوں کی گرد کی طرح کمی ڈسٹر سے

بونچھ کرجوتے جگرگالیے۔

" دولت کاڑی اور اسار تنس سے متاثر نہ ہوں توبس ان کو شرافت کالیبل لکوا کے دے دو اپنے اوپرچند "محبت بھرے" جملے سب کچھہار دیں۔" وہ بردی دانشمندی سے مشورے دیتا جا آباور "محبت بھرے کو"خاصامعنی خیز کردیتا۔

جو کرن 70

تفا-جاہ ول میں گالیاں دے مرآ تھول اور ہونوں

### سے بیشہ دھوکادے سکتا تھا۔

### # # #

مای کب تک اپنا کھریار چھوڑ کرماین کاخیال رکھ کئی گئی۔ اپنی بنی کا تام دل ہی دل بیس آس نے مومنہ رکھ لیا تھا۔ پاک صاف جیسے کچڑیں کنول دورہ بت کناہ گار تھی۔ لیکن مال تھی اس کا روال روال ہیشہ اس کی عزت و حرمت کی سلامتی کے لیے دعا کو رہا۔ مومنہ کی پیدائش کے تقریبا ''دو ماہ بعد اس نے فیصلہ کیا مومنہ کی پیدائش کے بھیک میں ویر اس قلیث کو ہیشہ کے لیے چھوڑ کر کمیں دور چلی جائے گی ۔۔۔ محرکمال ۔۔۔؟ لیے چھوڑ کر کمیں دور چلی جائے گی ۔۔۔ محرکمال ۔۔۔؟ بید توجہ فود بھی نہیں جانتی تھی۔۔ بید توجہ فود بھی نہیں جانتی تھی۔۔ بید توجہ فیل نہیں دیر بھائی کو شکل دکھانے کے قاتل نہیں

دمیں زہر بھائی کوشکل دکھانے کے قاتل نہیں ربی۔ اب کس منہ سے ان کے پاس جاؤں۔ ان کے علاوہ تو میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔۔" خوف نے اسے اپنی لیبیٹ میں لے لیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوردال ہوگئے۔

موں ہوتی ہو رود کا ہوتی ہوتی ہے۔ کاش میں اس موتی ہے۔ کاش میں محرم ہے بھی ہلی نہ ہوتی ہے۔ کاش میں نے زبیر بھائی کی بات مان لی ہوتی ہے۔ کاش میں ان کی میں نہ آئے ہوتے جنہوں نے بچھے یوں دربدر کر دیا ہے۔ ''ان کموں کو باد کرکے وہ مچھوٹ کیوٹ کر

ای کے بیٹے کی شادی تھی۔وہ اپنے گاؤں جلی گئے۔
ہاس نے اس کے لیے بہت کی کیا تھا اور اس نے زیادہ
وہ کی کر بھی نہیں سکتی تھی۔ آج دہ اپنی پڑوس والی کے
ساتھ لاؤ کی میں بیٹی تھی۔ بروس کائی عرصہ ہے اس
اس فلیٹ میں رہتا و کی رہی تھی مگر بھی ملا قات کا موقع
نہ ملا تعا۔ آج وہ حلوہ دینے کے بہائے اس کے ہال چلی
آئی۔ ماہیں کے پہلے پہلے نمین تعش اسے بہت بھائے
تھے اور وہ تعریفوں کے پل پائد حتی کی ماہیں نے پریشانی
کے عالم میں اس سے مدوما تی۔
دول میں اس سے مدوما تی۔

ولوشہ میں بہت پریشان ہوں۔۔ میں جاب کرنا جاہتی ہوں۔ تم جاب کرتی ہو اس لیے تم سے مدد کی درخواست کردہی ہوں۔۔ تہماری تظریس کوئی جاب

موتو بليز مجمع مرور بنانا..."

"ہاں بہن ضرور\_ویے تم کتنابڑھی لکھی ہواور کیاجاب کرناچاہتی ہو۔۔"

' ونعیں نے ہوم آکنا کس میں بی اے کیا ہے۔ ایم اے اشارٹ کیا تھا لیکن ۔۔ '' ماہین نے خوشی سے بلوشہ کی طرف دیکھا جو مسکراتے ہوئے بول رہی

"ایک بیگم صاحبہ ہیں' کچھ واقفیت ہے ان سے میری ان کی اپنی بو تیک ہے۔ سلائی کڑھائی تو تہمیں آتی ہی ہوگی اور کھانا پکانا بھی جانتی ہو۔ انہیں ایک لڑکی کی ضرورت ہے۔ بس کمتی ہیں کہ رساان کے ساتھ ہی ہوگا۔ کھانا' کپڑامفت۔ اب تمہماری

العين على تيار مول في بين سب كام جائتى
مول من محائے الكتى مول ملائى كرهائى محى
الحق جائتى مول من مال بيلم صاحبہ سے بات
كراو " وُوتا موا محض ابنى جان بچائے كے ليے
بيمے تنكے كو بكرتا ہے وليے بى مابن نے بحى اس
موقع كو باتھ سے نہ لكنے ويا۔ بعالى كے كر رہج
موقع كو باتھ سے نہ لكنے ويا۔ بعالى كے كر رہج
موقع كو باتھ سے نہ لكنے ويا۔ بعالى كے كر رہج
موت اس نے بهى كى كام كو باتھ نہ لكايا تعا۔ كين
بيات اس كے ساتھ تقى۔ پاوشہ نے بيكم صاحبہ كا
شام كو بى ايك بى سنورى برى عمرى عورت آئى۔
بيات و كھ ربى تعين سورى بوج باتھا۔
السود كھ ربى تعين ويائيا مہے تمارا؟"
انہوں نے جائزہ ليتے ہوئے ہو جو اتعا۔
انہوں نے جائزہ ليتے ہوئے ہو تھا تعا۔
انہوں نے جائزہ ليتے ہوئے ہو تعا تعا۔

وہ یں ہیں۔ "کوئی یار دوست تو نہیں ہے؟"اس کا چرو پیلا پڑ کیا۔ ارے شرمندگی کے اس نے کردن جمکالی اور نغی

میں سرملادی۔ ''تہمیں اعتراض تو نہیں ہے آگر ہم تہمیں اپنے ساتھ لے جائیں؟''

عسكرن ال

"رك كيول كنس؟ "بيكم صاحب في وجعا-"جي جي سي المحماس " محبراكراس نے اپ قدم آگے برمعاوے۔

لائبه! اس لڑی کو اس کا کمرہ وکھادد۔ لائبہ نامی ماؤرن می لڑکی اے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرکے میرهاں چڑھ کی۔ دائے کونے کا آخری دروازہ کھول کراندر داخل ہوگئے۔ کمروبہت ہی شاندار تھا۔ ماہین تگاہوں ہی نگاہوں میں اس کمرے کو سراہ رہی تھی کہ

لائبهاس سے خاطب ہوئی۔ امتم آرام كو ... ميرم منح تم عدا قات كريس گ ... ساتھ باتھ روم ہے ۔ جاہو تو نما وحولو .... کپڑوں کے کھ جوڑے ابھی تعوثری دیر میں تہیں مل جائیں تھے۔

وكك يدكيا بين اس كرے بين رمول كى ؟"اس ئے جیرت ہے اس کی طرف کھاتھا۔ ''ہاں۔۔ کیوں؟کوئی پر اہلم ہے؟'' ''نہیں۔۔۔ میہ تو بہت اعلا کمرہ ہے۔ میں سرونٹ

كوارثريس رەلول كى

"تہاری جگہ بیال ای کمرے میں ہے میری جان! مرونث كوارثرتم بهت ليجهي جھوڑ آئي ہو ....اب ا بنی ال کلاس ذانیت کو جھی اپنے جوتوں کی مرد کے ساتھ باہر جھاڑ آفسی"ابن حران تھی اتی بری میرانی بلاوجه تو تهیس منگی- سیکن وه بهت تھک چکی می اس لیے کھ در آرام کا عابق تھی۔ اس بارے میں کچھ نہیں سوچنا جاہتی تھی، کم از کم ایک رات سکون کے ساتھ گزارنا جاہتی تھی۔ لائیہ مر کر جانے کلی تو ابین دھیے سے بول۔

استون السي ليك كراين كود يكها-"جائے نماز ہوگ؟" لائبہ نے پہلے کھے جرت سے دیکھااور پرمسرادی۔ "مازرد متی مو؟" بابین بھی مسکرادی-"مازتو کسی

حالت میں مجھی معاف شیں ہے۔ الان اتول ريقين ب ممارا؟

«نہیں۔ بالکل نہیں۔ آپ جو جاہیں گی 'مانوں گے۔ یہ میرا دعدہ ہے۔ "اس نے جلدی جلدی کها۔ بیکم صاحبہ اٹھ کھڑی ہو میں۔

"لوشه! میرے ساتھ آؤ۔" کمد کر باہر نکل کئیں۔ ماہین امیدو ہیم کی تحکش میں مبتلا تھی۔ بتا نہیں وہ ماہین سے مطمئن ہوئی تھی یا نہیں۔ کیا خبروہ اے نوکری دیتی ہے یا سیس وغیرہ وغیرہ۔ چند منٹ بعد

ہی پلوشہ روشن چرو کیے اندر آئی۔

وشه روسن چرو سیے اندر الی۔ 'مجلو ماہین! تیار ہوجاؤ۔۔۔ وہ تنہیں ساتھ جِانے کے کیے راضی ہیں۔" ماہین یوں اچھل کر کھڑی ہوئی جیسے نیچے اسپرنگ لگے ہوں۔ اس فلیٹ ہے اے وحشیت ہوتی تھی۔ بل بل اس بے وفاکی بو وفائي ياد آتي تقي بيال كزراً مواليك ايك لمحداس کے لیے کسی عذاب سے کم نہ تھا۔ اب جب سر چھپانے اور بیٹ کی آگ بجھانے کا آسرا ہوا تھا تو وہ أيك لمحه بهي اس فليث ميس ركنانه جابتي تهي-وه بيكم صاحبہ کے ساتھ پارکنگ ایریا میں آئی۔ باوروی ڈرائیور نے دروانہ محولا اور دہ دونوں اس بردی سی کار میں سوار ہو گئیں۔ بیکم صاحبہ کارعب اتنا تھا کہ ماہین خودے کوئی بات کرنے کی ہمت نہ کرسکی۔ کافی سوکول سے ہوتے ہوئے وہ لوگ دیشن کے ایک خوب صورت دو کنال پر تھیلے بنگلے میں پہنچے گئے۔وہ نمایت ہی شاندار بنگله تفا- جِديد طرز پربنا ہوا ڈرائيووے پر پہلے ے بی یا مج کاریں کھڑی تھیں۔لان میں سبر کھایں اور رنگا رنگ چول تھے۔مکان کی تین منزلیس تھیں۔ ایک نہ خانہ اس کے اور ایک منزل اور پھرسب سے اور ایک منزل-اندرے مجی کمر کانی شاندار تھا۔ آج نے سلے اس نے ایساشاندار کھر بھی ہیں دیکھا تھا۔ یماں آکراحماس ہواکہ زبر بھائی کے گھراہے بن کی میک بھی جکہ اس کھریں روپے بینے کی میک رچی موئی تھی۔اس مرمس جگہ جگہ فیمتی قالین بجھے ہوئے تص بنم بہد عوراول کے محتے تھے عظم حکتے شیشول ہے بی سجادتی اشیا تھیں۔ اندر داخل ہو کردہ ایک کیے کو تخل کررہ گئے۔ مبهوت سے کھر دیکھتی کی دیکھتی رہ

اكرن

وہ باہر نکل گئی تو باہن نے اٹھ کر خواب گاہ کا جائزہ
لینا شروع کیا۔ یہاں ہے وہاں تک نرم قالین بچھا ہوا
اور دیگر فرنجر تھا۔ رہتین ئی دی اور سوئی کا ڈیک بھی
ماتھ ہی پڑا تھا۔ آرائش بچھے سفید اور سوئی کا ڈیک بھی
ماتھ ہی پڑا تھا۔ آرائش بچھے سفید اور ساہ رنگ کے
امتزاج ہے کی گئی تھی۔ ماتھ ہی بہت بڑا اور جران
من حد تک سچا ہوا باتھ روم تھا۔ جس میں
باتھ روم اشتکا اور صوفہ سیٹ تک موجود ہے۔
فوبصورت پردے اتنی منفر اور خوبصورت ٹاکٹر بھیتی
باتھ روم اشتکا اور صوفہ سیٹ تک موجود ہے۔
واخل ہوتے ساتھ ہائیں ہاتھ پر دیوار کیرا الماریاں
ماشے ہوتے ساتھ ہائیں ہاتھ پر دیوار کیرا الماریاں
ماشے ہوتے میں واش بیس تھاجس کے قریب ہی کموؤ،
ماشے ہوئے جی اور دوسیر ھیاں چڑھ کر رہا
ہیڈ شاور اور اس کے پہلو میں دوسرے کونے کے
ماشے تھا۔ قریب ہی مسل سے متعلق ڈھیرساری غیر
مائی اشیا بجی ہوئی تھیں۔ ماہیں یہ سب دیکھنے میں اس
مائی تھا۔ قریب ہی مسل سے متعلق ڈھیرساری غیر
مائی تھا۔ قریب ہی مسل سے متعلق ڈھیرساری غیر
مائی شور کے تھی میں۔ ماہیں یہ سب دیکھنے میں اس

" دهیں تمہارے لیے جائے نماز اور کچھ کپڑے لائی ہوں ہم دیکھ لو۔ " وہ بیڈ پر پڑے پیکٹ میں سے پچھ قیمی شلوار قبیص ٹی شرکس اور پچھ شب خوالی کے الماس نکالتے ہوئے کویا ہوئی۔ "میرے خیال میں سے وقتی طور پر بہت ہیں۔ پھر تم خود جاکر اپنے لیے خریداری کرلیتا۔" ماہین کی انجھن میں ایک وم اضافہ ہوگیا۔ وہ تمام سوچیں اور سوال جواس نے اپنے زبن سے جھنگ ویے تھے۔ اب وہ ایک دم پھرسے اس کے سامنے آگھڑے ہوئے تھے۔

"" فراس مہانی کی دجہ؟"
"" ماتی ہے وقوف تو نہیں ہوسکتیں۔ ظاہر ہے
ہرانس مین کوانوسٹ تو کرتا ہی ہو با ہے۔ اس کے بعد
ہی ریٹرن ملا کرتا ہے۔ "لائبہ شاپرز کو ایک طرف
رکھتے ہوئے بولی تھی۔
"لائبہ شاپراکیا کام؟" ماہین نے
"لائبہ شاپراکیا کام؟" ماہین نے

"بيديقين نميں ايمان ہے..."

"جمال تک ميرا دماغ کام کر آئے... مجھے بتا چلا
ہے کہ مجھے بتا جلا
ہے کہ مجھے دنوں تم نے ایک تاجائز بچی کو جنم دما
ہے۔ ایم آئی رائٹ؟" ماہین حواس باختہ چرو لیے
اسے تکتی رہی۔

"ایم آئی رائٹ اور ناٹ" ابین ابنا سرچھاگئی تنبھی لائبہ دلچیپی سے گویا ہوئی۔

دمناداتی میں میں نے اپنی عزت کھودی کیکن میرا ایمان سلامت ہے اور میں جب تک زندہ رہول کی ایچ رب کے حضور اپنے اس کناہ کی معافی ما گئی رہوں گی۔ وہ رحیم و کریم ذات ایک دن جھے ضرور معاف کردے گی۔ میری آنائش ایک دن ضرور ختم ہوں گی۔ "وہ جذباتی ہوئی تھی۔

لائبہ آہستہ ہے ہنس دی۔ "ہاں انسان ایسے ہی جذباتی سمارے تلاش کر اربتا ہے۔" "اللہ تعالی جذباتی سمارا نہیں 'ایک اس حقیقت

د الله تعالی جذباتی سهارالهیں ایک امل حقیقت \_\_\_\_ "اس نے زور دے کر کہا تھا اور لائبہ کے پچھے کہنے سے قبل ایک بیار پھر کو ہا ہوئی۔

کہنے ہے قبل ایک بار پھر کویا ہوئی۔

دمیں کوئی فلٹ نہیں کوئی دلیل دے سکوں۔
میں تو اتنا جانتی ہوں کہ انسان ای آزادی ایک حدکے
اندر بھرپور طریقے ہے استعمال کر سکتا ہے۔ پھر ایک
وقت ایسا آ گا ہے جب وہ بے بس ہوجا گا ہے۔ یہال
سے آئے اللہ تعالی اپنا تھم استعمال کر تاہے۔

دم بسرحال اس نے حمہیں یہاں تک پہنچا کرتم ہے
کوئی اچھا سلوک تو نہیں کیا۔ اور ویسے یہ جو تم نے
کوئی اچھا سلوک تو نہیں کیا۔ اور ویسے یہ جو تم نے
کما۔ یہ توطیت ہے یا حقیقت؟" وہ شرارتی انداز

میں یولی تھی۔ "میرے لیے یہ صرف اظہار بندگی ہے۔۔" وہ سادگی ہے گویا ہوئی تو لائبہ چند کمھے اسے غور سے دیمئے بڑی اور پھر یولی۔

مرحم به بنی می مودوں جگہ پر آئی ہوچندا۔۔ابی وے۔ میں حمیس جائے نماز لادی ہوں'کین ہید یقین سے نمیں جائنگی کہ قبلہ کس ست میں ہے۔شاید کسی نور کوہا ہو۔ میں بناکرتی ہول۔۔۔"

الله كرن الله

تذبذب کے عالم میں پوچھا۔ لائبہ انکسیں بھے کر سہلا کربول۔ میلوشہ کے ساتھ می پراہلم ہے کہ وہ بوری بات نسر کراں سے اللہ اس میں کرانہ م

نیں کُرآپ بسرطل آب اس بات کے کُونَی فرق نمیں پڑنا کیونکہ تم یہاں آئی کی ہو۔ اس بارے میں میڈم سے مجات کرنا۔"

"بگیز جمعے کو تو ہتا کی۔ آپ لوگ جمعے یمل کیول لائی ہیں؟"لائبہ کی بات نے اس کے زبن میں خطرے کی تھٹی بجادی تھی۔ "تہیں ہم تو نہیں لائے۔ تم اپنی مرضی سے یمال آئی ہو۔" لائے۔ تم اپنی مرضی سے یمال آئی ہو۔" معمی تو مجھے رہی تھی کہ مجھے یمال ہوتہ کی ایمر لمو کام کاج کے لیے لایا جارہا ہے۔" اس کی حالت

ردفوالي بوكلي ويا پر بهت والاك بول بولو الوقم بحولي بويا پر بهت والاك بول بولو مب بحوابمة الموسكي جاؤگي اوراگر بوشياري د كهائي لو اين ساته بي براكروك بهم نے تهيس بهت منظ داموں خريدا ہے اور تمام ميے وصول كرنا بھي ہم جانے جي سے "مابين كا منہ كھل كيالہ ايك لمح كو تو وہ اپني ساعت براغمارى نہ كرائي۔

"یہ حمیں ہوسکائے یہ کیے ہوسکا ہے جمعے خریداکیا ہے یہ نمیں ہوسکائے "اے نگاجیے ن پاکل ہوجائے گی۔

وہ چلائی تھی جمربے سود 'یہاں سے ایوس ہو کروہ فون کی طرف کیلی۔ اس کا ذہن بالکل کام نہیں کررہا تھا۔ اس کا ذہن بالکل کام نہیں کررہا تھا۔ اس نے ریسور اٹھا کر نمبر تھم لیا لیکن اے احساس ہوا کہ فون کٹا ہوا تھا۔ ریسور پنج کروہ کھڑی کی طرف پرجی تھردہاں تھی۔ شدید ہاوی برجی تھردہاں طرف سے تھر کیا اور وہ بستر پر بیٹھ کر سے استر پر بیٹھ کر دویزی۔

کے ہاتھ کھانا رکھوا گئے۔ کھانا بینا ہرشے اس کے لیے

ہے کار تھی۔ بس ایک بی خیال تھا کہ اپ معبود کے

سامنے سرچھکا کر 'روکر 'اپنے گناہوں کی معانی النے اور

رحم طلب کر ہے۔ جب ذہنی اور جسمانی طور پر بہت

تھک گئی تو سوگئی۔ انسان اس دنیا میں دو طرح کے

لوگوں سے دھوکا کھا تا ہے 'ایک وہ جو اس کے اپنے

نیس ہوتے اور ایک وہ جو اس کے بہت اپنے ہوتے

ہیں۔

### 000

تاریخی کرنوں کے دھلتے ہوئے عکس میں ہیں اسکا
اسان سفید سفید کو تروں کی موجودگی میں برطاد لفریب
دکھائی دے رہا تھا۔ چند کھے کردن اٹھائے دیکھتی رہی
مجر ہوا ہے بھرتے بادن کو کان کے پیچھے اٹس کر
تعوری تھنوں پر رکھے ہاتھوں کی پشت پر رکھ کر نرم
اور بھٹی بھٹی می کھاس پر رکھے اپنے پیروں کو دیکھنے
اور بھٹی بھٹی می کھاس پر رکھے اپنے پیروں کو دیکھنے
تراوٹ سمیٹ رہے تھے وہ بنور اپنے پیروں کو دیکھتی
تراوٹ سمیٹ رہے تھے وہ بنور اپنے پیروں کی تعریف کی
تراوٹ سمیٹ رہے تھے وہ بنور اپنے پیروں کی تعریف کی
مراجھے لگنے کی جاراس کے پیروں کی تعریف کی
مدا جھے لگنے کی تھے۔
مدا جھے لگنے کی تھے۔

مائد بردتی زردیوں میں رات کے سائے دھرے دھرے ممل رہے تھے کھلے کیٹ سے محرم کی گاڑی اندر داخل ہوئی تو وہ مسکرا کر کھڑی ہوئی اور گاڑی کی جانب بردھی۔ جانب بردھی۔ محرتین در دیجوں محرم میں کے سے انتظار

ور نگاوی محرم من کب سے انظار کردی تھی۔"

"چھپ کر نکاح کرنے کو کہا کس نے۔ نہ ہی چوری کرنے کو کمہ رہی ہوں۔ میں نے کسی غلاجیزی فرائش نہیں کی اپنا حق مانگ رہی ہوں تم ہے" وہ بقیناً"اس کے رویہ سے ہرٹ ہوئی تھی تب ہمارے تمام حقوق آنکھیں بھیگ گئیں۔ "نتہ یس تمہارے تمام حقوق ملیں کے ماہیں لیکن ابھی مجھے کچھ ٹائم چاہیے۔"محرم نے ماہین نے کاندھے پر ہاتھ رکھ کراس کی بات کاٹ دی اور نمایت نرمی سے گویا ہوا۔

"دنیامی کیاسی ہو آ۔ اسے لوگ مجت کرتے ہیں۔ تودہ سب شادی کیوں نہیں کر لیتے بقینا "کوئی مسئل۔ ""محرم! تم یہ تھے بننا چاہتے ہو۔ تم بچھے ابنانے سے کترانے لگے ہو۔ تم نے میرے ساتھ ٹائم باس کیا؟ تم میرے لیے یہ سب فیس کمیں کرنا چاہتے؟" وہ دھواں دھواں ہورہی تھی اور قدم قدم پھلکی اونداباندی ہونے لگی۔ پھلکی اونداباندی ہونے لگی۔

دیکیوں مجھے جھوٹے خواب دکھائے۔ کیوں دھوکا وہا بجھے؟ صرف تمہاری خاطریں اپنے بھائی کو چھوڑ کر آئی۔۔۔ مسرف تمہاری خاطرائے گھرہے بھائی تم نے مجھ سے میرااینا آپ چھین لیا۔۔۔ کس بات کابدلالیا تم نے میری منہی نمیری آواز' میری خوشی سب کچھ چھین لیا۔۔۔۔"

واوہ پلیزاہیں! میں نے کوئی بدلا نہیں لیا۔ میں نے مرف وہی کیا جو تم چاہتی تھیں۔۔ تہیں مرضی سے محبت تھی تم خود کھرسے بھاکیں ہم خودا بی مرضی سے میرے قریب آئی۔۔ اور۔۔ میں آج بھی تم سے محبت کریا ہوں۔ میری محبت میں سوائے اضافے کے اور سمی چیزی مخبائش نہیں۔۔۔ مرتم صورت حال کو سمجھ نہیں رہی ہو۔"

المرد ہو تحرم اس لیے تم نہیں سجھوٹے کہ ان کے اس مرد ہو تحرم اس لیے تم نہیں سجھوٹے کہ ان کے کیاں اس کی عزت ہے مرد اس کی عزت ہے تین چیز اور کوئی نہیں ہوتی۔ مرد ساری زندگی غلط کام کر ہارہے اس پر کوئی انگی نہیں افغانا مرازی کا ایک غلط قدم اسے جیتے ہی ماردیتا ہے ا

''آج ڈاکٹرعاکشے دپورٹس بھجوائی ہیں۔'' ''اچھا۔ کیا ہوائم ٹھیک توہونا''وہ ایک دم پریشان ہوا تھا۔ اہیں شرم سے لب کافنے گئی۔ '''ائی ایم بردیجنہ ہے۔'' وہ شراکر نظریں جھکا گئ جبکہ محرم سکتے شرعالم میں اسے دیکھے گیا۔ ''کیا؟''

ابن ابن می وهن میں بولی جارہی تھی۔ "محرم! اب جمیں جاری نکاح کرنا ہوگا۔ تمہارا سسٹر ختم ہونے میں صرف دودن ہی رہ گئے ہیں۔ پلیزاب تم مجھ سے نکاح کرلو"اس کی اجانک فرمائش اور خبریر دہ بھڑک اٹھا۔

بھڑے اہا۔ "واٹ ربش اہن تم کیسی چھوٹی بات کررہی ہو' میں تم سے چھپ کر نکاح نہیں کرنا چاہتا۔۔۔ کیا میں کوئی چور ہوں؟"

المجر كرن 76

کے بعد میں آگے آنے کے بعد ہمیں اس غلطی کا احساس ہوتواکٹر پیاحساس بے کاری ہوتا ہے۔ کیونکہ تب ہم یہ نہیں کمہ سکتے کہ گزرے ہوئے کمحوں کی واستان کو کسی ربزے مٹادو۔ معتے ہوئے وقت کو کسیں ے والیں کے آؤ۔اب ہم زندگی کونے سرے سے شروع کریں کے اور دوبارہ اس جان لیوا غلطی کو نہیں وہرائیں گے۔جس نے زندگی کی رکوں سے خوشی کا ایک ایک قطرہ نجو زکراہے عبرت کانشان بنادیا ہے آور وقت میں سب سے بری خرانی کی توہے کہ یہ واپس نہیں بلنتا۔ پیچھے جاہے کچھ ہی کیوں نہ رہ جائے اسے رواسیں ہوتی۔ یہ توبس آھے آھے اور آھے ہی جا گنا رہتا ہے۔ یہ جانے بغیر کہ کچھ بدنصیب پیچھے کہیں بت بیجھے کھ ایسا بھول آئے ہوتے ہیں کہ جس کے بغیران کی زندگی کی گاڑی نہ آکے جلیاتی ہے اور نہ ہی رك عتى إلى الك اى دائر عيل كلومتى رائى ہے۔ بالکل مامین کی زندگی کی گاڑی کی طرح جو بہت ہے چھتاؤں کے چیل میں چھتی بس ایک بی دائرے میں کھومے جارہی تھینہ آتے برحتی اور نہ بی رک کر ا معين كروجه س نجات دين تقى-شع جس کی آبرو پر جان دے دے جھوم کر وہ پینگا جل تو جاتا ہے نا ہوتا سیس # #

میڈم کے وائی ہاتھ کی انگیوں میں جاتا ہوا سگریٹ تھا۔"نہ کل تم نے کیا تماشا مجایا تھا؟ دروازہ کیوں پیٹ رہی تھیں؟" دسیں بہال نہیں رہنا جاہتی۔" سرجمکا کر بھیکی آوازمیں وہ صرف اتناہی کہ سکی تھی۔اس کی آٹھوں میٹرم کودیکھنے گئی۔ میڈم کودیکھنے گئی۔ دمیں وجہ نہیں ہوچھوں گی اس لیے کہ بھی بھی تم جیسی احمق لڑکیاں بھی آئی جاتی ہیں۔" میڈم نے جیسی احمق لڑکیاں بھی آئی جاتی ہیں۔" میڈم نے میریٹ منہ میں وہایا اور لمباکش لینے کے بعد وحوال موامیں خارج کرتے ہی اس کے زدیک چلی آئیں۔ موامیں خارج کرتے ہی اس کے زدیک چلی آئیں۔

بوری زندگی کاکلنگ بن جا تاہے۔" د الني عزت بياري متى توميرے ساتھ بھاگ كول؟انكاركوت؟ "میں سمجی تھی کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔ تجی محبت "شیں جاتی تھی کہ تمہمارااصلی روپ کیا ہے۔" د اوه رئیلی!اب توجان کئی ہو کہ میرااضلی ردی کیا ہے؟ تم جاہو تو ابھی اس وقت یمال ہے جاسکتی ہو۔۔ میں جھی لیٹ کر تمہاری طرف نہیں دیکھوں گا''ماہین کو ایسانگا جیسے ابھی وہ کچی مٹی کی طرح زمین پر بہہ چائے گا۔وہ عجیب سی نظمول سے اسے دیکھے گئی۔ بلى بوندا باندى تيزبارش ميس بدل مئ اورده وبس اس كي قد مول من ده هي يي-"تم اييانهيں كر<u>يخت مجمع</u> ويكھو محرم! ميں۔ میں بالکل اکملی ہوں۔ تم سے بہت بیار کرتی ہوں۔ میرے من میں شکت خوابوں کا ڈھیرنگا ہے۔ میری آ تھوں میں دکھوں کا تحط بڑا ہے۔ تمہاری ایک نظر كرم منهاري محبت كي چھوٹي سي بخشش جھے زندگي كا سکھ لوٹا سکتی ہے۔ مجھے چین دے سکتی ہے۔ تم مجھ ے نظر پھر کر جھ پر ظلم مت کو .... جھ پر خرات كرويد ميرااب تهمارك سواكوني سين-" ومعجت خبرات نهيس كي جاتي وه تو موتي ہے يا تهيں ہوتی۔ مجھے کاریٹ کی طرح قدموں میں مجھنے والی عورت سے سخت کھن آتی ہے۔ "اس لے ابین کوبازد سے تختی ہے بکڑ کر کھڑا کیا اور ناکواریت سے بولا۔ "آئي ريلي ميك ديك كائن أف وومن ... تم جامو تو اس فلیٹ میں مہ عتی ہو۔ اس سے براہ کر میں ہیں کھے نہیں دے سکا۔" وحوال وحوال ماہن کو ج سے چھے و حکیلتے ہوئے وہ تیز قدموں سے چاتا گاڑی میں میفااور تیزی سے گاڑی اڑالے کیا۔ ابن نه جانے کتنی دور تک بھائی ہوئی جی چی کراسے بکار کی ری چر تھک بار کر سوئک کے در میان بیٹے کر محوث پیوٹ کررودی۔ کو لو کرے کزرتی ہوئی زندگی کے کسی لیے میں

الله كرن الم

اگر ہم کوئی غلطی کر بیٹھیں اور بہت سے کرارنے

مرسون او من عام مزدوروں میلے والوں فعائیں اور تائیوں و فیرو کے قینے میں جل جاؤی ہیں ہے ہور کر اور تائیوں و فیرو کے قینے میں جل جاؤی ہیں و محظے ہیں ہوئے ہیں۔
یافتہ لوگ آتے ہیں اور خوش کر کے جاتے ہیں۔
یامر تم ہر ایرے فیرے کی چہتے میں ہوگی مہاں محسل ہوگی و بیان محسل ہوئے ہیں۔
تو لوگ خود محسل کر سلام کرنے کلیس کے۔" ماہین محسل ہوئی ہوئے ہیں۔
پھوٹ پھوٹ کردودی۔
میری پھوٹ کردودی۔

میری میجه سمجہ میں نہیں آرہا میں کیا کروں کہاں جاؤمیں اکملی ہوں میرا کوئی نہیں ہے " "کوئی کیوں نہیں ہے ہم ہیں نا۔" میڈم نے آگے

برمه كرماين كوغود بيناليا-

''میں بید کام نمیں کرنا جاہتی۔'' ''میہ تمہارا مقدر ہے جے تم بدل نمیں سکتیں۔ چاہے تملے دل سے قبول کرلویا رود موکر مبتریمی ہو گاکہ خوشی سے قبول کرلو۔'' وہ مسلسل روتی رہی۔

موں سے بول مروب وہ سالوی رہی۔
"امجمااب چلواور ناشتا کرلو کرات کو بھی تمیے اپنی ضدیم کھایا۔ اس بھوک بڑنگ کاکوئی فائدہ مندیم کھایا۔ اس بھوک بڑنگ کاکوئی فائدہ کہ سیس ہے 'جب بھوک شدید ہوتی ہے تو انسان حرام کھانے پر بھی آمادہ ہوجا تا ہے۔ اس کے اپنے آپ کو مت آناؤ 'پریٹ بری چیز ہے اس کے آئے سب بی بار مطالع ہوں۔ "

وہاں چار اڑکیاں مستقل رہتی تھیں جبکہ کو آتی جاتی رہتی تھیں۔ سب بہترین کالجوں میں ڈیر تعلیم تھیں۔ لائبہ ان میں ہے آیک تھی جس نے انہیں دنوں ایک کمرشل میں اڈٹنگ ہے اپنے کیرپیز کا آغاز کیا تعلہ وہ چاروں آتی خوب صورت نہ تھیں جتنی اسٹاندلش تھیں۔ جو لہاں پہنتی وہی ان پر بج جا کہ خوب صورت لب و لہجے میں انگریزی پولئیں۔ ان کی خوب صورت لب و لہجے میں انگریزی پولئیں۔ ان کی اداؤں میں نزاکت تھی۔ اپنے مضے ہے ہیں کر وہ چاروں میں نزاکت تھی۔ اپنے مضے ہے ہیں کر وہ چاروں می خوش مزاج نرم خواور انجی از کیل تھیں۔ رہمی دنیا میں تہارے بھائی کے سوا تہارا کوئی مرز نہیں ہے۔ اور بھے بھین ہے کہ تم اپنے بھائی کا مامنازی کی بر نہیں کرتا جاہی اور کیا تہیں اب تک احساس نہیں ہوا کہ باہری دنیا کینے ہے؟"
احساس نہیں ہوا کہ باہری دنیا کین ہے؟"
ہے؟" بابین سلح لہج میں کویا ہوئی تھی۔
"پہلی بات تو یہ سمجھ لوکہ ہم نے تہیں فریدا ہے۔" بابین ان کی بات کا کر کر ہم نے تہیں فریدا ہے۔ "بابین ان کی بات کا کر کر ہم نے تہیں ہوں کہ آپ نے بھے خریدا ہے کہاں دکھ لیا آپ نے کہ میں فارسیل فریدا ہے۔ کہاں دکھ لیا آپ نے کہ میں فارسیل موں؟ کس نے جاتھ جھے؟ کس نے رقم و مسول کی بین میں ہوں؟ کس نے جاتھ جھے؟ کس نے رقم و مسول کی بین فریدا ہے۔ کہاں دکھ لیا آپ نے کہ میں فارسیل موں؟ کس نے جاتھ جھے؟ کس نے رقم و مسول کی بین فارسیل کہ کوئی فرید کر لے جائے۔"
ایک جیتی جاتی اور کی ہوں کوئی دکان پر رکمی کرنے تھی

وہتم جیسی اؤکیل جن کی تحویل میں ہوتی ہیں وہی سوداگر ہوتے ہیں۔"میڈم نے سکریٹ سائیڈ تیبل پر پڑی الیش ٹرے میں بری طرح مسل کر اطلبیتان ہے بلت جاری رکھی۔

معور میرے اندازے کے مطابق پہلی مرتبہ نمیں عی ہوگی اس سے پہلے جس کے ساتھ تم نے تعلقات استوار کیے اس نے بھی تہیں کھ دے کری خریدا مو گااور اگرنہ اس نے دیا اور نہ تم نے وصول کیا تو یہ تمهاری بهت بدی تمافت متی بسرحال تم نے کماکہ باہر کی اور میل کی دنیا ایک ی ہے۔ ایسانس ہے۔ تم یماں ہے باہر نکلو کی تنہیں بنی سب کرنا ہوئے گا' نہیں کرتا جاہو کی تب ہمی کون آئے گا تھہیں بھانے؟ كلم دونول جكه ايك عي موكا- ليكن بايرزيرد تي جبكه يمال آرام ده اور يرسكون ماحول موكاء حميس كام ك عوض معاوضہ کے گا کوئی ایراغیرا تساری طرف نگاہ اشاكر بھی میں دي سے گا۔ زيادہ تراوكوں كے زويك تم أيك اعلا خاندانِ كي بني موكى تمهاري رمعاني بقي جاری رہے کی فرائش می پوری موگی عبس حمیس کھ وقت ديا موكا بميل-"ميدم بات كررى مي اور مابین کی آکھوں سے عمی برمری متی۔ ام ب اگر تم جاتا جاہو تو میں تمہیں آزاد کردوں گی

78 85 05 1

محرى ديلمي-ودکمال جاناہے؟ اپنی کارلے جاؤ اتھو ڑی در پہلے تو

ر نهیں اپنی کار پر نهیں جاتا۔ "وہ لاؤنج میں پہنچتے ہی صوفے پر بیٹھنے ہوئے بولی تھی۔ ''دکسی نے بلایا ہے۔''

مابین کا دل د کھا تھا۔ لائبہ اچھی لڑی تھی کیکن وہ سے سب کیوں کررہی تھی'وہاں ارد کر د کوئی نہ تھا تب ہیوہ ہمت کرکے بولی۔ 'گائبہ ایموں کردہی ہویہ سب؟ تم تو آزاد ہو 'بغیریسے کے ادھرادھر آجاسکتی ہو 'چھوڑ كيول نهيل دينتن بيسب؟ كائبه مسكرادي-

واس کے کہ میں بیرسب چھوڑ تا نہیں جاہتی۔ مجھ ر کوئی زیروسی نہیں ہے میرے کھروالے پاکستان میں نہیں ہیں۔ میں عی چھٹیوں میں ان کے یاس جاتی موں۔ جس بات کو تم نے جان کا روگ بنایا ہوا ہے میرے نزویک می زندگی ہے۔ اور یہ یقینا" اتن لیک س باس کے اے انوائے کا جاہے۔ میں اس من خوش مول-"ابن نے بری حرت سےاسے

''این مجھے تہیں دیکھ کرافسوس ہو تاہے۔ تم ابنی سوچ اور اینے خیالات کے بیچ میں کملی جاؤگی موسشش كوكم اين حالات كو قبول كراو- يي تمهارك لي بمترب الائب عائدانس مدروي مي-

ومنیرے کیے یہ ممکن ہی نہیں ہے میں نہیں جانتی کہ میراانجام کیا ہوگا۔ کیکن میرے ذہن میری سوچ اور میرے ول کو یمال کوئی اپنا بالع نہیں بناسکے گا۔ میں اور کچھ نہ کرسکی توجی اس نعل سے اور اس زندگی سے بیشہ نفرت کرتی رہوں گی" لائبہ

"آل دی مسٹ میری خواہش ہے کہ یہ چھلی اسيخ بى دريا ميس واليس جلى جائے عمال ربى تو تركب ترثب كرجان دے دي كى-"اى دفت كار كامارك سنائى ویا تولائبہ اے اسے کہتی تیزی ہے یا ہرتکل کئ این معندی آہ بحر کرویں صوفے یر کھوئے کھوئے سے میڈیم ابھی ابین کواس بیٹے کے لیے مناسب نہیں ن تھیں۔ایک تواسیں اس کے رونے سے سخت تعن این کی نمازیں انہیں تختیہ البھن میں مبتلا کردی تغییں۔ میڈم اسے برے کھرانوں کے طور طریقے سکھا رہی تھیں' بننا سنورنا' مختلف افراد کے ساتھ خود کو بدلنا'اسٹائل سے رسنا' مردول سے خفنے کے طریقے اور ناجائے کیا کیا

رایت ہوتے ہی کھر میں لمبی گاڑیوں کی قطاریں لگ جاتی تھیں' اونے عمدیدار' برنس مین' زمیندار' سیاستدان کر کیسول کے جوان بیٹے اور اس قماش کے لوك وره جمالية تصريحه الوكيال بهي آجاتي تحيي-بلا كلا اور بنكايد مو ما تفا- بحر آسية آسية خاموتي چھانے لگتی تھی۔ مبع تک سب بچھ ختم ہوجا <sup>ی</sup>ا تھا۔ مابین ایسے میں اپنے بیڈر روم کو اندر سے بند کرلتی

میدم یوں بھی تیزی سے دوڑتے اور کرجانے کی قائل ملی تعین وہ آرام اور احتیاط سے قدم آگے برحمائی تعین انہیں اس اس ایت کی کوئی جلدی نہیں تھی کہ ماہین کو برنس میں لے آئیں۔ دہ اے پہلے انجھی

طرحت تربيت ويناجابتي تحيل-

رات كوجب ابين كواحساس مو ماكداس وفت اس مكان كى ايك ايك آينك كناه سے الوده مورى موكى تو وہ جائے تماز بچھالتی۔ اللہ کے حضور رو کر کر کرا کر وہ جاتے سار ہوں۔ اینے مامنی کی علطی کی معانی ما تین تھی اور اس سے دعا ما تکٹی تھی کہ وہ اس کی آزمائش ختم کرے وہ جو غفورو رجم باس روح كرك

لائبه كافي اجتمام ي تيار موكر تكلي-"كىس جارى بو؟" ماين جودد يسركا كمانا كعالے میے اپنے کمرے سے باہر نکل تولائیہ سے آمنا سامنا بوكيااورده براختيار پوچه ميمي-"ال يار بلكه دير مورى ب اب تك درا كوركو آجاتا جا سے تھا۔"آس نے کانی پر بندھی نازک ی

جب ۔۔ اے اس کامقعد مل جائے! یا۔۔ موت آجائے!!!

\* \* \*

"بایا جی اید آب مجھے کہاں لے آئے ہیں؟" مارے تھبراہٹ کے اس سترہ سالہ لڑکی ہے کھر بولا بھی نہ جارہا تھا۔ اتنا برطا بنگلہ شاید اس نے زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ ملکیج کپڑوں میں ملبوس کوری رحمت والی سمی ہوئی می لڑکی سرپر دونیا ٹکائے اور آیک پلو کو وائتوں تلے دیائے پردہ کرنے کی کوشش میں نگاہیں ادھرادھر تھماکر بوچھ رہی تھی۔ ادھرادھر تھماکر بوچھ رہی تھی۔ شایاش اندر آجاؤ۔"

اور پھروہ معصوم ی سہی ہوئی لڑکی باباجی کے ساتھ وہ دہلیزپار کر گئی جمال سے پھرواپسی اس کے لیے ممکن • تھی

"باشاء الله باشاء الله-"اس الركى كود يكھتے ہى ميڈم اے سراہے بنانہ رہ سكيس-"كيوں بيكم صاحبہ بيراہے نا؟" ميڈم برى ستائش نظرول ہے اسے ديكھتے ہوئے كھڑى ہوتى تھيں۔ "ہاں ہال ... بيرے كى قدر مجھ سے زيادہ اور كے دوگ \_"

''باباجی میں یہاں نہیں رہوگی مجھے اپنے گاؤں جاتا ہے''اس نے گھبراکر کہا۔

ہے ہیں۔ میر مرہا۔
''ارے بیٹامت رہنا۔ ہم کون ہوتے ہیں تہیں
روکنے والے؟ تم آج رکویہاں اس وقت کمال جاؤگی
شام کے سات بج رہے ہیں اور ویسے بھی تمہارا کوئی
جاننے والا بھی نمیں ہے اس شہریں۔ آمے تمہاری

اندازس بری آستگی ہے بیٹھی تھی۔ عورت الله كي الي تخليق ب جس ب اس كى پوری زندگی میں کوئی بھی خوش خہیں ہو بالیکن اس عے باوجوداے برواشت کرنا پڑتا ہے۔ کیونکہ اس کی ضرورت برقی رہتی ہے۔ آج سے بہت سال پہلے اللہ نے انسان کو بنایا بعنی مرد کو۔اس وفت اللہ نے عورت کواس کے ساتھ نہیں بنایا۔ پھر مرد کو علم عطا کیا اور سارے فرشتوں کواسے مجدہ کرنے کو کما عورت اس وقت بھی میں تھی۔ عجیب بات ہے کہ مرد کواللہ نے مٹی سے بنایا ' بے جان مٹی سے ' بے رونق مٹی سے اليي مثى جس ميں خوشبو تک نهيں تھی ليکن عورت كواللدن مردى يهلى سے بيد أكيا- أيس چزسے بيد أكيا جے اللہ نے علم کی طاقت دی جسے فرشتوں سے سجدہ كوايا بس كو سجده كرنے سے انكار پر الليس بيشہ كے لیے مردود قرار دے دیا گیا۔ جے اللہ نے زمین پر اپی ظافت كے كيے منتف كيا۔ كنتي عجيب بات ب كم مرد کو بنانے کے لیے اللہ نے عام سی مٹی متخب کی اور عورت كوبتانے كے ليح كتنااعلا ميٹريل تفااوراس كے باوجود زمين يرعورت كولبهي وهعزت تدر اور ابميت حاصل نہیں ہوئی جو مرد کوحاصل ہوئی۔ عورت کی زندگی کس ادھوری راہ پر گامزن ہے جمال ندمن لب نه مسافرب ندراستهدراي یہ ندی کد طرکو بہتی جارہی ہے جهال شه لهرس بین شدوریا ند كناراب نه موجيس ذندگی کس محرکی مہمان تھمری جهال ندع زسب ندالفت نهطابست بندمجت زندگی اس نے تو فنا ہوجانا ہے چربہ کول چلتی جلی جاری ہے اورعورت مرف اس ایک کھے انظارض

مرضی-"اس بار میڈم نے بے نیازی ظاہر کرتے ہوئے کما تھا۔

بات تو درست تھی۔ آخر وہ کمال جاتی اس انجانے شریس کوئی تھا بھی نہیں اس کا اپناجس کے گھر بناہ لے سکتے۔ آخر کار ہار کر اسے رکھنا بڑا لیکن وہ یہ سپس جانتی تھی کہ وہ کس دلدل میں جا پھنسی ہے۔ یہ وہ گلی تھی جو آئے جاکر بند ہوجاتی ہے۔ واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ وہ اپنے تھی تھی اس کے ہاں گھر بھی نہیں تھا۔ وہ کو تھی میں رہنے کے اور خواب تو کہیں راستہ میں ہی جھر گئے تھے۔ اب تو اس کے ہاں گھر بھی نہیں تھا۔ وہ کو تھی میں رہنے کے خواب و کھی میں رہنے کے خواب و کھی کی تھی۔ اب تو کس کے ہیں ہی جو اس کے ہاں گھر بھی درست کروانے کے لیے کئی تھی۔ میڈم نے اسے ایک آرام وہ کمرے میں بہنچا دیا تھا اور اس کے ہاں بھیجی درست کروانے کے لیے بہنچا دیا تھا اور اس کے ہاں بھیجی درست کروانے کے لیے کہا تھا۔ اب کو معقول رقم کی گئی گواس کے ہاں بھیجی درست کروانے کے لیے کہا تھا۔ اب کو معقول رقم کی گئی گواس کے ہاں بھیجی درست کروانے کے لیے کہا تھا۔ اب کو معقول رقم کی گئی گھا۔ کراست خوش کردیا اور دوہ دعا کمیں دیتا ہوا باہر نگل گھا۔

رات دهیرے دهیرے این جوہن پر آرہی تھی اور آستہ آستہ اس لڑکی کی سمجھ میں سب پچھ آلیا میوزک کی آستہ میں سب پچھ آلیا میوزک کی آواز قبقہوں کی کوئے نے اس نظیم پر مجبور کردیا۔ جب اس نے اپنی آنکھوں ہے اس شاندار بنگلے کی آیک ایک اینٹ کو گناہ کی لیبٹ میں دیکھا تو سرتھام کردہ گئی اور النے قدموں بھائتی ہوئی کو کھا تو سرتھام کردہ گئی اور النے قدموں بھائتی ہوئی میں کئی اور دروازے کولاک کرکے وہیں سسی بعثہ کئی۔

"یااللہ آیہ میں کہاں آئی۔" اس کا گلاڈراورد حشت کے مارے خشک ہوتے تھا۔ ساری رات وہی ہیٹھے ہیٹھے گزار دی۔ مبح ہوتے ہی دہ بنگلہ پرسکون ہو کیااور اس کی سانس میں سانس واپس آئی۔ لائیہ 'میڈم' ماہن اور بھی دو تین از کیال ڈائنگ نیمل پر بمیٹھیں ناشتا کرنے میں مصوف تھیں جب گھری ملازمہ نے آگر میڈم کو خردی۔ مسیڈم اوہ اڑی دروازہ نہیں کھول رہی ہے۔ میں

و میڈم! وہ لڑکی دروا نہ نہیں کھول رہی ہے۔ میں کبسے دروا نہ بجارہی ہوں کیکن وہ کوئی جواب بھی نہیں دہتی۔"

محمری جابیاں لے جاؤ اور دروازہ کمول او۔ اس سے کمو میں اسے بلا رہی ہوں۔ '' حکم ملتے ہی ملازمہ وہاں سے چلی کئی جبکہ ماہین نے نہ سجھنے والے انداز میں میڈم اور لائب کو در یکھاتھا۔ لائبہ بھی جران تھی تب

ہی میڈم سے پوچھ جیمی۔ "میڈم کوئی ٹی لڑکی آئی ہے کیا؟"

"بال! کاؤل سے کوئی چگادے کر شراایا تھا اور اسٹیشن پر چھوڑ کرغائب ہوگیا۔ تب ہی بشیر ہایا نے اسٹیشن پر چھوڑ کرغائب ہوگیا۔ تب ہی بشیر ہایا نے تھا۔ "ماہین کا دل و کھا تھا۔ یعنی ایک اور بے چاری ان مردول کے بنے ہوئے جال میں تجینی کہ اچانک ملازمہ اسے ساتھ خوانے کیا سوچ رہی تھی کہ اچانک ملازمہ اسے ساتھ نے کیا سوچ رہی تھی۔ وہ بہت معصوم اور خوب محروب ہوئی تھی۔ وہ بہت معصوم اور خوب محروب ہوئی تھی۔ وہ بہت معصوم اور خوب محروب کو دیکھ کر محروب کو دیکھ کر محروب کی شرافت اور معصومیت کا اندازہ باخوبی لگایا جاسکیا تھا۔ کی شرافت اور معصومیت کا اندازہ باخوبی لگایا جاسکیا تھا۔

دکیا بات ہے۔ دردازہ کیوں نہیں کھول رہی تغییں تم جسمیڈم نے بڑے آرام سے پوچھاتوں کمبراکر ٹوئی پھوٹی مدہم آوازمیں بولی۔

" بجمعے يمال نهيں رسا\_ جمعے اپنے گاؤں واپس

مینی کرده با کرکیا کردگی؟"اس کی خاموشی پر ده پاس بی پڑی کرسی پراشارہ کرتے ہوئے بولیں۔ "بیٹھو "پہلے ناشتا کرلو۔ پھر تنہیں جہال جانا ہو چلی جانا۔" وہ خوش ہو گئی اور فورا" تھم ملتے ہی کرسی محسیت کر بیٹھ گئی۔

ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد میڈیم نے اپنی الی باتوں اور ڈراوؤں سے اس لڑکی کو باہر کی دنیا کا ڈراوادیا کہ وہ بری طرح ڈرگئی۔میڈم کے پوچھنے براس نے بتایا کہ اس کاباب اس کی شادی کسی بوڑھے آدی سے کرنا چاہتا تھا۔ مال بے چاری بوڑھی اور بھارتھی جو اپ شوہر کے فیصلے پر خوش تھی جبکہ بے چاری سترہ

بهجاب كرن ١١٥

کے دل میں کئی وسوسے کیے وہ نہ جا ہے ہوئے بھی بابا کے پیچھے چل بڑی اور وہاں آگئی جمال مبح اس وقت ہوتی تھی جب شریف لوگ سوتے تھے۔

آس نے آبانام زاہرہ تایا تھا۔ نام کی طرح وہ خود بھی بہت خوب صورت تھی۔ میڈم کو وہ بہت اچھی کی بہت خوب صورت تھی۔ میڈم کو وہ بہت اچھی کی تھی اس بیرے کو گوانا نہیں جاہتی تھیں اس لیے باہر کی دنیا کی اصلیت بتاتے ہوئے اپنی تھیں اس کی آفر کی' تھیک اس طرح بابین سے کی تفرید اس طرح بابین سے کی بہت ابنی می کوئی دھوکا دے کیا تھا۔ وہ الزکی اسے بہت ابنی می کھی۔ وہ نہیں جاہتی تھی کہ وہ اس دلدل میں تھی ہو ابھی تھی کہ وہ اس دلدل میں تھی ہو ابھی تھی کہ وہ اس دلدل میں تھی ہو ابھی تھی کہ وہ اس دلدل سے آزاد نہیں کریائی تھی تو ابھی تک خود کو اس دلدل سے آزاد نہیں کریائی تھی تو ابھی دلائی کو کیسے آزادی دلاسکتی تھی۔

عورت کی قسمت بردی عجیب موتی ہے۔ وہ جانتی ب كه أك من ما تقرؤ الناس ما تقر جل جائے كااور پر مجمی وہ اس سکتی آگ میں ہاتھ ڈال دیتی ہے۔ یہ عورت کا وہ کردارہے کہ جس کے بارے میں لوگ الحجى رائے نہیں رکھتے اور تبھی بھی الی عورت کے باري مي بات كرنا پند نميس كرت اور اكر مجى ايما موقع آبھی جائے تو بیشہ اس کے کردار پر بچیراجھالاجا تا ہے حالا نکہ اس عورت کو اس جال میں پہنچانے کا ذمہ وارتھی انہیں لوگول میں سے ایک مخص ہو ماہ۔ کوئی میہ جانے کی کوشش نہیں کرنا کہ عورت اس كردار تك آخر كو كرينجاني كي...اس كى كيامجوري تھی کیا کمانی تھی۔ کچھ عورتیں اپنی مجبوری کے ہاتھوں مجور ہوکراس مشے کو اپناتی ہیں کچھ عور میں وراوے وحماوے میں آگراس بیٹے کواپنانصیب سمجھ کر جب رہتی ہیں اور کھے کناہ سے بحربور زندگی كزارنے كى بجائے موت كو ترجيح دي يں۔

یہ کردار النی اوکوں کے کیے پیغام ہے جنہیں نصبیحتیں بابندیاں گئی ہیں۔ دراصل نصبیحتیں ہاری بھلائی کے لیے بیغام ہ ہماری بھلائی کے لیے ہوتی ہیں۔اگر سمجھ سے کام لیا جائے تو ورنہ زندگی ایک جسم بن جاتی ہے جمال ہر صل میں جلتا پڑتا ہے۔ زندگی اس راہ پر لے جاتی ہے صل میں جلتا پڑتا ہے۔ زندگی اس راہ پر لے جاتی ہے سالہ معموم لڑی ہی۔ وہ اس این میں ہیں ہی جب لڑکیاں خوب صورت ہمسفو کے ساتھ کے خواب بنی ہیں اور اس کا یہ خواب شہرے آئے مران نے ہوا کیا تھا۔ وہ خوب صورت اور جوان تھا اور محبت کے ساتھ نے خواب دکھا کر اسے بسلا کیسلا کر گاؤں ہے بھگا کر لایا تھا۔ اس نے اپنی خوشی پوری کی تھی۔ اپنی خوشی کی خاطر اپناسب کچھ واؤ پر لگا دیا۔ اپنے ماں باپ کی خواب کی خاطر اپناسب کچھ واؤ پر لگا دیا۔ اپنے ماں باپ کی خواب کی خاص اپنی کی خواب کی ماتھ کے جس کے ساتھ کہ جس نے اس سے شادی کا وعدہ کیا تھا اس لڑکے کے ساتھ کہ جس نے اس سے شادی کا وعدہ کیا تھا اس لڑکے کے ساتھ کہ جس خوابوں کی تعبیر ظاہرے تا ہا تھے اور وہ ان خوابوں کی تعبیر ظاہرے تا ہا تھا اور پھراس نے اس لڑکے کا ماتھ کہ جس سے وابسی کا راستہ ممکن نہ تھا۔ اس لڑکے کا ماتھ کہ جس سے وابسی کا راستہ ممکن نہ تھا۔ اس لڑکے کا ماتھ ماتھ وہ ور انوں تک کا تھا اور پھراس نے اس کا ساتھ ماتھ وہ ور انوں تک کا تھا اور پھراس نے اس کا ساتھ ماتھ وہ ور انوں تک کا تھا اور پھراس نے اس کا ساتھ ماتھ وہ ور انوں تک کا تھا اور پھراس نے اس کا ساتھ ماتھ وہ ور انوں تک کا تھا اور پھراس نے اس کا ساتھ ماتھ وہ ور انوں تک کا تھا اور پھراس نے اس کا ساتھ ماتھ وہ ور انوں تک کا تھا اور پھراس نے اس کا ساتھ ماتھ وہ ور انوں تک کا تھا اور پھراس نے اس کا ساتھ ماتھ وہ ور انوں تک کا تھا اور پھراس نے اس کا ساتھ ماتھ وہ ور انوں تک کا تھا اور پھراس نے اس کا ساتھ میں کا دور انوں تک کا تھا اور پھراس نے اس کا ساتھ میں کیا ہوں گیا گیا گیا ہوں گیا ہوں گیا گیا گیا ہوں گیا گیا ہوں گیا ہوں گیا ہوں گیا ہوں گیا گیا ہوں گیا گیا ہوں گیا ہوں

و و بیال بینو میں ابھی کیکسی ڈھونڈ کرلا تا ہوں پھر ہم دونوں اپنی نئی زندگی کا آغاز کریں گے۔" وہ جاتے جاتے بھی اسے خواب د کھا کیا تھا۔

"یااللہ! میں کمان جاؤں ... وہ کمان چلا کیا وہ جھے
اکیلا چھوڑ کیا ... ساری زندگی ساتھ تبھانے کا وعدہ
کرکے ودراہے پر اکیلا چھوڑ کیا ... میں کیا کروں ...
گاؤں واپس بھی تہیں جائے ... گاؤں والے جان ہے
مار دیں کے ... ایک تو ہی میراسمارا ہے ... یااللہ جھے
مار دیں گے ... ایک تو ہی میراسمارا ہے ... یااللہ جھے
کی بربی آزائش ہے بچانا میرے مولا۔"

'' بیٹی کیا ہوا گاڑی چھوٹ گئی ہے کیا؟'' وہ خاموش رہی کیوں کہ ان میں ہے کسی بھی سوال کاجواب اس کے اِس نہ تھا۔

مستجميا اس شهرين كوئى تهمارا رشته وارب؟" بابا مسلسل سوال كررما تعاليكن اس كياس كوئى جواب نبين منا

''بنی رات بہت ہوگئ ہے۔ یہاں سب بھیڑیے ہیں کسی کا کوئی بحروسا نہیں ہے۔ ہم میرے ساتھ چکو۔''اس نے کسی نہ کسی پر تو بحروسا کرنا ہی تھا۔ پھر وہ ایک بزرگ تھا شکل ہے بھی شریف لگ رہا تھا اس

بہت چین ملائے جب بورے اعتاد اور تھین کے ساتھ ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں۔ایک عجیب ساانتیار' ايك عجيب طرح سے بم مظمئن موجاتے بيں كم إلى وه جس نے ہمیں تخلیق کیاوہ ہمیں س رہاہے۔وعاایک ایباہتھیارہ جے استعال کرنے یہ نہ کوئی سزائے نہ مناهدیه ایس طاقت بجوسب کھیاس ہے۔بس اسے کیسے استعال کرناہے یہ سکھنے اور محسوس کرنے کی بات ہے۔ اللہ رک رک سے قریب ہے۔ نس

نس میں بساہواہے۔'' ''یہ بس کہنے سننے کی ہاتیں ہیں۔وعائیں قبول ہو تیں تو اج دنیا کیا لیسے کمال ہوتی آج کل کے دور میں کون قین کرماہے ان سب باتوں پر؟ " لائنبہ کچھے کھوں کے لیے بجیدہ ہوئی تھی اور پھر آیک جذب کے عالم میں بولی

"آج سيكه عرصه بهلي من في الك الزاساؤند يحكى تھورد تھی کئی اس نے نے ایسے ہاتھ رکھے ہوئے تھے جیے ہم دعا مانگے وقت رکھتے ہیں۔ یعنی یہ سلسلہ ایک طرح سے مارے اس دنیا میں آنے سے مربشر مر انسان جس میں ذرا سی جان ہے وہ دعاؤں کا سمارا مجھی نه بمی ضرورلیتا ہے۔ کوئی النے نبرانے وعاج اے ول ے کرے ا اکھوں سے اشکوں کی صورت کرے زبان سے الفاظ کی صورت کرے 'ہاتھ اٹھا کر کرے یا كفرے بوكر كرے برحال ميں انسان دعا ضرور كريا ہے کیوں کہ بیہ فطرت ہے اور فطرت مجھی نہیں

''اجِعا چلو تمهاری بات مانی۔ کیکن ثبوت بھی ہونا عليهي ناير جحصه تم بتاؤكه تمهاري دعا قبول كيول نهيس ہوتی۔وہ عظیم ذات یم کہتی ہے تاکہ میری عبادت کرو مجھے یاد کرو مجھے سے فریاد کرو میں تہاری وعا تبول کروں گا۔ تم کتنی عبادت کرتی ہو تہماری تو تمام دعائيں رائيگال جاتي ہيں۔"ماہين پہلے تواسے ويمعتى ری چرجائے نمازہ کر کے اس کے قریب جا کروے اطمينان سے بولی۔

و و كوئى بھى دعارائيكال نهيں جاتى۔اللہ سب كوسنتا

جمال سے والیس کا کوئی راستہ سیں۔ کال کرل طوا كف سفنے ميں بهت ہي شرمتاك الفاظ بي ليكن ان عوراول کی زندگ سے کوئی واقف شیں اور نہ ہی کسی کے پاس اتناوفت ہے جواس کناہ گار کی واستان سے کہ اس كوكناه كاربنايا كسني؟ عورت فيجتم ديا مردول كو مردول فيإزارويا جب جي ڇاپامسلا ڪيلا جب جي جاباده عكارويا

وہ عصری نماز براھ کرفارغ ہوئی تولائبہ اس کے كرے ميں جلي آتي اور بري دلجين سے اسے جائے نماز بر میشے دعا مانگتے ہوئے دیکھتی رہی وہ جیسے ہی دعا ےفارغ موئی تولائبہ مسکرا کربولی۔

الم تن نمازيں پر متی ہو 'اتن دعائیں ما تکتی ہو 'لیکن اس سب کاکیافائدہ جب تم جانتی ہو کہ تمہاری زندگی مہیں اس مقام تک لے الی ہے جمال مرف کناہ کا راج ہے۔جہاں تمہاری مرضی کے بغیر حمہیں مناہ کرنا موگا۔"اس کے چرب بر نور تفال اس نے جائے نماز ے اٹھنے کاآراں ٹرک کرکے وہیں میٹھے بیٹھے ہی بھر پور اعتادكے ساتھ لائبہ كي جانب و كيم كركها۔

ورتم جانتی ہولائیہ!جب بنی پیدا ہوتی ہے تووالدین کتے ہیں کہ اس کے لیے صرف دعائیں کی جائیں كيول كروعاى ووطاقت وربتصيار بيجو جماري قسمت بدل سكتاب دعابى وه اعتماد ہے جو ہم جيسى الركيوں تے لیے مناسب سے دعائیں بہت برا حوصلہ بہت برا سارا ہوتی ہیں ماری زندگی کے لیے میں آکٹر سوچتی ہوں کہ آگر اللہ سے بات کرنے کا کوئی ذرایعہ نہ ہو آلو کیے جی یاتی مں۔ یہ دعائیں کرنا اللہ سے باتیں كريابي تو موتى بين اين ول كے سارے راز لفظوں ے کولنا کول کہ دیے تواللہ ماری نیت جاتا ہے۔ مارے الفاظ توبس مارے اندر کے بوجھ کوبلکا کرنے اور تھوڑا سکون حاصل کرنے کے لیے ہونتے ہیں۔

ایک رئیس خاندان کا چثم و چراغ زا برو کا باند تفامے اسے محسینا ہوا سیر حیوں کی جانب برمہ رہا تھا تب ي ميذم تقريبا مهما تي مو كي دبال آئي حميل-"يركياموراب؟" "نیہ تو آپ نے زیادتی کی۔ اصلی ہیرے کو اب تك بم سے جميا كرر كماورى بدر "وه أيك ادا سے بولاتوميدم كالبول يرمسكرابث تعيل مي "ديموو قارتم ابحي اے چھوڑ ديہ ہے كل رات بی آئی ہے۔ ایمی اس کی کرومنگ کرنی ہے۔ تمہارے کے میں نے کھ اور سوجا ہے تم آؤینے آؤ۔ ہم بدند كيات كرتي بس-' وارے وال کیسی باتیں کردی ہیں آپ۔ایے کیے چھوٹدل اسے۔ وہ تو میں لائیہ کو دھونڈتے ہوئے اس طرف آنکلا تمات بی یہ محرمہ مجھے اس کرے ہے بابرتكتي نظراكي - كرومنك توقدرتي بي مجمع كر اور ميں جاہے۔ "زاہرہ تم اندرجاؤ۔"میڈم نے اس کاباند چھڑواکر اے اندر جانے کا حكم دیا تون تغریبا"دو ژتی مولی كرے میں تن تھی۔ و قار خاصابر ہم ہوا تھا تب ہی میڈم اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولیں۔ "معاملے کی علینی سمجھود قار۔اس طرح نہیں كرت و شريف كمركى لؤكى باوراس كى شرافت اترنے میں تھوڑی ور تو لکے کی ہی۔ دور زیروسی كرنے سے معالمہ مراسكا ب- دون ورى حميس يى بيراط كاليكن تعور امبرے كام لو-" " بخصیہ ہیرا آج ہی جائیے۔ آپ کو منہ انجی رقم دول گا۔" میڈم بھی تو جاہتی تھیں۔ وقار کی آفر پروہ کھل انھیس اور سرکوشیانہ طریقے سے پلانگ بناتے ہوئے اس کے ساتھ سردھیاں از کئیں۔ آنسووس كى ندى مسكسل بسدري محفى اوروه بهت دكه عائبه كى طرف ديكه كربولي تقى-المسكاموكا؟" دى ابوسكنا ب دى موگاجوبرسول ملے ميرے ساتھ ہوا اور آئے والے کھے ہی دنوں میں تہارے

ہے لیکن سیم وقت پر ہارے ہر کام کی سیمیل ہوتی بالله بمترجانات كه مارك ليكياميح باور كيا غلط- دعائيس قبول منرور موتى مين اور جو حميي موتمن وه الله كياس محفوظ موتى بين-ماشاء الله كتني خوب صورت مله جاري دعائمي محفوظ موتي ہيں۔ كى شاعرفے كيا خوب كما ہے۔ شدت درد میں ہونٹوں یہ دعا کا ہونا ثابت اس سے بھی ہوتا ہے خدا کا ہونا الله كى ذات اوراس كى رحمتوں كا ثبوت حمهيں دنيا کے ہر کونے سے ملے گا۔ ہم لوگ بے پناہ عفلتیں كرتي بين اوروه پاك ذات پر بھى بے عدر حتوں سے نوازتی ہے۔نہ جاری خطا کا شارہےنہ اس کی عطا کا شار ب-الله سب كوستناب اورايك دن ميري بمي سن كا اور مجھے لیتین ہے۔ میری عبادت میری دعائیں اللہ تعالی منرور تبول فرمائے گا۔" لايبه مى سكت كى ي كيفيت من بينى مولى تقى ده بالكل عم سم تھي- كوئي اس سے اندر بي اندر ضرب لگا رہا تھا۔ چٹان چے کر اوٹ کر دین دیزہ ہونے کی تھی لاوا پیٹ رہاتھا اس کی لیبیٹ میں سارا جسم آنے لگاتھا ماہیں ایک محری سائس خارج کرکے کویا ہوئی۔ ''وہ جو خالق کا نئات ہے۔معبود حقیق ہے۔وہ جو مشاورت ہے پاک ہے۔ وہ جو غفلت سے پاک ہے۔ وی ہے اور کوئی میں۔ اس کے سامنے جوابدہ ہونا ے۔ چند روزہ زندگی اور پھر مستقل زندگ۔ دو روز کا عیش نئیں بلکہ مرنے کے بعد کاسکھ سوچولائیہ! مرنے كے بعد كاسوچو-"اس كے اندر كھے نوٹا تھا۔ أے أيما لگاتھا جیسے وہ عرصہ درازے غفلت کی نیندسورہی تھی اور پھرایک دم چیخوں کی آواز۔ ماہن مل برہاتھ رکھ کردروازے کی طرف کی تھی لائبراس کے بیچھے تھی۔ تھوڑاسادروانہ کھل کردونوں باہر کامنظرو مکھنے کی تھیں۔ زاہرہ ڈر کے ارے کانب رى مى اور چى كرالتجاكردى مى-"جهو لوجم بحم جلم جاليو-"

ساتھ بھی ہوگا۔"وہ رور ہی تھی۔ دمعی کیا کہ سکتہ میں اور

دمیں کیا کرعتی ہوں ماہیں۔ میں کچھ نہیں کرعتی۔ تم کہتی ہوتا کہ اللہ دعائے قسمت بدل دیتا ہے۔ تم کہتی ہوتا کہ اللہ دعائے قسمت بدل دیتا ہے۔ تم کہتی ہوتا کہ اللہ دعائے اللہ اس کی قسمت بدل دے شاید اس بار تمہاری دعا اثر کر جائے اور وہ در ندہ صفت انسان اس کی آبرد کو میلانہ کریائے۔ دعا کرد۔ ''لائبہ پورے بقین ہے اس کی طرف دیکھ کر کمہ رہی تھی جیسے اس بارواقعی اس کی وعاقبول ہوجائے گی۔ ماہین بہتی آ تھوں سے جائے دعا تول ہوجائے گی۔ ماہین بہتی آ تھوں سے جائے ممازی جائے گ

رات کے سائے میں اس محل میں صبح ہوئی تھی۔ وہی میوزک وہی تہقہوں کی کو بج چار سو پھیلی تھی۔وہ ابھی تک جائے نماز پر بیٹھی اپنے رب سے دعامانگ رہی تھی۔

"الله ہماری آبرد کی حفاظت فرما یاالله تو کمال ہے۔ یاالله ہماری آبرد کی حفاظت فرما یاالله تو کمال ہے۔ یاالله اس گناہ ہے ہوائے۔ اس گناہ ہے ہوئے اللہ ہوئی جی اور چھولتی ہوئی جی وہ دو تی ہوئی دروازے تک پنجی اور پھولتی سانسوں سے باہر کا منظر دیکھنے گئی۔ وقار مسلسل دروازے پر دستک دے رہا تھا اور زاہرہ بند دروازے کے پیچھے سے چیخ رہی تھی۔

" و چلے جاؤی آن سے اللہ کا واسط ہے چلے جاؤ۔" ملازمہ گھر کی چاہیاں لائی تھی جن کے ذریعہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو کیا۔ ابن سے رہانہ کیا اوروہ بھی پٹ دروازہ کھولتی اس کے پیچھے لیکی تھی۔ ہلکا ساجھ کا دینے سے دروازہ کھل کیا اور وہ اندر داخل ہوگئی۔ زاہرہ بین کررہی تھی اور اس کا دوہا اس در ندے کے اتھوں میں تھا۔

سور مدسس و صین سات در در مدست اسان کودهکا در چیوژدواس کو خبیث انسان - "مابین اس کودهکا در چیوژدواس کودها سر در این کردولی توزا برواس کردوی و قار پہلے توجیران اور خاصابر ہم موااور پر مابین کو سر ماپاؤس تک غلیظ نظموں سے دیکھتے ہوا تو سر پر بیال کردولا۔

"واهدواد دنی پڑے گی تمہاری میڈم کی۔ اصلی تکینے ہم سے چھپاکر دکھے انہوں نے۔" اس کے ہرلفظ سے غلاظت ٹیک رہی تھی۔ بھروہ ہونٹوں پر ہاتھ بھیرتے ہوئے خبائت سے مسکراتے ہوئے آگے بردھاتھا۔

"اگرتم نے ایک قدم بھی آگے بردھایا تواجھا نہیں ہوگا۔" ماہین چنگاری تھی جبکہ اندر سے وہ بری طرح کرزرہی تھی۔

کر ذربی تھی۔ ''کیا کرلوگی۔ جان سے مار دوگی؟ ارے ہم مرنا چاہتے ہیں۔ تم جیسی خوب صورت لڑکی کے ہاتھ سے قبل ہونے کو بھی تیار ہیں۔''

وہ ادرہ جلاسگریٹ ہوا میں اچھال کر آگے برمھاتو ماہین نے پاس پڑائیمتی گلدان اٹھا کرا سے دے مارالکین وہ تمایت بھرتی سے بیچھے مثااد پر نیچ کیا۔

"ارے باپ رئے۔ تم تو واقعی میری جان لینا جاہتی ہو۔ لیکن اتنی جلدی کیا ہے۔ بہت بھاری قیت اواکی ہے اس کی۔ وہ قیت تو وصول کرنے "

ر اہیں کی وجہ سے زاہرہ میں تعوزی ہمت آئی تھی تبہی دہ خود کو چھڑانے کی بھربور کو شش میں آیک ندر وار طمانچہ اس کے منہ پر رسید کرکے اپنا آپ اس سے بچلائی تھی۔ وقار کے لیے یہ آیک غیر متوقع بات تھی۔ اس کی غیرت نے اسے لاکارا تھا۔ آیک کمزور سی لڑکی کے ہاتھوں تھیڑ کھانا اسے کوارا نہ گزرا اور بناسوچ

محينج كرلائي تحيل-وكيا آفت آئي متى تخير بواس كرے تك كئي-يہ ب تيري وجه سے بوا ہے۔"ميذم في ايك تحير اس کے گال پر رسید کیا اور وہ نشن پر جاکری-میڈم نے ایک بار محرباوں سے مکو کراس کامنہ اونجا کیادہ س روري سي-''یہ نقصان بھی تو ہی پورا کرنے کی چل میرے ساتھ۔"میڈم اے بالوں سے بکر کر سیڑھیاں از ستیں اور لاؤر کی بیٹے رئیس مہمانوں کے جھرمٹ میں اسے زمین پر کر اوا۔سب جرانی اور بھوکی نظروں ے اے دیکھنے لگے وہ روتے ہوئے اینا وویٹا میج واب تیری بولی لکے گلدر مجھتی ہوں توخود کو کیسے مكراتي موع آمے بريد مى اور بلند آواز وأيك في جرياب جوابي يارك سائق پنجرك سے بھاکی تھی لیکن اس نے اپنے دن بورے کیے اور چھوڑویا چرب جاری قسمت کی اری بیال تک پہنچ ئے۔ نمازیں پڑھتی ہے۔ بورے پانچ وقت کی۔ مجھتے ہے کہ اس کی نمازیں اسے بچالیں گ۔ یرے ساتھ ساتھ سب نے تعبہ لگا تھا۔ لائبہ کھے تیلی بنی ہوئی تھی وہ مجھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ بہتی آ بھول سے سب کی سمت دیکھ رہی تھی۔ ویکھتے ہیں۔ آج اس کی نمازیں اے کیے بچاتی ہیں۔۔ بولی لگایے اور جس کی بولی زیادہ ہوگی وہ بی اس کا سـ "ميدم خاات بن دير-ات من ايك بھاری مردانہ آوازا بھری۔ الم الم الميرے كى بوتى لگانا سراسر ناانصافى ہے۔ الميرے كى تمھى بولى شيس لكتى كيوں كدوہ انمول ہو ما "ارے میخ صاحب آب کب آئے؟" میخ داؤر کو

مابین کے عقب میں کمڑادیکھ کرمیڈم مسکرا کربولی

سمجے اس نے اپنی پینے کی پہلی جانب ہاتھ ڈال کر
کن نکالی اور چھ کی چھ کی چھ کولیاں ذا ہرہ کے بینے جس
ا اردیں اور وہ حقارت سے اسے دیکھا ہوا ہا ہرنگل کیا
جبکہ ماہین کے لیے وہ سب پچھ کئی قیامت سے کم نہ
قباق کرتی پڑتی زاہرہ تک پپنی لیکن زاہرہ اپنے خالق
حقیق سے جالی تھی۔ اس کی آئکھیں کھلی تعین اور
آئکھوں سے آنسو کا قطرہ گال پر اٹکا تھا۔
آئکسیا ''ورثی ہوئی کمرے میں آئی۔ اس کی آئکھیں
ائٹسیا ''ورثی ہوئی کمرے میں آئی۔ اس کی آئکھیں
ائٹسیا رخمیں 'اس نے این کو کھا لگایا اور رودی۔
اٹٹسیا رخمیں 'اس نے این کو کھا لگایا اور رودی۔
اٹٹسیار تعین 'اور نے تمہاری دعا قبول کرئی۔ اللہ نے
اسے اپنے پاس بلالیا۔ دیکھواس کی آبرو پر کوئی آئیج
اسے اپنے پاس بلالیا۔ دیکھواس کی آبرو پر کوئی آئیج

این رب نے مہاری دعا جول کی آبور کوئی آبے
اسے اپنے اس بالیا۔ دیکھواس کی آبور کوئی آبے
میں آئی۔اللہ نے اس کی عزت کی حفاظت کی اور
باحفاظت اسے اپنے باس بالیا۔ "وہ بہتی آ کھوں
سے ماہین کو دکھ کر روتے ہوئے مسکرا بھی رہی تھی
جکہ ماہین سکتے کے سے عالم میں بھی لائبہ تو بھی زاہرہ
کے وجود کو دیکھتی میڈم اور چند لڑکے لڑکیاں بھی
کمرے میں آبھے تھے میڈم خاصی برہم تھیں۔
کمرے میں آبھے تھے میڈم خاصی برہم تھیں۔
آنے کے لیے جی میڈم کی خصیلی آوازماہین کی ساعت
آنے کے لیے جی میڈم کی خصیلی آوازماہین کی ساعت
سے فکرائی تووہ سم کی۔

''تم سب کان کھول کرمن لوں یہ بات بیس اس کمرے میں دفن ہوجانی چاہیے۔ آگر غلطی سے بھی کسی نے یہ بات آؤٹ کرنے کی کوشش کی توجھ سے براکوئی نہ ہوگا۔۔ سمجھے تم سب۔ ''تمام لڑکیال ڈراور خوف سے سمی ہوئی تھیں اور فورا'' جی حضوری کرنے لگیں۔۔

''افضل اس لاش کواٹھاکر کسی قربی قبرستان میں وفنا دو۔ کسی کو ہلکا ساشک بھی نہیں ہونا جاہیے۔ رات کے سنائے میں ہی اس کو زمین کی کمرائی میں آبار دو۔ '' ساتھ آیا ملازم جی حضوری کر نا ہوا سرملا آبارہا اور میڈم ماہین کو ہلوں سے بکڑ کر اس کے کمرے تک

مح داؤدلا ہور کاسب سے برا ڈان تھاجس کے ایک اشارے پر بوے سے بوا کام بہ آسانی موجا یا تھا۔ وہ تقریا مالیس سالہ مرد تعاادر آکٹر میڈم کے یہاں۔ اوکی پیند کرجا کاس سے باقاعدہ نکاح کر مااور حق مہر کے طور پر ایک بنگلہ اور ڈھیرساری دولت کے عوض مرف چند ہفتے یا چند ماہ اس لڑکی کے ساتھ گزار تااور ہوس بوری ہوجانے پر چھو ڈریتا۔ لیکن اس بل دو ابین كامهوان بن كرآيا تعاجس كى دجه سے اس كى بولى لكتے

ومن اللك عيم الماح كريس كسد كوني اس ك بولی جیس لگائے گا۔ کل مج اے ماری ولمن کے روب میں تیار کرے ماری حولی پنجا دیا ہم وہیں تكاح برمواكي كـ جاؤلاكى جاؤاتي خواب كاه مي

ماہیں دو ژنی ہوئی سیر حیاں چڑھ گئی۔ایے کرب مِن آگرخوب روئي- چند لمحول بعيد دروازه ڪلا اور ڪيخ واؤر ائدر وافل ہوا۔ اسے وہال دیکھتے ہی اس کے حواس مم ہونے لئے اور میٹی میٹی نگاہوں سے اسے ويكف كلى في فيخ داؤد چند قدم كے فاصلے پر رك كردهيمي

كحبراؤنبين فكاح يسيليم تهيس اتع تك نبيل لكائي ك\_تم تمين الحجي كلي... الله ألمياتم ہے۔ کم بخت ہے ہی الی چند تم فکر مت کرہ تمهاری مرخوابش بوری موگی بطنی دولت ما کوگی مے کے۔ آزادی سے کوم پر سکوگ بی آج کی رات ہے۔۔ کل تم مارے محل کی رانی بنوگ۔ روو مت بيد أينا خيال ركف "وها مرتكل كيا أورمايين أيك بار پر تکے ہے گیٹ کردودی۔

عورت اک سمندر کی طرح ہے۔جوانے اندر کی طوفان می تلینے چمیائے برسکون تظر آتی ہے۔شاید ای لیے آج بھی مورت کو مجھنے کار مواکر نے والے بمی معج انداز می عورت کی مرائی تک نمیں پہنچاتے

میں بالکل ای طرح جس طرح غوط زن سمندرے عل وجو ہر تو نکالنے میں کامیاب رہتا ہے مر پر بھی بورے سمندری مرائی تاہے کی وسعت سیس رکھا۔ ماہین کی بھی بڑی جاہ تھی کہ کوئی اس کا ہو جو کوئی ہوجو اے جاہے کوئی ہوجواس کی ہرایک خوشی پر خود کو قربان کردے لیکن بدقستی ہے محرم اس کی زندگی میں کائی آند همی بن کر آیا اور سب کچھے بھر کیا۔ ابین اس مقام تک چنچ کئی جمال کااس نے مجمی خواب میں نہ سوچالخا۔ یہ ایبا درد تھاجس نے اس کی دل کی <sup>بہتی</sup> کو ولا دیا تھا۔ محرم نے اس کی ذات کے پر سچے اڑا دیے بس اس کاول جاہنا تھا کہ زمین بھٹے اور وہ اس میں سا

عورت ذات كونه تمجى كوئي سمجه پايا ادر نه تمجى سمجه یائے گاکہ عورت کا ایک روپ سمندر کا ہے توایک روباس لکڑی کی صورت ہے جو آدمی کی ہر ضرورت کو بورا کرتی جلی جاتی ہے بنایہ سویے کہ اس کے عوض جانے کیا ملے گا۔ پھول سے دامن مسکے گایا پھرخارے وامن لولمان ہوگا۔ لڑکی اور لکڑی میں فرق کیا ہے؟ مرف ایک حرف کابی ورینه کام تو دونوں کابی ایک بی ہے کہ ان کی قطرت میں رکھائے اوروں کے لیے جینا اوراندرى اندرسلكتي رمنا

لائبه كو بھی برسول بیت محنے تھے آسٹریلیا سے پاکستان آئے۔اس کابھی تی جاہتا تھاا بی قبلی تھیاں جانے کو مراف وں کہ زیست کے اس بعنور سے تکلنے کی کوئی راہ نہ تھی۔ آٹھ سال گزر تھے تھے اور لگتا تھا كركل ي كي بات إجر جب عنان أس ك كررشته سب كوسر جمكانا برا كجه عرصه بعدوه إكتان علي آئ اربورث بركتيتن مان فيرماكالياقل الائبة تم ي أيك بات كن تحي وبيك بم ابعي مرجارے ہیں مراس مریس میری پہلی ہوی اور دو یے جی ہیں۔ وہ میری کزن اور دیمائی ہے۔میرااس كالزارانس عى جلد حميس ايك كمرك كدول كا

چی دیت میں چل رہی ہے اس امید پر کہ بھی تو کمیں تو اک ذرا ی معندی جماول میسر ہوگ۔ عورت کا روپ سمندرے ویمک زدہ لکڑی ہے موم ہے تو ایک روپ آمکینے کابھی ہے۔الیا آمکینہ جواس خوف کی تحویل میں رہتا ہے کہ کہیں ٹوٹ نہ جائے۔ کہیں كسى سے كس كا نشان اس كے حسن كو داغدار نہ كردے كركئ كردار بيں جو اس نازك سے آئينے بہ الكباكاسانشان بعى برداشت شيس كريات ابن ایک انجینہ تھی جس کے سامنے ایک حسین شرادہ آیا تولگاجس نے اس میں خود کود کھا اور اے معتر كرديا - اي اتنى حفاظت أور پيار سے ركھاك اے اسے آسمنے ہونے پر رشک ہوتے لگا۔ وہ شنرادہ روايات كي زنجيرول مين مقيداس بات كو بمول كمياك ریاستوں کے واسطے ارمانوں کاخون بمامعاف ہوا کر تا ہے۔ اور جباے براحساس مواتودہ ابنی مجور ہول ک داستان سنا کر اپنی ریاستوں کی سمت ہولیا۔ آج بھی ابین اس کے لیے آنسو بیاتی تقی اور ان آنسوؤں ے اس کی روح تلک د مندلائی ہوتی تھی۔اس د مند لاہٹ میں ایک فقیرنی نظر آتی تھی جو کہ سر آلیا محبت ى محبت تقى جس كاكتكول خالى تعابدو مرف محبت چند سکوں کی سوالی تھی۔ ماہین ایک خوف میں لیٹا

''جھجھے درد عثق کی سزا معلوم ہے مجھے بل بھر مسکرانے کی سزا معلوم ہے

ڈارک میرون کولڈن بھاری کاموالے شرارہ سوٹ میں طلائی زبوروں ہے بھی ماہی نظر نگ جانے کی حد تک حسین نگ رہی تھی۔ صبیح رشت پر رونے کی وجہ سے کس قدر سوزش زدہ پوٹے فراخ بیشانی۔ حمیمی سی ناک اور باریک ہے ہونٹوں کے کنارے نتھے ہے براوی مل نے اس کی خوب صورتی میں اضافہ کرویا تھا۔ دہ بارش میں بھی کیوتری کی طرح لائے کی ہناہ میں سک رہی تھی۔

پھر ہم دونوں الگ رہیں کے بس کچھ دن صبر کرلیما' مہیں اس کیے پہلے تا رہا ہوں کیہ تم پریشان مت ہونا۔"لائبہ تھی کہ اے نہ کچھ سنائی دے رہا تھا اور نہ ى كچھ سجھ آرہا تعابس جي چاہتا تعاكد اس كاول تھنے يا پیرزمن۔ دہ محض جس ہے دہ ہے انتام بت کرتی تعی وہ اس قدر دوغلا نکلا۔ قسمت نے عجیب دوراہے پر لا پھاتھا اے نہ وہ آمے جاستی تھی نہ ہیجھے۔ س منہ ہے جاتی کہ چھے تو تمام کشتیاں جلا آئی تھی۔ سو آگے ہی جاتا پڑا۔ وہ محض جب جاہتا ایسے بے عزت کر آ 'مار ما 'کردار کا ایسا تھا کہ سب پناہ ما تکتے تصلائبہ کے بعد اس نے ایک اور شادی مملی کہ عورت اس کے لیے صرف ایک نشو بیرے زیاں حیثیت نہ رکھتی تھی۔ اس کیے کئی عورتیں اس کی زندگی میں آئیں اور کئیں۔ ایک دن زیردست جھڑا موااور عثان في لائبه كوطلاق دي كر كمر على بابرنكال دیا۔ وہ روتی رہی تخراب کیا ہوسکتا تھا اس کا ایس پر دليس ميس كوئي تفاجمي نهين ....وه بهت خوف زده تقي جو اے اندر ہی اندر کھائے جارہا تھا کہ اس پرولیس میں اکیلی کمال جائے اور کھروالوں کے سامنے رسوائی الكسائ من الى كرنے كى مزاملى تھى۔

مرد سجھتا ہے کہ عورت کو یہ آسانی ہو قوف بنالیا جاسکتا ہے... پروہ یہ بھول جا ناہے کہ صرف محبت کی آگ ہے جو عورت کو بکھلاتی ہے۔ ورنہ عورت جنان کی طرح ہی ہے جسے کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہلا سکتا ۔ بس یہ کم بخت محبت کی آنچ ہوتی ہے جو آہستہ آہستہ چنان میں سوراخ کرکے لاوا تیار کرتی ہے اور ایک جنان بھی موم کی طرح ڈھے جاتی ہے۔ ایک جنان بھی موم کی طرح ڈھے جاتی ہے۔ عورت عورت عورت ہے ورت ۔ گننے روپ ہیں عورت

عورت عورت عورت کے داتے کتنے روپ ہیں عورت کے بھی اسے پیدا کرنے والے 'پالنے والے نہ سمجھ پائے وہ بنی ہے ' مال ہے ' بیوی ہے پر خاموشی ہے سمندر کی طغیانی ول میں سائے وہ دیمک زدہ لکڑی کی صورت اپنا بھرم بچائے موم کی طمرح بچھلٹا اپنا وجود اپنے محبوب کے لیے سجائے ہر روپ میں انتظار کی

کوئی داستہ ضرور نکل آے گا۔اللہ کمی ہمی انسان پر
اس کی برواشت سے زیادہ ہوجھ نہیں ڈالیا۔ میری
جان ۔ تم نے جتنی تکالیف سمی ہیں اللہ تعالیٰ ان
سب کے بدلے تہیں ہے بناہ خوشیاں دے گا۔ بس
تم ہمت مت ارنا۔ اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ "
مونی نگاہ ابین پر ڈالی اور پھراس کے نزدیک آگر ہولیں۔
مونی نگاہ ابین پر ڈالی اور پھراس کے نزدیک آگر ہولیں۔
مونی نگاہ ابین کی ضرورت نہیں۔ جیخ داؤد بست اچھا
انسان ہے۔ اور بال پلیز ابنی نمازیں یہیں چھوڑ
جانا۔ "ابین کی زبان کو آلے لگ کئے تھے۔ واغ بھٹے
جانا۔ "ابین کی زبان کو آلے لگ کئے تھے۔ واغ بھٹے
خوتار تھا۔

ورکام مشکل نہیں ہے اور پھرتم بالکل اناڈی نہیں ہو۔ تجربہ تمہارے پاس پہلے ہی ہے۔ "میڈم کی بیہ ہات اسے جمنجوڑ دینے کے لیے کانی تھی وہ آکٹر اسے مسی نہ کسی ذریعے سے بیہ بات جمالی رہی تھیں اور ماہین زمین میں گڑجاتی تھیں۔

و میلوینچ گاڑی تمہارا انظار کررہی ہے اور ہاں کوئی گزیزمت کرنا۔ شخ داؤد جتنا مہان ہے انتابی خطرناک ہے۔ یہ مت بھولنا کہ اس کے ہاتھ بہت کھے ہیں۔"

وہ آنسان کامیاب ہوتا ہے جس نے ابتداکی

ہاریکوں میں امید کا چراغ روش رکھا۔ امیداس
خوش کانام ہے جس کے انظار میں عم کے ایام کٹ
جاتے ہیں۔ امید کسی واقعہ کا نام نہیں ہونے پر
مزاج کی ایک حالت ہے۔ فطرت کے ہمیان ہونے پر
تیس کا نام امید ہے اور بھی امید اپنے ول میں لیے وہ
اس کل سے رخصت ہوئی۔ پچھ دور جانے کے بعد
فراک پر گاڑی ایک جھکے سے رک ۔ شخ داؤر کا
فراک کرنے لگے۔ گاڑی بہت کرم ہو بھی تھی۔
پیک کرنے لگے۔ گاڑی بہت کرم ہو بھی تھی۔
پیک کرنے لگے۔ گاڑی بہت کرم ہو بھی تھی۔
پونٹ کھلتے ہی دھویں کا ایک غمار اٹھا تھا۔ این نے یہ
موقع غیمت سمجھا اور بڑی ایستان ہے گاڑی کا دروا نہ
کونٹی گاڑی کی چھلی جانب دوڑنے گی۔ کن جن جن
کونٹی گاڑی کی چھلی جانب دوڑنے گی۔ کن جن

"ردئے ہے کچھ حاصل جیں ہوگا ماہین۔اپنے اندراتی ہمتِ پیدا کرد کہ اس مخص وقت کا بهادری ہے سامنا کر سکو۔ اس وقت کو اپی منمی میں بحراد اور موقع دیکھتے ہی اس چنگل ہے آزاد ہوجاتا۔ بچھے یعین موقع دیکھتے ہی اس چنگل ہے آزاد ہوجاتا۔ بچھے یعین ہے کہ تم ایسا کر سکتی ہو۔ دیکھو ماہین وقت ہماری معمی ہے مسل جا آ ہے اور جمیں پا ہی سیں چا کہ وہ مجسلتے محلتے ہماری خوشیوں کو بھی اپنے ساتھ لیے جایا - ہم از کیاں ہمی کتنی عجیب ہوتی ہیں۔اپنے کمر کا آنکن ہوتی ہیں ونیا کی سنج ہواؤں اور طوفانوں سے بے برہم اپنی آ مھول میں بہت سے خوبصورت خواب سجالتی ہیں۔ بنامیر سومے کہ خوابوں کے ٹوٹے سے جو کرچیاں ماری آجھوں کو زخم دیں گی ان پر مرہم ر کھنے والا بھی کوئی نہ ہوگا۔۔ حقیقت سے انجام ہم لؤكيال بچھتاتي بي كه بيه خواب زخم دينے سے پہلے وراؤنے کیوں نہ ہوئے؟ مارے آنو احساسات جِذبات اور تمنائي تجي ظاهِر نهيس بوتين مم بهت مجر كمنا جائب موت محمى كي نيس كمه ياتس مارے جذبات اور تمنائیں ماری مجبوریوں تلے وب كردم تو ژوي بير- سياني مجوري مي اي دات کو فراموش کردیا لیکن پلیز کسی مجبوری یا کسی ممزور کو خودر حاوی مت ہونے وینا۔ موقع اتے ہی اس کناه کی ونيات كوسول دور حلى جانا-"

دمیں کمال جاؤگی لائب میں زہر بھائی کا سامنا نہیں کر سکتی۔ میں ان کی بدنای کا سبب نہیں بننا چاہتی۔ میں نے پہلے ہی انہیں بہت دکھ دیے ہیں۔ میں کیا کروں۔ کہاں جاؤں۔ "وہ ایک بار پھر ملک کر رودی۔

رودی۔ "روئے سے کسی پریشانی کاحل نہیں لگا۔" "لائبہ جب کوئی اپنانہ ہو تو صرف آنسو ہی ہوتے میں جو ساتھ ویتے ہیں دکھ بانٹے ہیں دل کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں۔"

مواللہ پر ایمان ہے تا؟ تم خودی تو کہتی ہو کہ اللہ سب کی سنتا ہے۔ پھر کیوں کمبرارہی ہو۔ جھے پورا یقین ہے کہ اللہ تمہاری مد ضور کرے گا۔ کوئی نہ

خود کو اینے اللہ ہے اتنا قریب محسوس کیا تھا۔ یوں جے دہ سب کرے دیکے اور سن رہاتھا جیے دہ اپ رب سے سب کرے کرے علی میں۔ جیسے اللہ اس کی خطائیں معاف کردہا تھا عصے اس کی رحمت کے دیدازے کیل رہے تھے۔ وہ سلے بھی بت كركراتي می روتی می الین اس سے پہلے نہ اس نے الی عبادت کی تھی اور نہ الی قربت محسوس کی تھی۔ نوافل بڑھ کراس نے اپنے ہاتھ دعا کے کیے بلند

"بالله! مجمع معاف فرما دے میں بہت کمناہ گار موں الیکن تیرے نی صلی الله علیه وسلم کی است میں ہے ہوں وہ نبی ملی اللہ علیہ وسلم جن مے کیے تونے ونیا بنائی تھی اللہ این حبیب پاک ملی اللہ علیہ وسلم ت مدقے میرے گناہ معاف فرمادے یا اللہ! اے یاک پروردگار! میرے اس آخری نعل حرام کو بھی معاف فراوے کہ اس ایک عمل کے بعد میں ان سب برائیوں سے ج جاؤل کی جن سے بچنے کا میرے یاس اور کوئی راستہ سیں ہے۔ یااللہ! میزی مومنہ کو آئی حفظوالان من ركهنا\_اس كي عزت ير بهي كوفي حرف نه آئے۔اے محفوظ رکھنا۔"

وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی الجانے کتنی در مجر آ تکھیں صاف کرکے جاور کی ہے سے چھری تکالی اور کلمہ بڑھ کرائی کائی کی رگوں پر بھیرنے لگی۔اس وقت أيك مطبوط بالتوفي اس كى كلائى تعام كرچمرى اس کے ہاتھ سے دور کرادی۔ ابین کے منہ سے چج فك كى اس كے قريب ايك خوش مكل خوش لباس نوجوان تفا\_

وكك كون موتم جميعو لد مجهد" "بيسوال توجهے آب بي بوچمنا جائيے محترم إبي مرمراب 'آب بمل كياكردى بن أور خود كشي كرنے كے ليے آپ كو كوئى اور بہتر جكہ نيس يلى تھی؟" اہیں کا چرو پیلا یو کیا۔اے کچے خرنمیں تھی كه وه كس آيا تغال

"م كمر عد بعال مو؟" ابين كوايك اور جميكالك

ماہین یا گلوں کی طرح ایک کلی ہے دوسری کلی میں ی جاری تھی۔ ایک دم تعو کر لکنے ہے کری اور بمشكل خود كوسنبعالتي موئي كرتى يزي أيك بنبطله كالجعوثا سأكيث تكب كرانيدر ممس على في واؤد كا أدى معاكما ہوا آمے نکل کیالیکن ابن اے دوردور تک دکھیائی نہ دے رہی تھی۔ گیراج میں ایک کرولا کھڑی تھی وہ اس گاڑی کے پیچھے جاکر بیٹھ گئی۔ اس کے ماتھے پر پیسنہ تفاوہ کمی کمی سانسیں لیتی سمی ہوئی زمین پر جیٹمی اہےرب دعاما نکنے کی۔

"ياالله! ميري مدكر... أيك تيراي سارا ب... ميرىدد كرالى!"

كارى كے بیجھے ہے كيث صاف نظر آرہا تفااوروہ بنده أيك بار پحروبي آكمزا موا تفااور كلوجتي نكابول سے اوھر اوھر دیکھ رہا تھا۔ ماہین خوف کے مارے كافي كلى چراس كى نكاه دائيس جانب اوھ كھلے وروازے پر پڑی وہ تعریبا" دو رقی موئی اس دروازے ے اندردافل ہوئی۔ آندراند میرا تعادہ دل ہی دل میں بول میں بول

"ياالله! في كياكون ... كمال جائد تماكس كس كامقابله كروب كى؟ كوئى نه كوئى توشكار كرى لے كااور مجرزات انتائي وأت ... بس بهت مو كمي اس سے زيادہ نبين سييقية ومقام بج جمال حرام بمى طال موجاتا

وہ فیملہ کن انداز میں آنسو یو چھتے ہوئے آگے برهی اور ایک دروازه یکول کراندر داخل مولی اندر سنانا تقاروه خواب كاه تقى سائية فيبل يرايك بليث ميس ایک سیب اور ساتھ ہی ایک چھری پڑی بھی۔اسے محسوس ہواکہ دہاں اس کے سوالور کوئی سیں ہے۔ بندى جادر تميت كراس فياس كي چندية بنائي اور بغيرست جانے ايك رخ يروه چادر بچهادى \_ حالات كا سامناكر في كي سائية عيل ريزي بليث اوراس بر یری چھری ۔۔ اس نے چھری اٹھائی اور جادر کے نیجے رکھ دی۔دور کعت نفل کی نیتے کمٹری ہو گئے۔۔ شایدیداس کی زندگی کی واحد نماز تھی جس میں اس نے

مارے بال خواتین کی بہت عزت کی جاتی ہے۔ ہمر میں نے آپ کی دعاسی۔ اندازہ ہوا کہ آپ کو میری موجودگی کاعلم ہی نہیں تھا۔ بہرطال اب آپ پریشان مت ہوں۔ میں انتااچھاانسان تو نہیں ہوں کے سامنے قدر محنیا بھی نہیں ہوں کہ اپنی آ تھوں کے سامنے ایک لڑی کو خود کئی کرتے دیکھوں۔" وہ ایک بار پھر کیوٹ بھوٹ کر رو پڑی۔ کاجل اس کی آ تھوں کے مرد بھیل چکا تھا۔ تھوڑی دیر تک اس نے اسے رونے دیااور پھر بولا۔

" آپ سکون ہے جھے سب کھے بتائیں تب ہی ہیں آپ کی مدد کرسکوں گااور بھین کریں ہیں آپ کی مدد کرناچا بتا ہوں۔"

ماہیں نے تشکر آمیزانداز میں اس کی طرف دیکھا اور پھرالف سے لے کریے تک سب پچھے بتا دیا۔ کمیں رکتے ہوئے کمیں بے ربط بسرطال وہ سب سمجھ کیا۔ اس نے بات حتم کی تو تھوڑی دیران دونوں کے پچ بالکل خاموثی چھائی رہی بھروہ بولا۔

"فیجھے آپ کی داستان من کر دلی افسوس ہوا۔۔۔ آپ چاہیں ہم پولیس میں رپورٹ کرسکتے ہیں۔" "کیا فائدہ ہوگا؟ برے برے افسر خود دہاں آتے ہیں۔ یہ کاروبار بند نہیں ہوسکتا۔ جنہیں کارروائی کرنی ہے وہ خوداس کام میں ماوث ہیں۔" وہ سرجھکائے

خاموش ميشاريا-

"حمیس کیے ہا؟"

"الہام ہوا ہے۔ بے وقوف لڑک۔ تم دلمن کے روپ میں ہواور یہاں میرے گرمیں میرے کرے میں خود کئی کی تیاری کرری ہو۔ اس سے بی ثابت ہو آپ کی تیاری کرری ہو۔ اس سے بی ثابت ہو آپ کی تیاری کرری ہو۔ اس سے بی ثابت نکاہوں ہے اس درکی ہوئی ہی بھٹی نگاہوں ہے اس کی کلائی اہمی کی اور اس کی کلائی اہمی کی طرف دیکھ اور اس کی کلائی آزاد کر کے بولا۔ بی اس طرف دیکھ اور اس کی کلائی آزاد کر کے بولا۔ کی طرف دیکھ والی اور پھراس کی کلائی آزاد کر کے بولا۔ کی طرف دیکھ والی اور پھراس کی کلائی آزاد کر کے بولا۔ میں خوات میں موں اور میں آکر میرے کھر خوات میں کی چکی پیسول گا۔ چلوا تھو شاباش ۔ بیجھے بناؤ تہمارا کی چکی پیسول گا۔ چلوا تھو شاباش ۔ بیجھے بناؤ تہمارا کی چکی پیسول گا۔ چلوا تھو شاباش ۔ بیجھے بناؤ تہمارا کی چکی پیسول گا۔ چلوا تھو شاباش ۔ بیجھے بناؤ تہمارا کی چکی پیسول گا۔ چلوا تھو شاباش ۔ بیجھے بناؤ تہمارا کی چکی پیسول گا۔ چلوا تھو شاباش ۔ بیجھے بناؤ تہمارا کی چکی پیسول گا۔ چلوا تھو شاباتی ۔ بیجھے بناؤ تہمارا کی چکی پیسول گا۔ چلوا تھو شاباش ۔ بیجھے بناؤ تہمارا کی چکی پیسول گا۔ چلوا تھو شاباش ۔ بیجھے بناؤ تہمارا کی چکی پیسوٹ کررود ہی۔ بی میں دلی کی چکی پیسوٹ کررود ہی۔

میراکوئی گرنہیں ہے۔" دمیراکوئی گرنہیں ہیں۔" وہ بغور اسے دیکیا ہوالمبی سائس خارج کرکے سنجید کی ہے بولا۔ در میں مج کمہ رہی ہو؟"وہ چرے دونوں ہاتھ میں چھیا کر رودی۔وہ اجنبی اس کے لیے ایک گلاس میں ہائی

کررد دئی۔ وہ اجنبی اس کے لیے ایک گلاس میں پائی لے آیا۔ کانپنے ہاتھوں سے گلاس تھام کراس نے چند محمونت میں۔

۲۹ آرام سے بیٹے کرخود کورسکون کرے آگر کھے بتانا جاہو تو بتادد مجھے امید ہے کہ میں تہماری مدد کرسکوں میں۔"

ومیں کیے آپ کاشکریہ اوا کروں۔اس احمان کا بدلا اللہ تعالی آپ کو مروردے گا۔"

برنا مدس بپ و سرورد به به در آب کوشکرید اواکرنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ احسان بھی نہیں ہے۔ آپ جب نماز پڑھ رہی تعین اس وقت میں باتھ روم میں تھا 'یا ہر اکلا تو جرت ہوئی 'میں یہاں تنما ہوں اور میرے ساتھ کوئی خاتون ہوئی نہیں ہیں کہ آپ کو ان کا واقف کار سمجھتا۔ سو آپ کی نماز حتم کرنے کا انتظار کر نا رہا۔ در اصل میرا تعلق بہت ہی معزز اور ذہبی کمرانے سے ہے۔

ووں میرا نام ارتم ہے اور تعلق لاہور سے بی ہے ایناایک جموناسا بزنس ہے۔اہمی کھ عرمہ پہلے ہی اسلام آبادائي جموني سيملي سميت شفث موامول-من آپ کے لیے جو کھ کیایا ضور کول کا۔ مِن كُولَى اللِّي بات سمِن كمنا يأكر ما فص يورا نه كرسكون\_"اس كے ليجے نے ایک بار پراے اعتبار كرفير مجبور كرديا باشايداس كياس سواع انتبار كرفي ومراكوتي راستدى ند تعا-

میڈم نے مجھے خریرا ہوا تھا اور مجھ پر کافی کچھ خرج بھی کر چی ہیں۔ وہ مجھے اتن آسانی سے سیں چھوڑس کے ۔۔۔اور محفح داؤں۔۔"

اليه آب مجه يرجموروس من جانتا مول كه كس م کے لوگوں ہے کس انداز میں نمٹاجا آ ہے۔"وہ بستدى تعوس الدازي بولاته ابن اس يراعتبار كرت ہوئے جے مرادی۔

زندگی جمال چاہے جب جاہے شروع ہو عتی ہے اور جمال جائے جب جائے ختم ہوسکتی ہے۔ عجب بات تو بیہ ہے کہ زندگی سے پہلے بھی زندگی سمی اور نند کی کے بعد بھی زندگی رہے گی۔ انسان پر مجمی راستە بىند نىيى ہو يا\_ بەبات ياد رىكى جائے كە ہر دیوار کے اندرورواند ہے جس میں سے مسافر گزرتے رجے ہیں۔ابوسیوں کی دیواروں میں اس کی رحمت امید کے دروازے کولتی رہتی ہے۔ انظار ترک نہ كياجائي رحت موكى الميدكاج اغط كاسده وقت جس کا انظار ہے۔ آئے گا بلکہ آئی کیا۔ مایوی کے بادل جعث جائیں گے۔ جراعاں ہوگا، انسان انسان کے قریب آجائے گا پھرموم ہوجائے گا ول محبت سے معمور موجائے گائیشاتیاں سحدوں سے سرفراز ہوجائیں کی زندگی کو زندہ رہے کا استحقیات مل جائے گا انسان ابوس نہ ہو محتقیاں جلادی جا میں تو کامیانی قریب آجاتی ہے۔ کامیانی سے کہ زندگی کو وثوق مل جائے آرزو میں بوری نہ مول تو بے آرزو رہے کی آرند پر اکردی جائے۔ یمی بندی کامیابی ہے۔ کامیابی کسی نقطے کا مام میں۔ یہ مزاج کا مام ہے۔ کوں؟اورویے بھی ایوی کفرہے" "کوئی راہ تو ہوجس پر جل سکوں۔ عزت کی زندگی كزار سكول بررات بند موجائ توعزت س مرنا الكَداسة بـ أكر آباس برجلن كـ كي

«کون ساراسته؟<sup>»</sup> المر آب جابی تو میرے ساتھ چلیں۔ می اسلام آباد میں رہتا ہوں۔ میری دادی می میری بوی اورایک باری ی بنی ہے۔ بس ایک چھوٹی ی قبلی ہے ایک بھائی ہے جواندن میں در تعلیم ہے۔ آپ جاہیں تو۔ "ماہین کامنہ کھل کیا۔ اس نے بے یقینی ےاس کی طرف دیکھا۔

ومیں سمجھ سکتا ہوں کہ اعتبار کرنا آپ کے لیے نمایت مشکل ہوگا مرمیرا روب آپ کو خود میرے بارے میں بتادے گا۔"وہ خاموش ربی۔

و آب ایساکریں منہ ہاتھ وحولیں اور پھر آرام سے آكريش جائيس-"باتھ ردم كادروانه بند كركےوہ اس مران اجبی کے رویے کے بارے میں سوچے کی۔ "ياالله! كيانج مج توت مجمع معاف كرديا بع جو مجمه مس نے نوافل راھے ہوئے محسوس کیا تھا۔ قربت کاوہ احساس جوائي بب ك لي ميرك ول من جاكا تعا کیادہ حقیقت میں؟ میرے معبود نے مجمعے معاف فرما وا؟"و دوردى اس رحيم وكريم ذات في ا معاف کردیا تھا۔اس سے بیلے اس کے رب نے اس کی بیٹی مومنہ کے لیے بھی اس کی دعا تبول کی تھی وہ كسية أي معبود كالشراد اكرتى ... كتى ديروه وروازك سے کی روتی رہی ... چرمنہ پر معندے پائی کے جمینے وال كربابر لكل آئى۔ اس كے مل كوجيے قرار سا أليا تفا... با ہروہ مہان اجنبی اس کا محتظر تھا۔ مونے کی طرف اشاره كركے يولا۔

ودبیخوید"وه اس کے سامنے والے صوفے پر جاکر.

وقب میں اپنے بارے میں بھی آپ کو مخفرا" بتا

بعول جاؤ اور اب اس بل سے اپنی نئی زندگی کا آغاز کرد ۔۔ آج جعرات ہے اور ہرجعرات دادی ماں کھ میں تلاوت کرواتی ہیں اور تلاوت کے بعیر دعاول کو دہلا ویتی ہے۔ تم اندر چلو۔" ماہین نے آنکھوں سے لکتے آنسوائے دویے کے بلوے یو تھے اور ارحم کے ہمراہ برط سالان عبور کرتی کھرکے اندر داخل ہو گئے۔ لاؤرنج میں ہی تلاوت کا اہتمام تھا۔ ارحم ہاہن کو اشارے ہے متھنے کا کہ کردائیں جانب ایک کرے میں داخل ہو گیا۔ لاؤ ج میں صرف عور تیں موجود میں ... ماہین سریر دوہٹا نکائے دہیں ایک بوی لی کے یاس بی بینه منی فرانند نے اس دنیا کو بنایا اور منادیا ... یہ وهوکے کا گھرسدیہ ریت کا یانی جس کی صبحیں تعوزی ہیں اور شامیں زیادہ 'جس کی راحتیں تعوزی میں اور عم زیادہ جس کا ہستا تھوڑا ہے اور روتا زیادہ جس مے درد زیادہ ہیں اور سکھ کم بجس کی ڈلٹیں زیادہ ہیں اور عز تیں کم ... جمال در داور غم سے آج اللہ نے اس جگہ کومٹادیا۔اس کے عاشقوں کومٹادیا۔میری بہنوں بیٹیوں میں وہ جگہ ہے جس نے مجھے اور آپ کواللہ سے دور کردیا \_ یمی بید بدید مدہدے جو آج جاندی سونے کے سکتے ہیں جنہیں قیامت سکے دان کوٹی نہیں کینے والا یہ بیرے جوا برات بی اسی کوئی سی لینے والا ' یہ تخت شاہی ہیں کوئی شیں ان پر سودے کرنے والا ' سی دہ دنیا ہے۔ مجمر کا پر ' یہ مڑی کا جالا ' یہ مکفو ' یہ مث جانے والا کھر ۔۔ یہ زندگی کے تین دن جس کا ایک کل تفاجولوث کر نہیں آئے گااور جس کے آنے والے كل كا يجه يتا نبيل ... به آج جس كى شام كا يتا میں کہ آئے گی یا شیں۔ یادرہے کہ کمیں بید دنیا کی رو فنیاں مہیں اللہ نہ بھلا دے میاں کا مال ومتاع میں جنت کا شوق نہ بھلا دے میال کے کہیں مہیں جنت کا شوں نہ خوف تہیں دونرخ نہ بھلادیں۔ خوف تہیں دونرخ نہ بھلادیں۔ ایک دان آئے گاجب اللہ اس زمن کودوبارہ زعمہ كرے كا جس ون زمين بدل كے بچھ جائے كى۔ اسان تبديل كرديد جائيس محيد بن دان بم سب الله كے مامنے حاضر كيے جائيں كے۔

بڑے برے فاتحین جنگیں ہارنے کے بعد فاتحین ہی بے۔ ہارے اس مثال موجود ہے جے اللہ تعالی نے فتح مین قرار دیا۔ کربلاک فکست سمج کی بشارت ہے۔ مم جے تاری مجھتے ہیں اس مع کازب تو مع صابق کا آغاز ہے۔ چلتے چلیں منزلیں خود ہی سلام کریں گی۔ دنیا کے خلاف فرمادنہ کریں۔ ود سروں کو خوش رکھنے ہے خوشی خود ہی مل جاتی ہے اور سی جینے کاجواز ہے۔ تكليف آتى ہے مارے اعمال فی دجہ سے ہماری وسعت برواشت کے مطابق۔ ہر تکلیف ایک پھان ہے اور یہ ایک بری تکلیف ے بحائے کے لیے آتی ہے۔ 0 0 0 اسلام آباد کے ایک ہوش علاقہ میں ایک خوب صورت کو تھی کے سامنے گاڑی رکی توار حمنے مسکرا كرمايين كي طرف ويكها-وبهوم سويث بوم كيث محلتے بى دہ تيزى سے كارى اندر لے كيا-ماہین تھراتے ہوئے گاڑی ہے باہر نگلی اور نظریں تھما كراردكردكاجائن لين كي-وتشتى چكولے كھارى ہوتو خداكى رحمت كويكارا جا آ ہے۔ جب سی کنارے لگ جائے توا بی قوت باندے تعیدے کے جاتے ہیں... بت کم انسان ایے ہیں 'جو اینے حاصل کو رخمت بردردگار کی عطا ار خم کی مے مد سنجیدگ سے کمی گئی بات پروہ چونک كراسة ويكفنه للي-"وریا عبور کرنے سے لیے کشتی کی ضرورت براتی ب لیکن کرواب سے نکلنے کے لیے وعاً کا سفینہ چاہیے۔ جب تک تم خود کو اپنی یادوں سے چمنکارا میں وَلاوَگِ تُبُ تِک تَهمارا ماضی حَمْدِیں یو ننی تک كراب كا تسارك لي بمترى كرات كل كو

اب تو فیوادس بھی دم توڑ تی ہیں۔ کب تیرے در ملیں مے کب یہ ضامی بدیس کی ؟ یااللہ! اِن فضاؤس کوبدل دے سے دحرتی تیری نافرمانی پر چیخ اسمی ہے۔ آج شیطان کاراج ہے۔ مسلمان تراکم راہ كرممى تحد بافئ تحد عدر عرب في ملى الله عليه وسلم صود ب\_اے مرے الک ایک وقعہ ایی نظر کرم ہم بر بھی کدے اور امت کواس معبت ے تکل کے اے اللہ اووی اللہ عصمندر ك كنارب موى عليه السلام في يكار الور توفي لبيك كما يح محمل كريث من يوس عليد السلام فيكارا اورونے لیک کما جے عار توریس من کر تیرے محبوب حعزت محمر ملى الله عليه وسلم نے يكارا تو تو نے ليك كما\_ تووى الله ب 'تو نتين بدلا بم بي بدل كئے\_ تيرے در بھی بندنہ ہوئے لیکن ہم نے انگنای چھوڑ دیا۔ النفے کا سلقہ بی بحول مجھے ۔ آج ہم تھے ۔ ضد کرتے ہیں اب تو تو رحت کا در کھول دے۔ تو بمين اور سرادے سيراحي بناہے۔ بم ترسال بورے سی از عے ای صل کومتوجہ فرا۔ مارے كتاومعاف كرد سيسه أمين)" دعا کے اختام رہمی سب عورتیں کے باتھ خداکے حضور بلند تق اور مرآ كم التك بارتمي-ماین نے فورا " دویے کے پلوے اپنی نم آ تھیں صاف کیس تودادی ال نے بارے اس کے مرر ہاتھ ركوكياني كأكلاس اس ك جانب برسلا الومثلاني بيو!" یانی کا گلاس تعاضے عواسے بھوک کا احساس ہوا كول كه مع عاس في كون كمايا تعالوراب كافي رونے کے بعد تواہے اور بھی ندردں سے بھوک لکنے وكيانام ب تمارا؟ آج بيلي حميس بعي نسين ديكما يكانى آئى بواس ارياض؟" ایک ماتھ ڈھیرمارے سوالات ہوچھے جانے روہ

اے دنیا والو! اللہ ہے ڈرکر زندگی گزارہ ہی اپنے کی نافرانی نہ کو 'شراب ہے بچو 'شرے بچو ' جمون ہے بچو 'رشوت ہے 'ظلم ہے بچو 'الی باب کو دکھ دینے ہے بچو 'فاخی ہے بچو جوئے ہے بچو ' اپنے محبوب صفور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرانی ہے بچو 'ہررے کام ہے بچو ' یہ جو کبیرہ گزاوہ ہور ہے ہیں ان سب ہے بچو جس نے اللہ کے پاس جاتا ہے وہ اس کی منع کی ہوئی باتوں پر عمل کرکے پھراسی ہے وہ اس کی منع کی ہوئی باتوں پر عمل کرکے پھراسی ہے وہ اس کی ماد پوری کرد ہے۔ ارب عمل شہیں کیے مجھاؤں ' کیے جس ول چرکرا بی بات بی شہیں کیے مجھاؤں ' کیے جس ول چرکرا بی بات باقائی کہ جس کو اسے بوٹ رب کام امنا کرتا ہے 'اس کی نافرانیاں کر کے اس کو للکار آ ہے۔ "

عورتوں کے جھرمٹ میں میٹی ایک خاتون بردے ندروشورسے درس دے رہی تھیں۔ ہر آگھ اشک بار تھی۔ مابین ردنے کی۔ پھرتمام عورتوں نے اپنے اتھ رب کے حضور بلند کے اور وہ خاتون اپنے رب سے دعا مانتے لگیں۔

والے الله إيه تيرے بندے تيرے حقيرغلام تيرے ورك ماكل تيرك ورك كداكر تيرك ماخ أس أسيها لق الخلاء بمن بي كدويهم سب كومعاف فرما وے یااللہ! ہم ان کناہوں کے بوجھ لے کر آئے ہیں۔ اس امید پر آئے ہیں کہ تو ماری توبہ تول فرالے گا۔ تیراوعدہ سچاہے میرے مولاتوتوبہ کرنے پر معاف كديما به ميس كومعاف كرد بــاب دلول کی دھر کنوں میں اٹھنے والی صداوں کوسننے والے الله! توزیان ہے کہنے کامحاج نہیں ہے توہاری دنیااور آخرت کی بھلائی ہمیں نعیب فرہا تو ہمیں دنیا کے شر سے بچالے آج کوئی در میں تیرے سوا "آج بوری قرم دم ہے اور ای طرف ہے اور است کی طرف سے ہم مجھ سے معانی اللے ہیں۔اے اللہ! جن کناہوں کی دجہ سے تو ہم ہے روٹھا 'ہماراِ نعیب دوبا المرا نعيب الم عدد والمحاس وعلى كمات موئے ہمیں صدیال بیت کئیں۔اے میرے مولا!

ے میرے مولا! اس کیشت پرار حم کی تواز ابحری۔ ماهنامه کرن 94

مخمراي كئ اوربولنے كى جاديں اب كھولے تا تھے كہ

ی راتیں ہوتی ہیں۔ یوں انسان کی نصف زندگی روشی میں گزرتی ہے اور نصف اندھیوں میں۔ تم نے بہت دکھ سے ہیں۔ اللہ حمہیں اس کا اجر ضرور دے گا۔ جب انسان کو بلکی سی سوئی بھی جیجے تو اللہ تعالی اس درای چین کابھی اجردیتا ہے۔ تھیک ہے تم سے گناہ ہوا ہے مرجب گناہ سے توبہ کرلی جائے تو اس کی سزاشیں ہوتی۔ اگر موت آئے تو حالت توبہ میں آئے ۔۔ توبہ منظور ہوجائے تو پھر بھی کھی کوئی گناہ سرزد نہیں ہو آاور نہ اس کناہ کی یادباتی رہتی ہے۔ سن توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے نوزائیدہ بچہ معصوم۔ الله تعالى مبركرنے والول كے ساتھ ہے بيشہ سے بمشركے ليے ... "ماہين كودادى مال كى باتول سے كافى مت ملی تقی اور وہ ایک بار پھرسے خود کو طاقت در اور طالات كاسامناكرنے كے قابل بنايائي تھى۔اس نے مجھی اپنی مال کی گود میں سرینہ رکھا تھا' کبھی مال کی تقیحت حاصل نہ کی تھی۔۔ لیکن آج دادی کی باتوں ے اے نئ زندگی کا حساس ہواتھا۔ انسان کو ماہوسیوں کے تھپ اندھیرے میں بھی

انسان کو ہاہوسیوں کے کھپ اندھیرے میں بھی ایک روشنی کا چراغ 'جو بیشہ روشن رہتا ہے 'نظر آسکیا ہیں نظر آ باہے۔ بے بس انسان کا سجدہ ہی ہے بھی کا علاج ہے۔ میں اندھیوں کا سورج ہے۔ میں نشان منزل ہے اور میں وفق طریق ہے۔ اپناول زندہ کر لینے سے ہر طرف زندگی نظر آتی ہے۔ وروں میں کس لیے اس رات کے اندھیرے سے

000

مجے خرے کہ اک می محرے میں

انسان کواس بات بر مبرکرنے کے لیے کما کیا ہے جوات پیند نہ ہواور جس کا ہوجانا تاکز پر ہوسانحہ ہویا حادث جس کے ساتھ پیش آرہا ہے وہ تو اس میں سے گزر آئی ہے 'روکریا خاموش رہ کر۔انسان کو مبرک تلقین کی گئی ہے' اس لیے کہ بیہ زندگی ہماری خواہشات کے مطابق نہیں ہوتی۔جمال ہماری پیندگی "دادی الل الک ساتھ استے سوال پو چیس گی تو بے چاری کیا جو اب ہے گئی؟" "ارے ارتم بیٹا اتم کب آئے؟" دادی ہاں کی خوشی دیدنی تھی۔ " جب آپ کی وعا شروع ہوئی تھی تب اور یہ محترمہ بھی میرے ساتھ تشریف لائی ہیں۔"دادی ہاں کے جران نظروں سے ارتم اور پھر ماہین کی جانب دیکھا۔

اور پرارحم نے الف سے ہے کرے پوری کہائی
دادی مال کوستاؤالی۔ سب پچھ سننے کے بعد دادی مال
بری کمری اور کھوجتی ہوئی نگاہوں سے ماہین کو دیکھنے
لگیں توقہ مزید کھرائی اور ارحم کی جانب دیکھنے گئی۔
"جہمارے ساتھ جو پچھ بھی ہوا بہت برا ہوا۔
لیکن قلطی تہماری ہے۔ اڑکی کا اٹھایا کیا ایک غلط قدم
اس کی پوری زندگی برباو کردتا ہے۔ یہ توانڈ کا کرم ہے
کہ تم ان لوگوں کے چنگل سے باحقاظت والیس لوث
آئی۔۔ ضرور تم نے بھی کوئی نیکی کا کام کیا ہوگا جس کا
مہمیں اجر ملایہ۔ " ماہین احساس ندامت سے سر
مہمیں اجر ملایہ۔ " ماہین احساس ندامت سے سر
جھکائے بیٹھی تھی تب ہی دادی مال کی آواز پر چونک

و مام کیاتھااس او کے کا؟" "جی ..."اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی ارحم بول ا۔ "ای مراس اقد اقلہ اسد میں کا سے معالیم

"بال بیناتم بھی فریش ہوجائے۔ اور اب رونا مت۔ انسان کی زندگی میں جتنے دن ہوتے ہیں اتنی

"مپلوجانی! کیے ہو آپ… ؟" دہ اپنے مخصوص اندازين جيكاتها "میں تھیک ہوں۔ تم ساؤ۔" "على - مِن مزب مِن بول بعالى .. مِن ن سوجا آپ توباد کرنے نہیں والے عمی بی باد کر اول "است كماتووه بولا\_ ''اچھاکیا جوتم نے فون کیا۔ میراارادہ تھا حہیں فون كرنے كالىكن ٹائم نهيں ملا۔" ده د ضاحت دينے لگا " آپ بہت سنگدل انسان ہیں بھائی ۔۔ بھابھی بالكل تعيك كهتي بين...."وه چىكا تھا۔ "اجيمايي"وه بنس ديا تھا۔ "الياكياب من في المالية "واك \_ كياكيا يكيامطلب ؟"آب في اتنے دلوں سے میری خبرتک نہیں لی۔ بھی جب ے ماری جیبی صاحبہ آئی ہیں تبسے آپ نے ہماری خبرلینا چھو ژدی معانی یہ غلط بات ہے میں أكرودود باته كرف والابول الي جيجي صاحب مرمهانی توفت جاری ہے... "أورسناؤ كونى لزكى پسندى؟"ار حماب شرارت پ وران ... "وه د لكشى سے بولا تھا۔ " كے؟"قدرے في كركماكيا قا۔ "دادىلى..."دەشوخ مواتھا-ارحم كانتعبه أؤث أف كنثول تعا-"خيرياكتان كب آريه مو؟" " بھائی ا ملے ہفتے میرے پیرزاشارے مورے ہیں بس جیے بی بیرزے فارع موں گا ملی فرصت مين اكتنان كي زهن كوسلام كرول كا-" المراب مس حميس بهت مس كرتے ہيں " بس پیرزی تاری ای صے کواور میرانام روش کو "اس باردونول كاقتعه أوت أف كشول تعا-پروه دن بھی الممیاجب صارم اپنی تمام شوخیول

چر ہمیں میسرنہ آئے وہال مبر کام آیا ہے جمال ہمیں تاپندیده واقعات اورا فراد کے ساتھ کزر کرنار سے ماہین نے بھی صبر کا دامن تقالا تھا۔ اپنے مشکل حالات کاسامنا کیا تھا۔اس نے زندگی میں یقینا "کوئی اجعاكام كياتهاجس كے عوض اسے انتا اجھا خاندان ملا تعا- وه بچه بی دِنول مِن دِادی پان ' فاطمه ' فا نَقه اور ارحم سے ایسے کھل مل ہی گئی تھی جسے برسول سنے ان کو جانتی ہو۔ جیسے وہ انہی کی قبلی کا ایک حصہ ہو۔ فا بقد اکثرار حم کے ساتھ آفس جایا کرتی تواہیے میں تعی منی سی فاظمه ماہین کی تکرانی میں رہتی۔ سھی منی ی فاطمہ ماہین کے بہت نزدیک آگئی تھی۔ماہین کابھی بت دل بملكا تفار إس معقوم ي برى ذادي ساتھ وقت بیتا کرده اندرونی سکون سے جمکنار موتی تھی۔ " زندگی میں کتناسکون مکتنا تھراؤ ہے اے کاش! كدايباليكي بعي موتا" "ابوس کی ایش کرناگناہ ہے"ا گلے ہی بل اس نے خود سرزگش کی حی۔ فاطمه دادي مال كي كوديس موجودا تكييليال كرربي تھی۔ اور داری ال بھی بی بی اس کے ساتھ تھیل ربی معیں۔لان میں شام کے وقت معندی موا اور پھولوں کی خوشبوالگ ہی مزادے رہی تھی۔ " خوب صورت موسم خوب صورت مخفدے۔ کتنی انچی ہوا چل رہی ہے۔" ں اور ہیں رہی ہے۔ اس نے مسکرا کر سائس تھینچتے ہوئے ہوا کو اپنے الارانڈا اندرا تاراتفا ''یوں لکتاہے کہ بیہ فیمنڈی بازہ ہواانسان کے اندر داخل ہو کراس مے عمول کا مراوا کررہی ہو ..."وہ خود کو ر سکون محسوس کر رہی تھی۔ کری پر جیتمی وہ گاہے بگاہے بھیولوں اور محرفاطمہ سے تھیلتی دادی ال اور نظر دو ژائی تھی۔

مافناس کرن 96

سميت دادى ال كرسام فقاله كمرين ايك الكى ى

چرے کی تابتاکی میں کئی گنااضافہ کر رہی تھیں اور وہ
لان میں تنا بیٹھی کمی مورت کی طرح حسین لگ رہی
تھی۔ ہوا میں ہلکی سی خنگی تھی۔ بلیک شال کیٹے وہ یک
تک پھولوں کو دیکھے جارہی تھی۔ آج اسے زبیر بھائی کی
یاد بری طرح ستا رہی تھی۔ وہ سوچوں میں غلطاں تھی
جب صارم نے پیچھے سے اسے پکارا۔ وہ ایک پل کے
لیے چو تکی اور پھر کردن موڑ کرصارم کی طرف دیکھنے
گئی۔

میں ہرگز نمیں بولوں گا۔ کیونکہ ڈسٹرب تو میں آپ کو کر ہی چکا ہوں اور مزید ڈسٹرب کرنے کا پورا ارادہ رکھتا ہوں۔" وہ اپنے مخصوص انداز میں جمکتا ہوااس کے سامنے آگر بیٹھ کیا۔ ابین متانت سے مسکرادی۔ شاید مسکراتے رہنااس کی عادت تھی یا پھر اپنے تمام غموں کو چھپانے کی خاطر ہر دم مسکراتی رہتی۔

و جب سے آیا ہوں آپ کو زیادہ ترخاموش اور لان میں کم بیٹھے دیکھا ہے۔۔ آپ بور نہیں ہوجا تیں؟'' ''نہیں۔۔میں زیادہ بولتی نہیں ہوں۔'' ''اوہ۔۔ کوئی خاص وجہ؟''

مند من من من اوجه. "منین..."

الی ای جھے ہے دوستی کریں گی۔ بیس بیب لگا آ ہوں کہ جھ سے دوستی کے بعد آپ بھی میری طرح پڑپڑ پولنا شروع کر دیں گی۔"ابنی عادت کے مطابق صارم نے فورا "بی اسے دوستی کی آفر کردی۔ ماہین ایک لمجے کے لیے جیران ہوئی اور پھر مسکرا

"میں آپ کے لیے چائے بناکرلاتی ہوں۔" وہ دہاں سے کھسکنا چاہتی تھی 'اسی لیے جلدی سے کھڑی ہوگئی۔ "ارے پر مجھے چائے نہیں پین۔" وہ بیٹے بیٹے بولا تھا۔

 رون جگرگاانمی تھی۔ "ہوں شیطان! کسی کسی گوری میم کوتو نہیں ہا لائے ساتھ ؟"وادی ال نے شرارت سے صارم کے کان تھیجتے ہوئے پوچھاتو وہ ایک آنکھ دیا کر دادی کے گلے لگ کرچکا۔"میری بیاری می دادی ال! آپ کے ہوتے ہوئے کسی گوری میم کی ایسی مجال کہ وہ اس دل پر دستک دے سکے یہ جگہ صرف آپ کے لیے ہے"؛

ورجی ان سے ملوباین ایر ہیں ہمارے لونگ دورجی است ملوباین ایر ہیں ہمارے لونگ دورجی است کا انقد نے جملتے ہوئے انداز میں تعارف کروایا مقاد ماہین نے دھیمی ہی مسکراہٹ لیوں پر سجائے کنفہو و انداز میں سلام کیا۔ جوابا سچسکتی ہوئی شوخ آواز میں سلام کاجواب دیا گیا۔

سر سری سے تعارف کے بعد کھانالگایا اور اتناعرصہ بعد پاکستانی کھانا کھانے کے لیے وہ فل جوش و خروش سے ڈاکٹنگ ٹیبل پر براجمال ہوا اور ہونٹوں پر زبان مجیرتے ہوئے کھانے پر ٹوٹ پڑا۔

آسان پر اڑتے اکا دکا پرندوں کو وہ بوے انہاک سے دیکھ رہی تھی۔اس کے چرب پر کمری اداس تھی۔ سورج غروب ہو رہا تھا جس کی بنعثی شاعیں اس کے

کوں ہیں۔ ہم سے ڈھنگ سے بات تک نہیں کرتیں۔ "فائقہ فاطمہ کے لیے فیڈر تیار کردہی تھی جبکہ ماہین فاطمیہ کو کود میں لیے اس کے ساتھ کھیلنے میں معروف تھی تھجی صارم فائقہ کے کان میں سرکوشی کرنے دگاتھا۔

"ارے نہیں بھی۔ ماہین مغمور ہر گزنہیں۔ بس تھوڑی ریزرد رہتی ہے۔" فاکقہ نے معموف انداز میں مسکرا کرجوابا" کہا تھا۔اس وقت بھی ماہین ہیشہ کی طرح مسکراری تھی اوراس کی مسکراہٹ آئی جاندار تھی کہ اس نے اس کے حسین چرے کے ایک ایک نفش کوخاص بنادیا تھا۔

"کتنی معصوم صورت ب"صارم نے جیے کہیں كحوكر كهاتفا فقته كي حيرت مين اضافيه موكيا يصارم عام طور پر الزيول پر توجه دينے كا عادى نه تفاكر آج ناجائے اسے کیا ہو گیا تھا۔وہ ارد کردے بے نیاز ماہین کودیکھے جارہا تھا۔فا کقہ نے کن اٹھیوں سے اس کی طرف دیکھا۔اس کاچروب تاثر تھا۔ مگر آ تکھوں میں بے چینی کی کیفیت جیئے جم کررہ می تھی۔ صارم نے آج تک کنی ہی حسین لڑکیاں دیکھی تھیں مرجو ہی اے آج محسوس ہو رہا تھا۔ ایسا آج سے پہلے مجمی محسوس نه ہوا تھا۔ وہ خود اتنا خوبرو لوجوان تھا کہ اندن کیسٹن یونیورٹی کی تقریبا" ی<sup>50</sup> لڑکیاں اس کی برسالتی سے متاثر ہوئی تھیں لیکن صارم نے سب کو ودی کے بید هن کے سوا آئے کاراستہ نہ دکھایا تھا۔ " مجمع لكتاب كه صارم كو ماين اليمي لكن كلي " فا لقب نے وادی مال کے کان میں سرکوشی نے کی کوشش کی تھی جبکہ یاس ہی کھڑی جائے کے لیے فی بیک نکالی ماہیں کے ہاتھوں سے فی بیک کا پورا يكث فيح كركيا تفااوروه وكحه لمحول كي في سياكت ره الی- پر موش آنے ر طدی سے نین پر بھرے يز عنى مكو الفائح الى سى-" مجمعے تواس میں کوئی برائی نہیں لگتی۔ بلکہ مجمعے خوتی ہوگی آگر ماہین میرے صارم کے لیے بال کردے

میں ابین کی طرف دیکھتے ہوئے کماتو مابین کی تعبراہٹ پر فاگفتہ دھیرے سے مسکرا دی اور اس کا ہاتھ تھام کر بہت اینائیت سے کویا ہوئی۔

"اپنے دیور جی کی گارنٹی میں دہی ہوں۔ صادم بہت اچھا انسان ہے اور تم اس کے ساتھ بیشہ خوش رہو گی۔ " ابین کی آنکھیں بھر آئی تھیں اور وہ انہیں آنسوؤں کو چھیانے کی ناکام کوشش کرتی ہوئی تقریبا" بھائتی ہوئی کچن سے باہر نکل گئی۔ جبکہ وادی ماں اور فاگفہ جرانی ہے ایک و سرے کامنہ تکنے لگیں۔

# 000

وہ کنگینا تا ہوا کھر آیا تو لونگ روم میں ہی دادی ماں نے اسے تمیر لیا۔

"صارم! ذرامیری بات سنو..."
انهول نے اپنے ساتھ بیٹنے کا اشارہ کرتے ہوئے
کما او وہ فورا" ان کے پاس جا کر بیٹھ کیا۔ فاگفہ وہیں
قالین پر بیٹمی فاطمہ کو سردلہ سی کھلاری تھی۔" تم نے
مجھے جواب نمیں دیا اب تک ... " وادی مال نے
میکزین سامنے نمیل پر رکھتے ہوئے سنجیدگ ہے
دحما

م میں اور آپنے سوال ہی کب پوچھاہے دادی مال...." وہ کچھان کے احترام میں بولا اور دادی مال کے گھورنے پر سر تھجانے نگا۔

بین بابین کیبات کر دی ہوں ... " "ادہ ... "اس نے محنڈی سانس بحرتے ہوئے چھت کی طرف سراٹھایا۔ پھر کردن ڈھلکانے کے انداز میں جیکتے ہوئے بولا۔

"دادی مال! ایمی میں ایم بی اے کا امتحان دے کر
آیا ہوں اور اب آپ چاہتی ہیں کہ میں اس ہے بھی
برط ایک اور امتحان دول ۔ "دادی ماں کے گھورتے پروہ
مسکر اکر شوخی ہے کویا ہوا۔
"اچھا اچھا ٹھیک ہے ۔ باتی دے دے "آپ نے
بھابھی کی فرنڈ صاحبہ ہے ان کی رضامندی ہی لے
رکھی ہے یا تمیں ؟ وہ تو میری شکل دیکھتے تی عائب ہو
رکھی ہے یا تمیں ؟ وہ تو میری شکل دیکھتے تی عائب ہو

ماهنامه کرن 98

تو۔" داوی ال نے محرا کربوے امتا بحرے لیج

گئی۔ ابن دروازے میں کھڑی پریشانی سے اپنے اب کاٹ رہی تھی۔ "مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے ۔۔۔" " رئیلی "وہ جرت سے کویا ہوا اور پھر مسکرا کراس کے مقابل جا کھڑا ہوا۔ "جی کے میں۔۔۔۔" " وہ دراصل ۔۔۔۔" وہ چھے بھی کہنے سے ججبک رہی

ھی۔

"خیرت ہے نا۔.." صارم اس بار تھوڑا سنجیرہ ہوا
تھا" کھرینا کسی انجام کی روا کیے اہین اپنی کیجیلی زندگی کا
ایک ایک بل کھولتی چلی گئی اور جب ول کاحال بیان کر
دیا تو وہ دونوں ہاتھوں سے جرد ڈھانٹ کر بلک پڑی۔
"اگر تم عور توں کو تا تھی العقل کما کیا ہے تو بالکل
اسے کھور رہا تھا جبکہ احساس شرمندگ ہے وہ نظریں
جوکا گئی۔ صارم کاول جاہ رہا تھا کہ کوئی وزنی سی چیزا تھا کر
اس کی عقل سے خالی کھورٹری پر دے ارے وہ غصے
اس کی عقل سے خالی کھورٹری پر دے ارے وہ غصے
اس کی عقل سے خالی کھورٹری پر دے ارے وہ غصے
اور کی چین اٹھا تا جیزی ہے باہر نگل گیا تو ماہین کی
اور کی چین اٹھا تا جیزی ہے باہر نگل گیا تو ماہین کی

# \* \* \*

آنکھیں اور تواتر سے بہنے لکیں۔

"كون بول ميں؟ دهوب ميں ليٹااک خواب يا رات كے دھيرر خود كو كھوجى اك بے حس تلوق... مردى كى صبحوں ميں جانا ہوا الاؤياشام كى نرى ميں دم تو رقى چولىج كى آخرى لو...؟ كون ہوں ميں؟ ايك بھائى سے چھڑى بد نھيب بہن ... اک سوال جو گون جو اب ميرى ذات ميں 'جھے جھنجو ژاہے ' بے بس كرجا آ ہے ... اور ميں خود سے پوچھ نہيں پاتى كہ كون ہوں ميں؟" ماين رات كے سائے ميں اپنے كمرے كى كھڑى ميں كھڑى يك بيك جاند كو كمرى سجيدگى سے كھوتے ميں كھڑى يك بيك جاند كو كمرى سجيدگى سے كھوتے

ہوئے انداز میں دیکھتے ہوئے من بی من میں خودسے

سوال جواب کررہی تھی۔رات کے سنائے میں بارش

جاتی ہیں۔ توفا نعه جلدی ہے بولی۔ میر تو حمیس بای ہے۔ اگر اچھی موتی تودہ کیوں "اف یہ ارحم بھائی ایسے خاص موقعوں پر کہاں غائب ہوجاتے ہیں ... جبان کی بے زبان بوی کی زیان بھول برساتی ہے۔"اس نے طویل سم کی آہ تما اوتم جل جل كركالي موجاؤ .... وه مجمع ب زبان کتے ہیں تو۔ "قا کقہ زورے ہمی تھی۔ "کیاکریں بے جارے میرے معصوم سے ارحم بھائی۔ رہنا بھی تو آخرانہیں آپ بی کے ساتھ ہے دیکھیں نا دادی مال اسے ...." فا نُقد جھینپ کر حِلاكَي تووه مِنْتُ لِكَا-"تمذاق م مرى الت الالفى كوشش كررب ہوصارم ۔ "دادی ال خطی ہے اسے دیکھنے لگیں۔
"اگر آپ کمیں توم سنجیدگ سے آپ کی بات اڑا
دول ۔ "وہ مسکین می صورت بنا کربولا۔ پھرایک دم بنس بزااور كمزابوكيك "دادى الإيس آپ كى خوشى كى خاطريد زېرىينے كو تار مول ... ميرامطلب اي آزادي كويابنديول من جگڑنے کے لیے تیار ہوں۔۔ " دہ اپنا جملہ مکمل کرتے ای وہاں سے کھسک کیا جبکہ دادی ماں اور فا تقہ کے لتقيي في اس كالبجها كيا تقا-ده الفي كمراع مِن آيا لو ایں کے ہونوں ربری خوب صورت غرل محور تعی زند کی سفریس ہے كثرماب راسته بمسفولويل عر منزليل بي جداجدا اس نے سب سے پہلے نمانے کا پردگرام مرتب كرتے ہوئے بينك كى جيب سے والث اور كى جين

ماهنامه کرن 99

نكل كرميزير والى- وه شرك كے اوپرى بين كھولتے

موئے جیے بی پلٹاتوایک کھے کے لیے اس کی شی کم ہو

کی جیز ہوتی بورس ایک ارتعاش سابیدا کر رہی میں۔ ابو کو منجمند کرنے والی ہوا ای آنلی سرکشی سيت جابك كماند مريس لكاري محى ليكن دوايس خوفتاك ماحول كاحمد موتے بوئے بھى ديال نميس تھى اورجهال ووسيحى دبال وه جانانهيس جابتي تحيى ليكن وه بمر ممی دہیں تھی۔ وہ لحات اے این شکتے میں لیے ہوئے تیے جن کی گردنت سے نکلنے کی اس نے پیر ممکن سى كي محى- بيشرك طرح وه خود سے بهم كلام تھي۔ تا جانے کیوں اس کے مل میں احساس شرامت بھی موجود تعلدوه شاير سارم سے اين زندكى كا بھيا تك ج شير كرك اس كى نظرون مي كر كمي تقى ليكن دواس سے کو چمپانا تہیں جاہتی تھی۔وہ جاہتی تھی کہ صارم ساری سچائی جانے کے بعد بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ كرساورايباي مواقعا

انىك نىملدا كىلىم مى كرتاب اور پراس نصل کا نتیجہ ساری عرساتھ ساتھ رہتا ہے۔ روشنی کی طرح جمعی آسیب کی طرح۔ ایک بارکیا کیا فیصلہ بھی بدلا ممين جا سكنك وقت ددياره ميس آلك زندگ مي كوئى لحددوبار نيس آنافيلے كے ليے كمال دہرائے جا عجين؟

آے کام اللہ کے سرو کردے والے مطمئن رہے یں بوہوسوہ سب تھی۔ان کانیملہ ہوتاہے کہ جوبوااچماتما بوموراب اچماب اورجومو كااحمابو گا۔ ابین نے بھی اپنے ہر کام کو اللہ کے سرو کردیا تھا۔ رفافت سرشت آدم ہے۔ انسان کو ہرمقام پر رفق کی منروریت ہے۔ جنب بھی انسان کو تسکین سیس دے عتى- أكراس من كوئي سائقى نه هو "كوئي أور انسان نه مو كوئى بم رازنه مو كوئى سننے والانه مو محوتى سناتے والا نه ہو 'آسانوں پر بھی انسان کو انسان کی تمنا رہی اور نٹن پر بھی انسان کو انبیان کی طلب ہے مفر ممکن نس ابن بحی انسان می وه کب تک اکملی راتی۔ انت كالري اس كوجودي سرايت كراي ميس "عرم زجے کد چمری سے نے کیا ہے۔ بارش کی تیزی می مزید شدت آئی تھی۔اس نے

وحرب سے نظریں اٹھاکر آسان کور کھا۔ کھ در پہلے اسل کتنا وسیع تعال باولوں سے ممل طور پر وُمعکا ہونے کے باوجودوہ اس کی وسعت کا اندازہ نہیں کریا ربی می- مراب سورج کے غروب ہوتے بی اے وسیع وعریض آسان د کھائی شیں دے رہا تھا۔اس نے ایک بار پر نظرین اٹھا کر آسان دیکھنا جابالیکن سوائے تاری کے اُسے مجھے دکھائی نہیں دے رہائھا۔ "اندھیرا وسعت کو ختم کر دیتا ہے ۔۔ بالکل اپے جیسے میرے اندر اتر تی تاری نے میرے وجود کو ختم كروا \_"بارش كے قطرے تيز ہوائے اڑا وكراس كے چرے سے موتے ہوئے اسے كيروں ميں جذب ہورے تھے۔ اسی تطرول میں وہ تطرے بھی شامل

تضيواس كى آكمول سے نكل رہے تھے۔ «اگرایک میراد جوداس دنیامین نه بو بازید دنیا ختم تو نہ ہو جاتی ہے جھے جینا نہیں جا ہے تعالیکن پر بھی میں جی رای ہول ہے بالکل آیسے جیسے میں مرکمی

اسے باد تھاکہ اس نے آجے پہلے بھی بیات کئ بار سوجی تھی۔ گرم قطروں میں اضافہ ہو گیا تھا اور ناجلن منني دير تك ده وسمبرى شديد سردى اور تيز بارش سے بے نیاز ابنی لا یعنی سوچوں میں مم خرد فراموی کی می کیفیت میں کوئی میں کوئی ری۔ ناجانے كس احساس كے تحت وہ ايك وم خود فراموشي کے حصارے باہر نکل آئی تھی۔ حقیقت کی دنیا میں آتے ہی وہ متحیری وہ کئی تھی۔ چاروں جانب تصلیح اندمیرے نے اسے وقت کے تیزی سے گزرنے کا احساس دلایا تھا۔ پتانہیں کتے محضے وہ بھوک بیاس اور دو سری مردریات سے بے نیاز ابنی سوچوں میں غرق ری می ۔ گرے سے نقل کروہ لاؤ نج میں آئی اور كاروليس الماكر كانية باتعول سے مبرواكل كرنے کی۔ دوسری طرف بیل جا رہی تھی اور اس کی سائسیں اکمرے کی تعیں۔ شاید کسی نے ہلو کما تھا ادراس کی آنگھیں شدت جذبات سے بند ہو گئی۔ اس نے جلدی سے منہ پرہاتھ رکھ کراین آواز کو لگنے

ماهنامه کرن (100

ONLINEALIBRANCY

FOR PAKISTAN

ے روکا اور زارد قطار بہتی آنکھوں سمیت وہ کارڈلیس صوفے پر چینکتی واپس اپنے کمرے میں کمس کئی۔صارم ابھی ابھی لاؤ بجیس واخل ہوا تھا۔وہ مبح ہے نکلا اب کھر لوٹا تھا اور کھر لوٹے ہی اس نے مرے میں جاتے ماہین کی میہ کارستانی دیکھی۔اس کے کمرے میں جاتے ہی اس نے کمرے میں جاتے ہی اس نے کمرے میں جاتے ہی اس نے تفتیش بھرے انداز میں کارڈلیس اٹھایا اور ریڈا کل کرویا۔

000

مامین زکام اور بخار می*س بھنک رہی تھی۔ دا*دی ماب تع تعربيا" ديں بج عي روسيوں كے بال قرآن خواني میں جلی می تھیں 'ارحم افس جا چکا تھا' فا نقبہ آہیں گی طبیعت خراب ہونے کی دجہ سے گھر پر ٹھسری تھی جبکہ فاطمه اسے جاچو کی گود میں بیٹھی اس کی نہ سمجھ آنے والى باق كوبرك غورت سنف اور مجھنے كى كوشش كر ر ہی تھی۔ جہاں اس کا مل چاہتا ہنس دیتی 'جہابِ مل چاہتا رودین-ماہین بندر جیمی تشویے اپنا سرخ ناک مزید رکو کر سرخ کر رہی تھی۔ آگھوں سے بانی مسلسل بہدرہاتھا۔فا نقدوارڈردبسےاس کے لیے كيرے نكال كريدر كھے موتے بول-" چلواہن! تم جلدی سے چینج کراو ... میں صارم ے کہتی ہوں وہ تہیں ڈاکٹر کیاں لے جائے" " نہیں فائقہ بھائی ! میں تھیک ہوں۔" پچھلے ایک تھنے سے دوای طرح" تھیک ہے "کمہ کرڈاکٹر کیاس جائے۔ آنکار کررہی تھی۔ "بل دیکھ رہی ہوں کتنی تعیک ہوتم ..." فاکقیہ بڑی بہنوں کی طرح ڈانشنے والے انداز میں بولتی ہوئی مجرے وارڈروب کی طرف برحی اور جائزہ لیتے ہوئے بولى۔" تمايے كيے شائك كول سيس كرتي موب كنتي کے جار پانچ سوٹ ہیں بس ... اگر تم جار پانچ اور جوڑے لے لوگ تو کیا تہیں الدخولیا ہو جائے گا

۔۔"

"آیک کیا دس جوڑے خرید لیٹی مر۔ "وہ آیک
مضحل میں مائس مینج کراپنے بھرے بالول کولپیٹ کر

دومرانثونكالنے كى-"مركيا\_"

"میرا دل ..."اس سے پہلے کہ دہ اپنا جملہ کمل کرتی 'فاکقہ نے بات کاٹ دی۔ تمہارے دل کاعلاج تو خیرصارم کر لے گااور ایسا کرے گاکہ تم ..."فاکقہ کوئی شرارتی جملہ کہتے کہتے رک گئی 'پھرایک دم ہس

رئی۔ "آپ کو زال سوجھ رہا ہے۔" وہ ناراض یچ کی طرح گھورنے گئی۔ "د بھی میں کچھ نہیں جانتی۔ تم کل ہی میرے

ساتھ مارکیٹ چلوسہ سمجمی؟" "چلیس آپ کی خوشی کے لیے میں ارحم بھائی کی "کسی منات

''جمعی کیوں؟ یہ علم کریں توروزی شاپٹک کرادوں بلکہ ایک شاپٹک سنٹران کے نام تکھوادوں۔۔'' ''اللہ رے۔۔'' قائقہ ہے ساختہ کھاکھولا کرہنس پڑی۔ پھرخاصے مسنحرانہ انداز میں سرکو جنبش دے کر

ماہین کی طرف دیکھا۔ ''سناتم نے یہ موصوف کیا کمہ رہے ہیں۔۔لوہا کرم ہے'چوٹ لگادہ۔۔ایسے موقع باربار شیس آتے۔'' ''ماشاءاللہ! بورے جارسال کا تجربہ پول رہاہے۔''

صارم نے پر جوایا سیوٹ کی تورہ تھیا ہی گئے۔
"دہ کمال تم سے کم ہیں۔ چارسال میں چاریاری
مشکل سے شابئٹ پر لے گئے ہوں گے۔
"چاریار۔ تعجب میراخیال ہے ارتم بھائی۔
اسٹے اختی تو نہیں ہوسکتے "انہیں تو ایک ہاری لے
جانے کے بعد توبہ کرلنی چاہیے تھی۔ خاصے مضبوط
عصاب کے بندے ہیں ہارے ارتم بھیا۔"اس
اعصاب کے بندے ہیں ہارے ارتم بھیا۔"اس
نے مصنوی جرت کا اظہار کیا۔ پھرفا تقہ کے چرے پر

نظروال کرہش روا۔ پھرایک دم خیال آنے پر ماہین کی طرف دیکھا جو ان دونوں کی اس تفکوے خود کو بے

و مگر جمعے کہیں نہیں جانا۔ "وہ جسنجلا کئ۔ ''میں حمہیں اغوا کرکے شیں جارہا۔ ایک بہت ضروری کام ہے۔"اب کے اس نے خاصی سنجید کی ودكوني ضروري كام نهيس ہے يوں كهوكه بمانے ہے لیے کر جا رہے ہو ۔۔ " فائقہ اب بھی اے معکوک نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ''بہت دیر بعد کوئی بات آپ کی سمجھ میں آئی ہے چلیں در آید درست آید ... "اس نے بھنویں اچکا کر بلکی م مسکراہٹ اچھال اور مابین کا ہاتھ بکڑے دردازے سے نکل کیا۔ "صارم تم ..." قائقہ پیچے لیکی محروہ جاتے جاتے وروانه بندكر كيأوه بندوروازك كوكهورتي ره كئ اور پھر تورے ہس بڑی۔ # # # ماہین گاڑی میں بیٹھ کر مضطرب انداز میں اے محورت بوے بول۔ " آخر مقدد کیا ہے آپ کا اس طرح کمال لےجا ربين بحيي "الن كابريار عماكنارك وشيول كويس میں۔"ادھراطمینان سے جواب آیا توہابین جھنجلا کر

نظریں باہری طرف دوڑنے کی۔ پھرصارم اس کی ميرك لفظول كي پيچان مر وه كر ليس الميس مجه سے ميں خود سے محبت ہو جائے مدهم ی سرکوشی اس کے نازک مل کے تاروں پر " فکرمت کومہ حمہیں ڈاکٹر کے اس کے کرجارہا ہوں۔ مبح سے اچھول اچھوں لگار تھی ہے۔۔ خود تو

بخلت ربى بولمبيم بي جارون كو بھى فرى ميں زكام كرواؤ كى ... يَوْاكْتُرُكُود يَكُمَا كُرِيا بِرِنْكُ تُوصارم بولا\_ "تم يس ركو عن بيدوائيال لے كر آ نابول\_" وہ تیز تیز قد مول سے چانا ہوا آگے بردھ کیا جبکہ ماہین

نیاز ظاہر کے وارڈ روب میں مسی ہوئی تھی۔ صارم نے وارڈر دب کائیم وادروا زہ اپنی طرف یورا کھول دیا۔ "ابين!ميرك ساتھ چلو\_ "ائے اے کیامطلبہ،"فاکفہ پوری طرح جو کئي ہو گئا۔ ں ہوں۔ " سمی بات کا مطلب؟"اس نے گرون موڑ کر "اس كوساتھ لےجائے كا\_" ولي آب اس كى ياۋى كارۇ كى بىل كە آب كويتائ بنامیں اے کمیں لے جاشیں سکتا۔" و تهمارا كوئى بمروسانجى تونميس بهيد كيا كروالو-" فاكتداس حزائ كوبول "كاش كچه ايماكر سكتاب"اس نے ایک معندی سانس معینچے ہوئے بیرساختہ ابین کی طرف و کھیاجو ای کی طرف دیکه ری سی- نظرین ملے پرسٹیٹا کرائیگر کیے سوٹ کی سلوٹ تھیک کرنے کلی اور ساتھ ہی ایک ندردار چينک ارتي ناک پر اته رکه ليا-"مثلا "كيانيس كريحة"؟" قا لقد مسكراب ميا كربين سنجيدكى سي بولي اورجوابا الصارم كاول جاباكه اس كا سر پيد لے منس تو كم از كم اپنا ضرور پيد "مثلاسيكها كى اوفى پازىك جاكردهكا اس كاجرعابنا كر كھانہيں سكتا۔ اس كوياني ميں ۋبو ميس سكنا اس كاجوس بناكرني نبيس سكنا-"وه يجهاس انداز میں چر کربولا کہ فا تقبہ اپنا بے ساختہ قتقہہ نہ "ويكهافا يُقبه بما بعي إكنني نيك خوابشات بين ان . "ابين مِعلَى بي توكي "اس سے بھی زیادہ نیک خواہشات اور خیالات ایں ۔۔۔ ہیر کسی اور دان ہناؤں گا۔۔۔ فی الحال تو میرے ساتھ چلنے کی تیاری کرو' بلکہ ٹھیک ٹھاک ہی لگ رہی

# ماهنامه کرن 102

ہو ای طرح چو۔ "اس نے اے اس کی کلائی ہے

يكز كرابي مراه كرليا\_

استعمال ہونے والے سگریٹ اور شراب نوشی نے
اے موت کے بہت قریب کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ک
لائفی ہے آوازے اور وہ براکرنے والوں کو اس زندگ
میں بی دکھا دیتا ہے کہ دیکھو 'کسی کے ساتھ براکرد کے
توخوداس سے زیادہ برے انجام کے حق دار ہو گے۔
" یا اللہ ! میرے ساتھ جو ہوا سو ہوا ۔ میرے
بیارے مولا! اسے بخش دے۔" ماہین نے اپنی بریادی
بیارے مولا! اسے بخش دے۔" ماہین نے اپنی بریادی
بیارے موت کے لیے رخم کی فریاد کی۔ اس کی آگھیں
بیند ہو گئیں اور وہ اس ایک ہی لفظ وہرائے جا رہی

"الني اس بخش دے..." تمام تعریفیں ای اللہ کے لیے ہیں جس تے برے بوے طالم اور جابر لوگوں کی گرونیں موت سے مواڑ وس اور اوشچے اوشچے تخوں پر آکڑ کر چلنے والوں کی كريس موت سے تو ژويں ۔ ميرے دوستو! دنيا كى زند کی چاہے کتنی ہی زیادہ ہو جائے بسرحال حتم ہوئے والی ہے۔ آخرت کی زندگی مجمی بھی نہ حتم ہونے والی ے میرے دوستوائم لوگوں پر اللہ تعالی رحم کرے ا بنی غفلت ہے ہو شیار ہوجاؤ 'اپنی نیندے بے دار ہو جاؤاس سے مملے کہ یہ شور ہوجائے ، فلال محص بار مو كياب الوى كى حالت بريد كى ب- كوئى اجعادًا كثر بناؤ " بحر تمارے کیے ڈاکٹر باربار بلائے جائیں اور زندگی کی کوئی مجمی امیدنه ولائے۔ اس وقت حمهیں آخر کے احوال محسوس ہونے لکیں گے۔ یہ حقیقت ہاس زندگی کی-موت کامعالمہ بہت سخت ہے اور ہم لوگ اس سے بہت عاقل ہیں۔ایے مشاغل کی وجہ ہے اس کا ذکر ہی نہیں کرتے۔ اللہ تعالی اپنے اطف و كرم سے جم سب كوجو بروقت ونيا ميں عن ريج بي الى طرف رحوع كي افتى عطا فرائ اور اس نلاک دنیا ہے نفرت کا ذا گفتہ نعیب فرائے۔( آمین)اے درس دینے والی عورت کی کی ہوگی اتیں ياد آهي-تناہوں کی سزا حشر کے موز مقرر نہیں

اردگرد کاجائزہ لیتے ہوئے مسلنے والے انداز میں آمے کو بڑھنے گئی۔ اچانک اے ایسالگاجیے زمین نے اس کے قدم آگے بڑھنے سے روک در ہیں۔ وہ آگے بڑھنا چاہتی تھی لیکن بڑھ نہیں باری تھی۔ وہ چیرت اور ب بیٹنی سے کملی آنکھوں سے یک ٹک سامنے وہمل چیئر پر بیٹھے دنیا جمای سے انجان اس جانے پہچانے فخص کو بر بیٹھے دنیا جمای سے انجان اس جانے پہچانے فخص کو دیکھے جارت تھی۔ کیا وہ واقعی وہی تھایا یہ اس کا وہم تھا دیکھے جارت تھی۔ کیا وہ واقعی وہی تھایا یہ اس کا وہم تھا

''ماین کے کانیخ لیوں ہے مرف اس کا معرف اس کا مام نکلا تھا اور وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھے لیے لیے سائس لینے کی جیسے اسے دمہ کا مرض لاحق ہو کیا ہو۔ اسے میں گئی جی جی تاہم ورہا تھا۔ اس نے جلدی سے باس پڑی کری کا سہارا لیا اور خود کو کرنے ہے ہوئے کری پر ڈھے می گئی مراس کی نظری بیجائے ہوئے کری پر ڈھے می گئی مراس کی نظری ایسی محرم کی ایسی جی کئی بی اس چیئر کو پکڑنے وہاں سے گزریں تو این کے کانوں میں ان کے الفاظ تھنے جلے گئے۔

" من الميس كيا ہوا اس بے جارے كے ساتھ ...
بحرى جوانى ميں فالج كا النيك ہو كيا اور تو اور ڈاكٹر
صاحب كمدرہ تھے كہ شراب بہت زيادہ ہے كى دجہ
ہے كينسر كا مرض لاحق ہو چكا ہے ... بيدونيا كمال سے

"بان بن محیک کہی ہو۔ اوگوں نے خود کوبری عادتوں میں ڈال کرائی زندگی خود ہی بہاد کرر تھی ہے ہو۔ ناجائے بہا کہ کہا تا ناجائے ہے کہ کا مہمان ہے۔" وہ بہت ہی پاس سے محرم کو لے کر کزری تھیں۔ ماہین نے اپنا منہ چھپانا جا لیکن آیک زندہ لاش سے وہ کیے منہ چھپاتے۔ وہ کیے منہ چھپاتے۔ اور دوراللہ کے ماسانے منہ چھپانے لا کن نہ رہا تھا۔
اللہ سے کون نی سکتا ہے۔ محرم کی حالت ایسی محمدی موات ایسی کرون آیک طرف کو ڈھلکی ہوئی منہ سے تھوک نما کرون آیک طرف کو ڈھلکی ہوئی منہ سے تھوک نما بیانی یا پھر تھوک ہی تھیں کہ وہ سی جو دیکھی تھیں کہ وہ سی جو دیکھی تھیں کہ وہ سی جو دیکھی اور تھی ہوئے۔ ایڈ ز

ماعنامه كرن 103

زندگی خود گناہوں کی سزا دیتی ہے دست میں میں

اگلی صبح وہ ناشتا کرنے کے بعد فاطمہ کے ساتھ کھیلنے کی غرض سے فا نقہ کے کمرے کی طرف بڑھی تولاؤ کے میں دادی ماں کے قد موں میں بیٹھی برائے کپڑوں کو ایک کشری میں بائد حتی ہوئی ماسی پر اس کی نظر نک سی منی ۔ دادی ماں کچھ اور چیزس لینے کی غرض سے اپنے مکرے میں کئیں تو وہ فورا ''کپڑوں کو بائد حتی ماسی کے قریب چلی آئی۔

''مائی۔۔''مائی۔۔''مائی نے اس کی آواز پر چونک کراوپر ویکھااوراہے بچاہتے ہی ایک جھٹکے کھڑی ہوگئ۔ ''ماہین لی لی آتم یہاں؟''اس کی جیرت کی انتہانہ رہی تھی۔۔

ربی ہے۔ "بال نیکن تم یمال اسلام آباد میں کیسے؟"وہ بھی زران تھی۔

" ابین بی بی اید بیگم صاحبہ سلے لاہور میں رہتی مسلم اور میں ان کے ہاں کام کرتی تھی۔ برسوں سے پھر جب سے بیٹے کی شادی ہوئی اور اللہ نے ایک پوتے سے نواز الو بس اپنے گاؤں اور کھر کی ہو کررہ گئی۔ اللہ کے کرم سے میرے بیٹے کی شہر میں بست انجھی جاب لگ کئی اور پھر میں نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ اب جب سے بیٹم صاحبہ یہاں شفٹ ہوئی ہیں تب بھی کبھار سے بیٹم صاحبہ یہاں شفٹ ہوئی ہیں تب بھی کبھار ان سے بیٹم صاحبہ یہاں شفٹ ہوئی ہیں تب بھی کبھار ان سے بیٹم صاحبہ یہاں شفٹ ہوئی ہیں تب بھی کبھار ان سے بیٹم صاحبہ یہاں شفٹ ہوئی ہیں تب بھی کبھار ان سے بیٹم صاحبہ یہاں شفٹ ہوئی ہیں تب بھی کبھار ان سے بیٹم صاحبہ یہاں شفٹ ہوئی ہیں تب بھی کبھار ان سے بیٹم صاحبہ یہاں شفٹ ہوئی ہیں تب بھی کبھار ان سے بیٹم صاحبہ یہاں شفٹ ہوئی ہیں اس کا ہاتھ پیر کر کہا۔

" دولین جہیں کیے بتا جلاکہ تمہاری بئی میں نے ارحم صاحب سے حوالے کی تھی۔ ارحم صاحب بت نیک دل انسان ہیں۔ شاید وہی تمہیں بیک دل انسان ہیں۔ شاید وہی تمہیں بیال لائے ہوں گے۔ تبھی میں سوچ رہی تھی کہ تم اجانک اپنا فلیٹ چھوڑ کر کماں چلی گئی۔ میں پچھلے دلوں کئی تھی تمہارے فلیٹ تم سے ملنے لیکن دہاں بالالگا تھا۔ " مای اپنی طرف سے قیاس آرائیاں کرتی چلی جا تھا۔ " مای اپنی طرف سے قیاس آرائیاں کرتی چلی جا رہی تھی جبکہ ماہین کے بیروں تلے سے زمین کھیک

چکی تھی اور دہ جرت ہے منہ کھولے ای کو تکے جارہی مھی۔ " یعنی فاطمہ میری مومنہ ہے؟" جرت اور خوشی سے اس نے ٹوٹے چھوٹے لفظوں میں مای کو دیکھتے ہوئے کہا۔

" ان ان المس الميامطلب وكياتم نهيں جانتی كه فاطمه تمهاری بنی ہے؟" اب كی بار ماس كی آنگھيں بھی حيرت ہے بھٹی تھيں۔

'' اہیں ہائی ! کیا تم سے کمہ رہی ہو ؟'' ماہین کی آگھوں میں انی اور آواز میں گفرش تھی۔
ہاں مائی! کی کمہ رہی ہیں ۔۔ فاطمہ تمہاری ہی بٹی ہے۔۔'' عقب ہے ارحم کی آواز ابھری تھی۔ ماہین نے بلٹ کر بہتی آ تھوں ہے ارحم کو دیکھا جو فا گفتہ کے برابر کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ فا گفتہ فاطمہ کو بانہوں میں لیے نم آ تھوں ہے این کود کھورہی تھی۔

" جب میں تم سے پہلی بار ملا تھالو تمہاری ساری گرفتہ ذندگی کی داستان اور تمہارا نام سن کر جھے اندازہ ہوگیا تھا کہ تم ہی وہی انسان ہوجس نے میری اور فاگفتہ کی جھولی خوشیوں سے بھردی ۔ میں تمہارا نام کیسے بھول سکتا تھا۔ جھے معاف کردو۔ میں نے تمہیں استے دن اند جیرے میں رکھا اور۔ اور۔ "وہ مجھ بولنا چاہتا تھا کیکن بول نہیں ہارہا تھا۔ وہ بہت شرمندہ تھا۔

ماہین تیزی ہے آھے بردھی اور فاطمہ کوفا گفتہ ہے کے کراپنے سینے ہے لگایا 'خوب پیار کیا اور پھرواپس فا گفتہ کے حوالے کرتے ہوئے نم آتھوں ہے مسکرا کر ہوئی۔

ور نہیں ارحم بھائی ! یہ میری نہیں "آپ بی کی بیٹی ہے۔ بچھے تو سمجھ نہیں آرہاکہ میں آپ کے احسانوں کا بدلہ کیسے چکاؤں گی۔ پہلے آپ نے فاطمہ کا سمارا بین کر بچھے تسکین دی اور پھر میری ذندگی اس جنم سے بچاکر بچھے پر اتنا احسان کیا۔ میں آپ کے احسانوں تلے دب کئی ہوں۔ سمجھ نہیں آرہاکہ کس منہ سے آپ کا شکریہ اداکروں۔ "

ارخم اس کے رونے پر اس کے قریب چلا آیا اور ماحنامد کرن 104

بڑے بھائیوں کی طرح اس کے آنسو پو چھتے ہوئے شفقت سے بولا۔

"نمیں میں نے کوئی احسان نمیں کیا۔ میں نے وی کیا جو تجھے کرنا جا ہے تھا۔ اگر نم فاطمہ کی ماں نہ مجمی ہوتی تب بھی میں نے تمہیں اپنی کمین بنا کراپنے محمرلانا تھا۔ احسان تو تمہارا ہم برہے کہ تم نے ہمیں اتن بڑی خوشی دی۔ "ارحم کی آنکھوں ہے بھی آنسو مر نکلے۔

"بال بني إمل نه كهتی تقی که ضرور تمنے کوئی نیکی کی ہے جس کے بدلے اللہ نے تم پر اتنار تم کیا اور اس ووزخ ہے کہ مرے بیچ دور تم نے میرے بیچ کو خوشی وی "اس کے لیے میں بھی تمہاری ممنون مول ہے آنسو پونچھ کراہین کے قریب میلی آئیں تو ایس ان کے گلے لگ کریلک پڑی۔

ہروجہ کا آیک نتیجہ ہاور ہر نتیج کے لیے کوئی نہ
کوئی وجہ ہے۔ آگر وجوہ اور نتائج صرف وجوہ اور نتائج
ہی ہوتے تو عالبا" انسان کے دل سے امید 'آس اور
رحمت کا تصور ختم ہوجا ہا۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ ''میری
رحمت سے ایوس نہ ہونا 'یعنی خبردار میری رحمت سے
بایوس نہ ہونا۔ اے انسان! اگر بھی خطی سرزہ ہو
جائے تو یاور کھنا کہ خلطی کی سزا ضرور ہے لیکن یہ بات
نہ بمولنا کہ میری رحمت میرے خصب سے زیادہ وسیع
نہ بمولنا کہ میری رحمت میرے خصب سے زیادہ وسیع
ہی منزاد سے والا میں ہی ہوں 'لیکن یہ میرا
ہی فصل ہے کہ میں غلطیاں معاف بھی کر آ ہوں '
خطاؤں سے در گزر بھی کر آ ہوں انسان کی کمزوری کو
خطاؤں سے در گزر بھی کر آ ہوں انسان کی کمزوری کو
ابی رحمت کی طاقیس عطافر یا آبوں انسان کی کمزوری کو

الله كريم كى رحمت كواگر غورسے ديكيس تو زندگى كے قدم قدم پر چھائى ہوئى ہے 'رحمت ایک عام زندگى میں ایسان خاک میں ایسان خاک کے دوی عام انسان خاک کے ایک ذرے ہے اہتاب و آفاب بنادیا جا ہے۔ رحمت من اس مخص كى تلاش میں رہتی ہے جس كى آگور پر نم رہتی ہے۔ آنسودى كے قریب رہنے والے رحمت من كے قریب رہنے والے دراصل رحمت حاصل كرنے والے ہیں۔ انسان كے دراصل رحمت حاصل كرنے والے ہیں۔ انسان كے دراصل رحمت حاصل كرنے والے ہیں۔ انسان كے دراصل رحمت حاصل كرنے والے ہیں۔ انسان كے

قریب رہنے والے اللہ کے قریب ہیں۔ آپ مسلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے بھی انقام تہیں لیا۔غلاموں کو ایک وان میں سر مرتبہ معاف کرنے کا تھم فربایا۔ جس کور حمت کا حق فربایا۔ جس کور حمت کا حق فربایا۔ جس وسلم کے دامن میں بناہ مل کئی جے حضور مسلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں بناہ مل کئی ہے حضور مسلی اللہ علیہ انسان خاموثی ہے دعاما تکتا ہے۔ اللہ خاموثی دعاؤی کو انسان خاموثی ہے دعاما تکتا ہے۔ اللہ کی تلاش بہت آمیان کو سے دور انسانی شہرگ سے قریب ہے۔ بہت قریب کے مشکل ہے لیکن اس تک رسائی حاصل کرنا اس کیے مشکل ہے کہ انسان کا نسان سے اور اللہ کاللہ۔

24 وسمبر کا دن این کی زندگی میں ایک موڑ لے
آیا تھا۔ اسے اپنی کھوئی ہوئی تمام خوشیاں ال کی
تھیں۔ایک چھااور سیاجیون ساتھی تو ہرائری کا اولین
خواب ہے۔ آج اس کا یہ خواب پورا ہونے جارہاتھا۔
آج وہ پورے دل سے صارم کے لیے بچ سنور رہی
تھی۔ صارم کی پند کے سرخ رنگ کا انگا اس کی پند
کی جیولری پنے آج وہ قیامت ڈھا رہی تھی۔ خود کو
آئینے میں دیکھتے ہی اس کی نظریں جھک کئی تھیں۔
قاکفہ فائنل اون تھی دیتے ہوئے اس کا دو ٹا درست
کو القہ فائنل اون تھی دیتے ہوئے اس کا دو ٹا درست
کویا

میں ''ماشاءاللہ!ایہا لگتاہے جیسے آسان سے کوئی حور زشن پر اتر آئی ہو۔۔ صارم تو آج یقینا'' ہے ہوش ہونے والا ہے۔۔'' آج وہ بہت خوش تھی۔ فاکقہ ہارباراس کی تعریفوں کے بل بائد حتی چلی جارہی تھی۔ ''دیکھو ماہیں! نکاح تے بعد صارم کو اپنی مٹھی میں رکھنا۔۔ نہیں تو۔۔''اس سے پہلے کہ وہ اٹنی بات مکمل کرتی چیچے سے صارم کی آواز اس کے کانوں سے مگرائی۔۔

"ایک تو بھابھی آپ کو پتا نہیں کیوں جھے سے خدا واسطے کا بیرے ... کول میری بوی ... میرا مطلب ہونے والی بیوی کے کان میرے خلاف بحررتی ہیں ....؟" فا گفتہ نے کرون کو خم دے کرصارم کی طرف

# باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاری قائد کائے گاری کے بھی کیا ہے۔ پیشاری قائد کا کائے گاری کے بھی کیا ہے۔

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احمال کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



کی چکیال بندھ کئیں۔ " مجمع معاف كروس زبير بهائى ..."وه بمشكل بول یائی تھی۔ زبیر بھائی نے جلدی سے اسے بازوؤں سے يكوكر كمواكيا اورات ييني الكاليا- شدت درو شدت جذبات بان كي بحي آنسوم يه نكل و كمال جلى من تحسي تم ؟ كوئي إيساكر ما يجعلا؟ كمال كمال مبين وهو تداحميس \_ كيم ايك ايك يل مرمرے گزاراہ میں نے۔ کیابتاؤل حمہیں۔ " بھے معاف کرویں ... میں آپ کی معافی کے قابل میں ہوں۔ میں نے آپ کو دھوکادیے کی سرا بھتی ہے بچھے میرے کیے کی بھیانک سزامل ہے زبیر بھائی ۔۔ کیکن مجھ میں اتن ہم یک شمیں ہوئی کہ آپ کا سامناكرسكول\_ مجص معاف كردير-"

وہ بچوں کی طرح اس کے سینے میں سرچھپائے رو رہی تھی اور اپنی خلطی کی معانی آنگ رہی تھی۔ صارم کی آنگھیں بھی شدت جذبات سے نم ہو کئیں۔اس نے اپنے آنسو پونچھ کر زبیرے کدھے پر ہاتھ رکھا تفا-اس رات جب ابین کارولیس صوفے بر پھینک كروايس روم ميس من تفى اور صارم نے تمبروا كل كيالة ز بیر بھائی کی آواز سنتے ہی ان کے بارے میں انکوائری كرف لكا ... جب زير بعائى كويا چلاكه ابين صارم ك كمربر باحفاظت موجود بتوده ديوات موسي تضاور جلدا زُجلدا بن كريا جيسى لاؤوبس سے ملے محم ليے آنا جاہے تھے پھربورے بلان کے مطابق آج صارم نے کی کو بھنگ تک نہ برنے دی اور زبیر بھائی کو گھرلے

محرم درانی وہ مخص تھاجس نے ابین سے اس کا ب سے بیارا رشتہ چھینا تھا۔اس سے اس کی تمام خوشيال چين كراس بريادي كى بلند يون تك يسنجاديا تعا اور آج قست في إيابالا كمالاكم جس مخص في مرف ابن بي شيس بلكه تاجان كتني ان كنت الركيول کی زند کیال برماد کی تھیں۔وہی مخص آج خود برماد ہو كيا تھا۔ اتنا بهادكم ونيا من موجود ہوتے ہوئے بھى موجودنہ تھا۔ موت کے قریب ہوتے ہوئے بھی موت

و مجمعة موسة أتصيل تكاليل-"تهاری بهت کیے ہوئی اندر آنے کی جولو با ہر نکلو ۔ حد ہو ممی ہے ۔۔ کوئی شرم حیا نہیں ۔ چلو چکو شاباش ۔۔ " فا نقہ اے باہر دھلیتے ہوئے بولے جا

"ارے بھاہمی!رکے تو ... میری بات سندے آپ ذرا باہرجائیں 'جھے ابن سے چھ بات کرتی ہے۔۔ بھابھی پکیز سمجھنے کی کوشش کریں تا۔"اِس باروہ خاصا سنجيده موا تفااور بعابهي چند لمح اسے ديكھتي رہيں اور عردونوك اندازيس بوليس

"اوك صرف يانج منك ... چيخ منك مين مين دادى الى سىيت اندر آجاوى كى ... "وه دهمكى ديةى باہرنگل کئیں توصارم ابین کے نزدیک چلا آیا۔وہ اس ب ہور کی کہنا جاہتا تھا کیلن اس کے چربے پر نظرر نے سے چھ کمنا جاہتا تھا کیلن اس کے چربے پر نظرر نے سی دہ اس کی معصومیت اور خوب صورتی میں کمیں کھو لیا تھا۔ ماہیں تحبراہث کے مارے اینے ہاتھ دیائے چلی جارہی تھی۔

"جي كيهي \_ آب كي كمنا جات تح سن لحبرابث کے مارے وہ ٹوٹے پھوٹے کفظوں میں بولی کے صارم ایک وم سے چونکااور پھرائے ہی انداز میں مولی کے سازم ایک وم سے چونکااور پھرائے ہی انداز میں مولی ہ مولیا ہوا۔"اپنی آنگھیں بند کرونا ۔۔۔ " ماہین نہ مجھنےوالے انداز میں اسے دیکھتی رہی اور پھردھرے سے آکھیں بند کرلیں۔ چند ٹانسے بعد صارم کے کئے براس نے الکھیں کھولیں توایک وم سکتے میں ایک وہ بنا بلكين مميكائ يك تك جراني سي سامن ويجي جا ری تھی۔ فروں بواکہ آنکھوں سے آنسو بر نظے۔ يكن المحى بعى أن أتكمول ميس بيناه جرت اورب مین تھی۔ اس کے لب تھر تھرا رہے ہے۔ جو دہ کمنا جاہتی تھی کر شیں اربی تھی۔ سامنے کھڑے مخص کی آنکھوں میں بے جینی بے بقینی بے بناہ محبت اور ورد لی شدت موجود تقی-اس کی آنکھیں تم تقیں-پراہین اس مخص کے قدموں میں دھے ی کی اور بالترجود كريري طرح بلك يزى اتى برى طرح كداس

جمکالیں اور مسکرا وی - وہ پر شوخ انداز میں اس لے سامنے جابیٹاتھا۔

"ہوں۔ تو آخر کار دادی ماں نے میری آزاد ہوں کو یابندیوں میں جکڑنے کے لیے جو جال بھیآیا تھا' آج وہ بورا کر ہی دکھایا۔ "ماہین نے اے کھورا تھا اور پھر تھریں ملتے ہی اس کی دھڑ کن بری طرح دھڑ کئے گی تھی۔وہ فورا" نظریں جھکا تی اور بیڈے اترتے ہوئے

"میں آپ کے لیے جائے بناتی ہوں۔" "ارے باب رے! آج بھی جائے بلاؤ کی کیا؟" صارم نے پہلے تواے ایے دیکھا جیے اس کا داغی توازن کھوچکا ہو 'پھراے کلائی سے پکڑ کرائے قریب بثماتي بوع بولاتفا

"آج به بمانه نهیں چلے گا۔ تم بیشہ چائے بنانے كے بمانے جھ ے دور بھائى رى ہو \_ ير آج نہیں۔"اس نے اس کے چرے پر آئی لٹ کو اُتھوں سے میں کے اس کے کان میں مرکوئی کی تھے۔ ماہین کی رحمت میں گلابیاں جھانے کی تھیں۔ایسالگ رباتفاجيده بمواول س مسلة باغ من كسي كموى كى ہے۔ آج خوشیوں سے بحربور زندگی نے اس کا بھربور طريقي استقبال كياتفاف واني خوشيول مس مارم کے مراہ کمیں کھوی گئے۔

ميرے چن كي خوشبوجھ كولوثارو چلى ئى بىج آبد جھ كولوثادد میرے جاند ممیرے مارے ان کھلے بحول مارے وه كليال وه تتليال وه ميرك جكنولونادو ميرى آبره مجه كولوثادو چنی تھیں جوخواہشیں سے تصرحوخواب میں نے وه مرخواب مرآرندلوثارو ميري آبره جھ كولونادو! میرے تن من کی کیا کیزہ میک تھی ميرى وامن من والس ميرى خوشبولوناده ميري أبروجحه كولوثارو

کی آغوش میں اہمی نہ کیا تھا۔ لیٹی زندگی اور موت دونوں کے بیج لنگ کر رہ کیا تھا اور جب انسان زندگی موت میں لنگ کر رہ جائے تو کیا حالت ہوتی ہے "ب مرف وی جات مو گاجس پر بیتی ہے۔ صارم وہ انسان تھاجس نے ماہین کو اس کے سب

ے برارے رہے ہویارہ ملوایا تھا۔ ماہین کی جھولی میں زندگی بھرکے لیے ناختم ہونے والی خوشیاں ڈال دی تھیں۔وہ ایک فرشتہ بن کرماہین کی زندگی میں آیا اس کا جیون منور ہو گیا۔ آج مابین کے پاس سیب کھے تھا۔اس کی بٹی اس کا بھائی اس کا جیون ساتھی اتنی باري اور پر خکوص قبيلي اور بے پناه خوشيال 'وه امر ہو منی تھی۔ خوشی کے آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہ کے رہے اس کی طاش میں پسلافدم ہی آخری قدم ہے۔ اے الک کو ای صدافت سے مل میں اؤ۔اس نے كمدوا ہے كہ ميں تمهاري سانسوں ميں موں - تم جمال ہو معیں دہاں ہو اسے آئینے میں جھا کو بلعنی اسے ول مِن جِعامُو مُن وہاں ہوں گااور جس طرح آئینے كے سامنے جانے سے بيد معلوم ہو گاكہ جب ہم سامنے مول اووه علس بن كرسامن آجا آب- بم أعلى مول ك و آك آجام بم يجي بث جامي تون مامنے نمیں رہتا۔اب یمال بیا خور طلب بات ہے کہ جب ہم اس کے قریب ہوتے ہیں وہ اور قریب ہو تا ہے ہم کول نہ اس کے قریب تر ہوجا تیں۔ توبہ کاو**ت** بہت دراز ہو تا ہے۔ لیکن جب موت

کے فرشتے نظر آنے لکتے ہیں تو توبیہ کاونت محتم ہوجا آ باوريده بعي دنياي بي خربوجا آب ابن ف سے مل سے توبہ کی تھی اور اللہ نے اس کی توبہ تبول و منظور فرما کراہے خوشیوں سے بھرپور زندگی سے نوازا تعا- یہ آج مجے بت خوش می۔ لیکن جب ب مارم کی وجہ سے اسے زیر بھائی سے کی تواس کی خوشی ود کی ہو گئے۔ نکاح بردی سادگی ہے ہوا تھا لیکن گزرتے مرمع کے ساتھ وہ باربار من بی من میں اپنے رب کا فكراداك تى تى ت ت

جب وہ کرے میں وافل ہوا تو این نے تظریر

107

ميري آبره جحه كولوثاده



قریمی مجدمی جیے ہی اللہ کی کیریائی کی آواز وسائی کے کانوں میں بڑی اس نے آئکھیں کھول

م اسان پراہمی تک رات آرام سے ڈرے جمائے میٹی متی۔ جیسے تاروں سے محمرے کا کوئی اران نہ

مریج نے تو لکنا تھا اور پھررات اور تاروں کے ورميان وجهو ژانجي موناتفا- وسائي آيك مسندي آه بحر كر كف عداري اور رلي سمينے كي مرد بواكاريتلا جمونکا اس کے کمرور بدن سے مکرایا تو اس نے جم جھری گی۔ آتی مردیوں کے دن تھے۔اس نے موٹی لوئی کو اینے گرو کس کر کپیٹا اور وضو کرنے چل

اے روے روکے سے کام کرنے تے ہیونکہ آج بل نے اس سے جدا ہونا تھا اور اسے اس جدائی کی تیاری کرنی تھی کہ یہ عارضی جدائی تھرواسیوں کے تصيبول كاحصه تهي-

الكيشى من كوكل سلك رہے تصدومائى كے اندر دحوالِ بحرابوا تِيا- جلنے اور يكنے كى ملى جلى مهك آس اس چکرا رہی تھی۔ سے کی روشن نے ماروں اور رات کے چامار منی جدائی کردی تھی۔اس نے بحل کو آوازدی\_اور توے بے سوئی بکا کرا ارنے کی۔ وه بالقد منه دهو آیا تقاله سربر جملتی سندهی تولی اور كنعض يراجرك ذالي ووسأنى كوشنزاده لكااوروه تفا مجمی شنرادہ بورے علاقے میں اس نے معمی کے کالج

ہے بار جماعتیں اس کی تھیں۔ مگر نو کری پیدوں کے بغیر کمال ملت ہے۔ اس کیے ڈھور ڈھڑ پر ہی گزار اتھا۔ وسائی نے کیل کے آھے جائے رونی رکھی۔ و بیل تو کب لوٹے گا۔ سردی آنے والی ہے اور تیرے کو پا ہے احر میرے کو کتا تک کریا ہے۔" آئمیں آنسووں سے بھری تھیں۔ دل تھری طریح وران تھا۔ آواز میں رتیلی زمین کی سی پیاس در آئی

و فكرنه كروسائي الله سائيس ودايس آدها وال كيرْ اورماني عمر كي ليے بندوبست توكرنا بنا-" "كل رحيه مال بتاربي تقي اس كامرد منعي كميا تفا-وہاں بڑی امراد مل رہی ہے۔" وسائی نے انگلیاں مرد رتے ہوئے کما میونکہ وہ بچل کی عادت سے والف

ناب وسائی یہ میرے سے نمیں ہوگا وہاں انسانوں کے ساتھ بھکاریوں سے برا سلوک کیا جارہا ہے۔ تیرے کو پتا ہے تا وسائی تھرواسی برے خوددار ہوتے ہیں۔منھیں دے تا وے بینا قریاد کرتے ہیں اور نا احتجاج بس ابنی سو تھی آنگھیں آسان کی طرف المُحالِية بي- اس ان دا ما كي طرف جو ميكم وسانے ہر قادر ہے۔"

ر مجل ... چاروں طرف جو بماری مجیل رہی - جعاس عدر للناع الرمار عامركي آمے آنسووں نے محمد کہنے بی شیس دیا۔ صدیوں سے ہی تحرفااور میں اس کے مسائل ' يهال ساراسال ياني اور خوراك كي تمي مفرور روي تحي مرابی قیامت شیں تھی۔

" پہاہے وسائی تحرواسیوں کی یہ خودداری دؤیروں
ادر محلوں میں رہے والوں کو پسند شمیں آرہی۔ بیہ بھرکے
مصنوعی قلت کرکے اپنے کودام اور جیبیں بھرکے
ہمیں بھیک انگرا سکھارہے ہیں۔ " بچل کڑھتا تو ہو لہا ہا۔
چلاجا آ۔
وسور و تکر جج کر جلدی احمد کے لیے کرم کیڑے اور
راشن لے کرواپس آجاؤں گا۔"

" مامیں نے آپ سے کماتھاکہ میں تاشیۃ میں چیز آملیٹ کھاؤں گاتو پھریہ کیا ہے؟" نتھاعادل بھولے ہوئے پلین آملیٹ کی طرح منہ پھلائے بیشاتھا۔

'' وُرِ آج کھالو چیز نہیں تھی۔ میں منگوانا بھول ''گئی تھی۔ کل بکا وعدہ بنادوں گ۔''عائشہ نے جائے کا ''گھونٹ بھرتے ہوئے بیار بھرے لہجے میں منت کی۔ ''نوامانو۔۔''

''چلواپیا کومیںنے تہمارے برنچ کے لیے کلب سینڈوچ بنائے ہیں'وہ ایک کھا کرجوس کی لو۔۔''عاکشہ



بوے چینل کے ساتھ رپورٹنگ کے شعبے ہے وابسة تھی۔

آج اس نے تقریمی قط سال کے اصل اسب ہر بنائے جانے والی رپورٹ کے پیپرورک کھل کرنا تھا اور پھر کل پرسوں تک اس کے کردہ کی وہاں کے لیے روائلی تھی اور ان کی منزل مٹھی اسلام کوٹ یا ڈیپلو نہیں تھی۔وہ ننگر سے آگے کے ان علاقوں میں جانا جانبے تھے جہال پر وی آئی ہے: اور ان کی امراد نہیں جانبے تھے جہال پر وی آئی ہے: اور ان کی امراد نہیں جانبے تھے۔اس پروگرام کے لیے عائشہ نے خودا پنانام دیا تھا۔

اس کے باباسول سروس میں تنصہ اس لیے اس نے بچین کے بچھ سال اس علاقے میں گزارے تنصہ پھر پڑھائی 'شادی' جاب' بچے اب تو تئی سال بیت گئے تنصی مگر اس کا ول رہتے میلوں' ناچتے موروں اور کارد نیم کے بہاڑوں کو دیکھنے کے لیے میل تھا' مگر اب آئے دن ٹی دی پرشائع ہونے والی رپورٹس دیکھ کر وہ دل ہے دکمی ہوجاتی تھی۔

# 000

من پرے احری آواز نے ارتعاش پیدا کیا۔

ومعجما معيام ابحي لے كر آتى ہول اوجب تك

پاس رکھے برنچ بکس میں سے سینڈوج نکالنے گئی۔ " میٹا بری بات ہے۔ اللہ تعالی نے ہمیں اتن نعتیں دی ہیں اور اگر ہم ناشکری کریں تویہ اچھی بات تو نمیں نا۔"اخبار پڑھتے اور ناشتا کرتے عاز بنے بھی ماں ' بیٹے کی تحرار میں لقمیہ دیا۔

" آب شرافت سے کھالو' درنہ اچھی بات نہیں ہوگ-" عائشہ نے آخری حربہ آزمایا آنکھیں دیکھائیں۔عادل جیسا منہ پھلایا اور یہ حربہ ہمیشہ کی طرح کارگر ثابت ہوا۔

کلب مینٹروج کے دو مین لقے لیے اور جوس پیاتو اسکول دین کا ہاران نے کیا۔ عائشہ نے جلدی سے مینوں قل پڑھے اور عادل پر پھونک دیے۔ عادل اور عازب کو دروازے تک رخصت کرے دہ

عادل اورعازب کودروازے تک رخصت کر کے دہ جلدی سے اندر کی طرف بلٹی اور بھیراسمینے کی۔ افس ٹائم ہونے والا تھا۔ اس لیے اس کی تیاری بھی ساتھ ساتھ جل رہی تھی۔ ساتھ ساتھ جل رہی تھی۔

"خداکی پناہ بچے بھوک سے مررہ ہیں اور یہاں چیز آطیت کلب سینڈوج اور کمس فروٹ شیک بھی ناک کے نیچے نہیں آرہے۔"عائشہ نے بال بناتے ہوئے خود کو آئینے میں دیکھتے ہوئے سوچا۔

واس ناشكرى كازمددار كون بيست وار

وہم خود۔ "جواب فورا" آیا۔ "اگر ہم افورڈنگ تنے تو ہم نے اپنے بچوں کے آگے آسائٹوں کے ڈمیرلگادیے ہیں۔ ہم اسیں مبر اور شکر کی تلقین کرنا بھول گئے ہیں۔ کم پر تناعت کرنا ہمیں بھولنا جارہا ہے۔ ایکھے سے اچھا اور آگے سے آگے کی دوڑ میں ہم اپنی اسلامی اقدار صلہ رحمی اور روایات کو بھولنے لگے ہیں۔"

روبیات و بوسے ہیں۔ باقی کی تیاری اس نے سوچوں میں ہی کمل کی مگر جیسے ہی کمڑی پر نظریزی وہ جلدی ہے گاڑی کی چالی نکال کر دروازے کولاگ لگانے گئی۔ اسے آفس سے در ہورہی تقی اور آج آفس میں کام بھی کافی زیادہ تھا۔ عاتشہ نے جر نکزم میں اسٹرز کیا تھا اور وہ اب ایک اچھے

مامنامه کرن (110

تھی وہ لوگ پرسول ہی تھرہے ہو کر آئے تھے وہال کی بھوک پیاس اور بیاری نے اسے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کردیا تھا۔

عائشہ کے بابابرے دین دار اور رحم دل انسان ہے اور وہی اجھائی اب بھی اس کے اندر کہیں موجود تھی مگر آج کل کی بھائتی دو ڑتی ذندگی نے اسے کمیں چھیا دیا تھا۔ ایسے یاد تھااس کا بجبین بھی بہت خوشحال تھا بابا سول مروس میں اعلا عمد ہے برہتے مگر گھر میں ایک ہی وش بجی تھی اور سب شوق سے کھاتے ہے اگر بہن بھائیوں میں کسی کو بہند نہ بھی ہوتی تو وہ جب چاپ اسکے دن کا انظار کر ہاکہ کل اس کی بہندگی ڈش ہے گی

مراب ...

"الملام عليم بيتم صاحبه كن سوچول بيس تم بيل چائے بے چارى ہمارى طرح آپ كى توجه كى طالب سے "عازب كے پاس چائى تھى وہ آئى تھے۔

تضاورا ليد ديمية كن بيس آگئة تھے۔

"وعليم الملام ارے \_ آپ كب آئ "عائشہ تم الدى سے دوبارہ چائے بنائے لئے شرمندہ ہوتے ہوئے برز آف كياپاني المل المل كر تقريباً حتم ہودكا تعاوہ جلدى سے دوبارہ چائے بنائے الكى اور عازب فريش ہوئے جائشہ تم دودان سے بي تھے كھوئى كھوئى كھوئى اور پريشان ہو بيس ديكھ رہا ہوں تم كرتى ہي تھے ہوئى كھوئى اور پريشان ہو بيس ديكھ رہا ہوں تم كرتى ہي تھے ہو تمہارا الله ميسى دو بي دھيائى الله دو الله بينى تھى صالا نكہ دو ميں ان كس اور ہوتا ہے "البي بينى تھى صالا نكہ دو ميں عازب كى چائے ہيں جن خال بينى تھى صالا نكہ دو بينى جائے ہيئے تھے۔

ميں عاذب كى چائے ہيں جينى دال بينى تھى صالا نكہ دو بينى جائے ہيئے تھے۔

ميں عاذب كى چائے ہيں جينى دال بينى تھى صالا نكہ دو بينى جائے ہيئے تھے۔

ميں عاذب كى چائے ہيں جينى دالى بيں جيمے ہم بينى خازب دو ۔.. تھرواسى بھى انسان ہيں جيمے ہم بينى خازب دو ۔.. تھرواسى بھى انسان ہيں جيمے ہم بينى خازب دو ۔.. تھرواسى بھى انسان ہيں جيمے ہم بينى جائے ہيں جيم ہے ہم انسان ہيں جيمے ہم بين خازب دو ۔.. تھرواسى بھى انسان ہيں جيمے ہم بين خازب دو ۔.. تھرواسى بھى انسان ہيں جيمے ہم بين خازب دو ۔.. تھرواسى بھى انسان ہيں جيمے ہم بين خازب دو ۔.. تھرواسى بھى انسان ہيں جيمے ہم بين خازب دو ۔.. تھرواسى بھى انسان ہيں جيمے ہم بين خازب دو ۔.. تھرواسى بھى انسان ہيں جيمے ہم بين خان ہيں جيم ہم بين خان ہم بين خوب ہم ہم بين خان ہم بين خوب ہم ہم بين خان ہم بين خوب ہم ہم بين خوب ہم ہم بين خان ہم بين خوب ہم ہم بين خوب ہم ہم بين خان ہم بين جيم ہم بين خوب ہم ہم بين خوب ہم ہم بين خوب ہم بين خوب ہم بين خوب ہم بين خوب ہم بين ہم بين خوب ہم

"عازب وہ ... تھروای بھی انسان ہیں جیسے ہم انسان ہیں مران کے پاس دو وقت کی روقی بھی نہیں جس سے دہ اپنا ہیٹ بھر سکے 'پینے کوپائی بھی نہیں جس سے دہ اپنے طلق میں اسلے والے پیاس کے کانوں کو زم کرسکے "

''اچھا آو ہماری زم مل بیکم کو تحربوں کے وکھنے پریشان کیا ہوا ہے اور میں خوش فئم ہورہا تفاکہ شاید میری کوئی فکر ہے۔'' عازب نے عائشہ کے موڈکو بدلنے کی کوشش کی۔ کمیل کے "احمہ باہر کھیلنے چل دیا تو وسائی نے ڈیوڑھی میں پڑا کھڑا اٹھایا دیندھا سرپر رکھااور ٹیلے کے اس بارچل دی جمال ایک کنویں میں بچھ پانی ابھی بھی لکتا تھا مگر رسی بہت اندر تک ڈالنی پڑتی تھی۔

پانی بھی کی کے باعث اپنی جگہ چھوڑ دیا تھا رسی کھینچتے کھینچتے ہاتھ دکھنے لگتے تھے مگرا نہیں اپنی اور اپنے بحول کی زندگی کے لیے یہ رسی تھینچی بڑتی تھی۔ ٹیلے بحول کی زندگی کے لیے یہ رسی تھینچی بڑتی تھی۔ ٹیلے کے اس بار باباجمن سائیس کی درگار بھی تھی وسائی نے بھی کے اس بار باباجمن سائیس کی درگار بھی تھی وسائی نے بھی کے لیے منت بھی بھی ان تھی اور دیا بھی جانا تھا۔

بھی اور دیا بھی جانا تھا۔

اسے اپنے سمرے سائیں سے برطا بیار تھا اور کیوں نہ ہو تاوہ کیل کے من کی رائی جو تھی۔
وہ اسے اس کا سبو قبیلے سے بیاہ کر کارد نیم کے بہاڑوں میں لایا تھا جس کا حسن بورے علاقے میں دور وہ کے مشہور تھا 'سانولی سلوئی جیسے نقوش والی دسائی اب قبط سالی کی وجہ سے کملا گئی تھی اس کے زم باتھوں بیروں میں کروری کی وجہ سے جھریاں می پر گئی سوراخ ہوگئے تھے کیونکہ وہ رنگ برنے کی وجہ سے موراخ ہوگئے تھے کیونکہ وہ رنگ برنے کی وجہ سے محلوں کو جو اُر رایاں بناتی تھی ایسے بیارے ڈیزائن بناتی تھیں کہ دیکھنے والے دنگ رہ جاتے تھے مگراس کی بناتی تھیں کہ دیکھنے والے دنگ رہ جاتے تھے مگراس کی بناتی تھیں کہ دیکھنے والے دنگ رہ جاتے تھے مگراس کی بناتی تھیں کہ دیکھنے والے دنگ رہ جاتے تھے مگراس کی بناتی تھیں۔

ماهنامه گرن [[]

ڈھوروں کے ملے میں بندھی تھنٹیوں کے ساتھ ساتھ وحزك رباتقاب

"الله جانے بیل کمال پہنچا ہوگا اس نے کچھ کھایا ہوگا کہ نمیں "رات چنڈو کی (جاندنی) تھی وسائی نے سوئی اٹھائی اور رلی کے مکڑے جوڑنے گی۔ رنگ برنظ فكرول كوكافي اورجو زن كي كعيل بين اس كا ول ندنگاس فے اکتاكرولي كھٹ ير ركھ دى۔

شام ہے ہی اس کادل مجھا ہوا تھا ایک تو بحل نہیں تفااور دوسراساتھ والی کی بیٹی بہت بیار تھی بھوک اور ز بریلے پانی کی وجہ سے پہلے مور مرے اور اب اول یے لال جارے تھے۔ وہ مجے سے ددبارات دیکھ آئی محی اور اس نے رحمیال سے کما تھا کہ اس برے اسپتال کے جائے وہاں دوا دارد کے ساتھ مانی مجی مل

وسائل نے ہول کر کھٹ پر لیٹے احمہ کور یکھاوہ بھی بت مزور مورما تھا آنسو خود باخود رسائی کی آنکھوں 1 × c

اس نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے اور اس ذات سے ماتلے کی جو مولا ہے ' الک ہے ' ہر شے ویے پر قادر ہے۔ ابھی وسائل کے خاموش لب اور بھیکی آنکھیں دعاکرہی رہی تھیں کہ ساتھ والے کھر ے نورے بدنے کی آواز آنے گی۔

"رب سائي خير حجه" وول ربائد ركد كرنك ياوك بابركي طرف بعاكي

"اُدی وسائی میں آٹ گئی۔.."میری جیجل دھی جھے چھوڑ کرچلی گئے۔"ساننے کھٹ پر ایک چھ سات سال کی مزور سی بی بے جس حرکت بڑی تھی آوراس

ک ال پاس بیٹی بین کردی تھی۔ وسأتى في إس جاكرا فيمي طرح ديكها بعالا مكروه معصوم تعمواني بموك يهاس اور بياري جيسي ونياوي چزوں ہے بے نیاز ہو چلی تھی۔ مداین اس مور کے پاس جلی کی تھی جوایک ہفتہ پہلے مرکباتھا اور دواس كے ليے بہت بے چين رہتی تھی۔وسائی رحمیاں کو "يا ب جب بموك اورياس كي وجد سے ده غريب بار ہوتے ہیں تو بوے استالوں کا سخ کرتے ہیں ڈاکٹروں کو مشیحا سمجھ کر۔ اور عازب آپ کو پہا ہے وہاں انجاشن میں وسل واثر وال كر لكايا جارہا ہے دوائيان تقريباسب الكسهارين اس لي كروهان غریب تعروای ڈاکٹرے یہ ڈسکس میں کرمکتے کے كس دوائي كاكيا فارمولا ہے اور اس كى ۋيوۋيك كيا

الديس يه الراسم بم كاكع بي-" عازب نے دکھے کہا۔

''عازب میں کچھ کھاتی ہوں تو مجھے ان کے بیکے موے پیٹ جھراوں ہے بحرب القربير نظر آتے ہیں۔ علی کھ چی ہول تو جھے ان کے سو کے ہونوں بر للما پاس کامیت سائی متا ہے۔ کرم کیڑوں میں لیٹا میرادجود مفرح مرورجسمول کی شکایت کر آے کہ الجمي الو مردى آف والي ب-"ووردية كو تقى ياسيت اورد کا جیسے اس کی جان کو جنسے گئے تھے "اجما چلوعائشه بم تعوزي دريا هر چلته بي كهانا با هر

ى كمائيس كے اور كچھ چينج ہوجائے گااليے توتم بار برد جاؤگ-"عازبنيريشان موكر كها\_

"بابامن توسوب بيول كا-"عادل بمي الحد آيا تعال "اور سردی آنے والی ہے کھے شایک بھی کرلیں مے چر تھوڑے دلول میں جھے ایک میٹنگ کے سلسلے من اسلام آباد جانا ہے ... اچھااب اٹھ بھی جاؤر کھو اناسوچنے کے میں ہوگاہم سسم کی سیح ہونے کی

وعائے علاوہ کیا کر بھتے ہیں۔" "عازب ہم بہت کچھ کر بھتے ہیں مرہمار االیہ بیہ ہے کہ ہم افسوس اور دعا کے علاوہ کچھ کرنا نہیں چاہتے۔"عائشہ نے دل میں سوچتے ہوئے جائے کے برتن اخمائے اور عادل کو تیار کرنے کے لیے اندر کی طرف چل دی۔ ان ان ان ان

رات من كود موكاد \_ كرجر سارول سے ملنے چلی آئی متنی احمد سورہا تھا محروسائی کا دل بیل کے

ڈھوروں کے ملے میں بندھی تھنٹیوں کے ساتھ ساتھ وحرث رباتحا-

''اللہ جانے بیل کماں پہنچا ہوگااس نے پچھ کھایا ہوگا کہ نہیں"رات چنڈو کی (جاندنی) تھی وسائی نے سوئی اٹھائی اور رلی کے فکڑے جوڑنے کی۔ رنگ برنظ فكنول كوكافي اورجو زن كي كليل ميساس كا

ول نہ لگاس نے اکتا کر دلی کھٹ پر رکھ دی۔ شام سے ہی اس کامِل منجھا ہوا تھا ایک تو بیل نہیں تھااور دو سرا ساتھ والی کی بیٹی بہت بیار تھی بھوک اور ز ہر ملے پانی کی وجہ سے پہلے مور مرے اور اب ماؤل کے لال جارے تھے۔ وہ مسبح سے ود بارات دیکھ آئی می اور اس نے رحمیاں سے کما تھاکہ اسے بوے اسپتال کے جائے وہاں دوا دارد کے ساتھ مانی بھی مل

وسائی نے ہول کر کھٹ پر کیٹے احمد کود یکھیادہ بھی بت مرور مورما تفا آنسو خود باخود رسائی کی آنکھوں Sic.

اس نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے اور اس وات سے مانکنے کی جو مولا ہے ' مالک ہے ' مرت وے پر قادر ہے۔ آبھی وسائی کے خاموش لب اور بھیکی آنکھیں دعاکرہی رہی تھیں کہ ساتھ والے کھر ے ندرے رونے کی آواز آنے گی۔

"رب سائيس خير هج-"ده ول پر باته ركه كرنگ ياوس بابركي طرف بعاكب

"اُدِی وَسالَی مِن لَٹ مِی ..."میری جیجل دهی مجھے چھوڑ کرچلی کئی۔"سامنے کھٹ پر ایک چوسات سال کی مزوری بی بے جس حرکت روی تھی اوراس

كى الدياس بيتى بين كردى تحى-وسأني في ياس جاكرا جمي طرح ديكما بعالا مرود معصوم تقریانی بخوک پیاس اور بیاری جیسی دنیادی چزول سے بے نیاز ہو چکی تھی۔ وہ اپنے اس مور کے پاس جلی می محلی جوایک ہفتہ پہلے مرکبا تھا اور وہ اس كے ليے بہت بے چين رہتی تفی-وسائی رحميال كو

" پاہے جب بھوک اور پیاس کی وجہ سے دہ غریب بار ہوتے ہیں تو برے استالوں کا رخ کرتے ہیں ڈاکٹروں کو مشیحا سمجھ کر۔۔ اور عازب آپ کو بتا ہے وہاں انجیشن میں وسٹل واٹر ڈال کر لگایا جارہا ہے وائيان تعريبا سبايكسهارين اسكي كروهان غريب تعرواتي واكثرت بيدوسكس ميس كريجة نس دوائی کا کیا فارمولا ہے اور اس کی ڈیوڈیٹ کیا

الديس يه ماراسم بم كياكست بي-" عازب في وكه سے كها۔

''عازب میں کچھ کھاتی موں تو مجھے ان کے پیکے موے بید ، جھریوں ہے بھرے اتھ پیر نظر آتے ہیں۔ میں کچھ بتی ہول او مجھے ان کے سو کھے ہو نول پر للعابياس كاكبت سنائى ويتابيك كرم كيرول ميس ليثا میرادجود مختصرتے مزور جسموں کی شکایت کر اے کہ ابھی تو مردی آنےوالی ہے۔"وہ رودینے کو تھی یاسیت اوردكه جياس كى جان كوجث سے كئے تص

واحجاجلوعائشهم تعوزي دريا برجلتي كعانايا هر ا كما تيل محاور كجه چينج موجائ كالسي توتم بارير جاؤى-"عازبنيريشان موكر كها\_

"مبابا من توسوب بيول كا-"عادل بقي الحير آيا تقبا-"اور سردی آنے والی ہے کھ شاینگ بھی کرلیں ع چر تھوڑے دنوں میں جھے ایک میٹنگ کے سلسلے میں اسلام آباد جاتا ہے۔۔ اچھااب اٹھ بھی جاؤ دیکھو الناسوييف محمد ميس موكانم سسم كي سيح موقى

دعائے علاوہ کیا کرسے ہیں۔" "عازب ہم بہت کچھ کرسے ہیں مرجمار البید بیہ کہ ہم افسوس اور وعا کے علاوہ کچھ کرنا نہیں جاجد"عائشہ في مل ميں سوچة ہوئے جائے كے برتن اٹھائے اور عامل کو تیار کرنے کے لیے اندر کی طرف چل دی۔ 😄 😄 😄

رات من كود حوكاد ب كر محرب بارول سے ملتے چلی آئی تھی احمد سورہا تھا مجروسائی کا ول بیل کے

ماهنات کرن 12

مرف یہ نہ کمہ دے کہ ہم دعا اور افسوس کے سواکر ہمی کیا سکتے ہیں۔
" ملا آپ آج مجھے شنرادے والی اسٹوری سائٹ "
ہالی اسٹوری میں آپ کو ضرور سناؤں کی مگراس سے پہلے میں آپ سے چھابت شیئر کرتا جاہتی ہوں۔
عائشہ نے خالی دودھ کا گلاس بڈ نیبل پر رکھتے ہوئے عادل کواپے ساتھ لٹاتے ہوئے کہا۔
" جی ماما ۔ " وہ خاصا مودب بچہ تھا اور سمجھد ار بھی۔
" عادل آپ نے جو اپنا منی بکس رکھا ہوا ہے جس بھی۔
میں آپ ساری سیونگ جمع کرتے ہو وہ اب بھرنے والا میں آپ ساری سیونگ جمع کرتے ہو وہ اب بھرنے والا ہیں آپ ساری سیونگ جمع کرتے ہو وہ اب بھرنے والا ہیں آپ ساری سیونگ جمع کرتے ہو وہ اب بھرنے والا ہیں آپ ساری سیونگ جمع کرتے ہو وہ اب بھرنے والا ہیں آپ ساری سیونگ جمع کرتے ہو وہ اب بھرنے والا ہیں آپ ساری سیونگ جمع کرتے ہو وہ اب بھرنے دولا ہیں آپ ساری سیونگ جمع کرتے ہو وہ اب بھرنے دولا ہوں گا۔ ماہا تھوڑ ہے دون پہلے ہی ہیں اب جیس اب وں محل ماہا تھوڑ ہے دون پہلے ہی ہیں اب جیس اب وں محل ماہا تھوڑ ہے دون پہلے ہی ہیں اب جیس اب بھرن ہے دون پہلے ہی

برست "وہ تو تھیک ہے بیٹا گر آپ کو پتا ہے کہ آگر ہم اپنے پیسوں کو اللہ کی خوشی کے لیے خرج کریں تو وہ ہمیں بہت ساراانعام واکرام دیں گے۔"عائشہ آہستہ آہستہ اے ٹریک پرلار ہی تھی۔

ميرے فريند فياب اوراس كى برى اسكرين برسب

و مرفر کیامزے سے چاہے"عاول نے ایک ایک

"ماماوه کئے۔؟"

البیا الما مجور دن پہلے تو گئی تھیں نا اور وہاں کی ویڈروز بھی میں نے آپ کو دکھائی تھی کیے چھوٹے چھوٹے بچھوٹے بھی در کھوٹو ہم ان کی مدد کرسکتے ہیں عادل آگر آپ میری مدد کرد تو ہم ان کی مدد کرسکتے ہیں اور بہت بچھوٹو نہیں کیکن ۔۔۔ بچھوٹو درسکتے ہیں اور بہت بچھوٹو نہیں کیکن ۔۔۔ بچھوٹو درسکتے ہیں اس طرح سب کاتو نہیں کمرچند لوکوں کا مسئلہ ضرور میں میں ہو جائے گا۔ "

ود محرود كي لله ٢٠ ب ود كي سوج رباتها-

000

ارب فا من " روائے بیٹا جائی کہ آگر آپ اپنی سیونگ ہے ماهنامه کرن 113

ا المب نہ لواور میں نے بھی سال بھرے جو پیے بچاکر رکھے ہیں کہ ہم سرویوں میں مری میں برف باری و کھنے جاتمیں کے وہ سارے پیے اکھنے کرکے ہم ان کے لیے سلمان اور دوائیاں لے کر ان کے پاس حائمں۔"

جین میں ہے۔ عاکشہ نے اپنی بات کمل کر کے بال عادل کے کورٹ میں پھینک دی تقی اور اے اس کی فطرت اور اپنی تربیت پر پورالیقین تھا کہ جواب اس کی سوچ کے مطابق آئے گا۔

## 000

میں سے احمد کو بخار ہورہا تھا اور وسائی کو سمجھ نہیں آرہا تھا کہ وہ کہا کرے۔وہ اسے پاس کے کمپوڈر کی دکان پر لے کر گئی تھی اس نے شربت دیا تھا اور ایک ٹرکا لکھ دیا تھا کہ یہ شہرسے ملے گا۔ کیا ہے بھی کوئی والطہ نہیں تھا پچھلے دنوں اس نے بوی مشکل سے پہنے جمع کرکے موبا کل لیا تھا کر کسی کام سے ننگر جاتے ہوئے دھاڑا پڑا تھا اور لئیرے کسی کام سے ننگر جاتے ہوئے دھاڑا پڑا تھا اور لئیرے

بس میں موجود سارے لوگوں کا سامان کے کر چکتے ہے تصور نہ بھی ضرورت پڑنے پروہ بڑی د کان والے سے نمبر طواکریات کرلتی تھی۔ احمر نہم ہے ہوشی کی حالت میں پڑا تھاوسائی کواک مل چین نہیں تھا کچھ سوچنے کے بعد اس نے رات تھمل ہونے والی رہی اٹھائی اور ٹیلے کے پار شمرسے تار زوالی مردک کی طرف چل دی ' میاں سے اکثر

آنے والی سڑک کی طرف چل دی 'یمان سے آکٹر بوے صاحب لوگ کی گاڑیاں کررتی تھیں اور وہ رلیاں 'کھجی' سے اور پیٹراجیے سوعاتیں خرید لدہ ت

سورج کی گری اور پیروں تلے جلتی ریت کی تیش سے وسائی کے پاؤس کوڑے کھڑے شل ہونے لگے تھے۔

اس کا دھیان بار بار محریش بڑے احری طرف جارہا تھا اور وہ فیلے کی طرف مرمز کردیمی تھی جیے وہ سال سے نظر آرہا ہو۔ وسائی سے اور کھڑا نہیں ہوا

جارہا تھا اس نے دودن سے کچھ شیں کھایا تھا اور اب احرکی بریشانی ... اسے نور کا چکر آیا رہت پر کرنے سے پہلے آخری بات جو اس کے جواسوں نے محسوس کی وہ سوک کی طرف سے اور نے والی رہت تھی جو اس بات کا سندر سے تھی کہ کوئی گاڑی آرہی ہے۔

. احمہ ... منجما میٹھا ... بحل ... "وسائی ہوش میں آرہی تھی اوراحمہ کو پکار رہی تھی۔

وسائی نے بھیے بی ہوش و حواس کادامن تھا اگھرا کر آنکھیں کھول دس اسے یاد آگیا کہ کس طرح وہ بخار میں نتیجے احمر کو گھرچھوڑ کر سڑک کے کنارے کھڑی تھی اس نے ادھرادھر نظریں دوڑا تیں وہ کسی اسپتال کے بستریر تھی۔ بہت سارے لوگ افرا تقری کے عالم میں ادھرادھر آجارہے تھے۔ سفیدچو لے بہنے ڈاکٹرنرس۔

"احر" وسائی نے افسنا جاہا ترہائے میں کی ڈرپ کے تھیاؤی دیہ سے دہ کراہ کررہ گئے۔
"ارے ارے یہ کیا کر رہی ہو۔ تسمارا بیٹا ٹھیک ہے اور وہ بھی یمال استال میں داخل ہے۔" پاس رکھے اسٹول پر ایک میڈم جی بیٹھی تھیں اور پاس ہی ان کے ایک گول مول پیاراسا بچہ کھڑاتھا۔

"اوی آپ کون ہو آور میرے کو آدھر کون لے کر آیا "مجرعا کشہ نے دسائی کوساری بات بتائی دہ اس تھیے کی طرف آری تھی تو سڑک کے کنارے دہ اسے ب ہوش ملی تو دہ اسے اسپتال لے آئی۔ اور ٹیلے کے پار جاکر جب عاکشہ نے معلوم کیا تو دہ احمد کو بھی اسپتال لے آئی۔

عازب اپنی میٹنگ کے سلسلے میں اسلام آباد کی طرف رواز ہوئے توعائشہ نے ایک ہوی گاڑی ہاڑکی اور عادل کو لے کر تعرکی طرف روانہ ہوئی اس نے بہت سارا کھانے پینے کا سالمان روائیاں ساتھ کی تھی۔ اپنی المباری میں سے کتنے ہی ایسے کپڑے جو آؤٹ آف فیشن کمہ کرر کھ دیئے گئے تھے وہ لیے کپڑے جو آؤٹ جو تی سام تک احمد اور وسائی ٹھیک ہو گئے تھے۔ شام تک احمد اور وسائی ٹھیک ہو گئے تھے۔

كارو تل كى اودلائے كا-" "اووسائی تم بهت المجھی ہواور تمہارے تھے کو میں بهت سنبحال كرر كھوں كى بلكه أكر اليي اور بنالواور جب كىل مجھ سے ملنے آئے تواس كورينا ميں بيہ وہاں بہت المجھدام بوادوں گے۔" " امان باہر جھڑ تھی ویو آھی اب منھیں وہے گا۔" نتھا احمد خوشی سے ناچا ہوا آیا اوروسائی کوبا ہرکی طرف مينيخ لكاروه جلدي سيابري طرف دوازي اسان پر کالے باول آرے تھے اور سب لوگ خوشی سے منہ اوپر اٹھائے بادلوں کو جڑتے و کم اور ب تع تروں كے مطابق كالے بادل جب جڑتے ہيں تو بارش ضرور ہوتی ہے۔ عائشہ کے گاڑی میں جھنے تک بوندس کرنے کئی تھی۔ علاقے میں جشن کاساساں تھا۔ ويائى أتحمول عدور موتى كاذى كود كيه كرباته بلا رى مى اورخوش مورى سى-كونكه تحرى وهرتى يرجب منهين وستاتفا توسب ے خوش وہ خاموش ول ہوتے تھے جنہوں نے بہت ی راتیں اپنے سائن کے انظار میں تکیے بھوتے گزاری ہوتی ہیں۔ انہیں پتا ہو تاہے کہ منھیں آیا ہے تواب من کا میت بھی ڈھور ڈیکر لے کرائے قدموں کو واپسی کی راہ پر ڈال دے گا منھیں تحر واسيول كيليملن كاستداسه تفا وابسي كاسفر بهت حسين تعارد كم محيك اور جلت موت محرر ابركم جعليا موا تفاعات خودكو بهت باكا محسوس كرورى تقى عادل تحك كرسوحكا تعا-ليب ثاب برعازب كوسارى بات بتات موت ده مسكراري ملمي كيونكه اس في سوائ السوس تبعرب أور دعائ علاوه اسين حصيه كاكام بحى كرو الانتما اوراس کی سوچ کے مطابق آگر ہر کوئی فردا "فردا"اس طرح اینا حصر والے تو تقری بموک بیاری اور بیاس خم و نسي موى عركم مرور موجائ ي بالكل ويس جیے ایک نعاسا دیا اندمیرے کو حتم تو نہیں کر ہا تمر الي كم كرت من مرور كامياب موجا الب

ۋاكٹرنے التھى طرح معائنه كيا اور التھى دوائى اور جوس وغيرو ديا كيو تكه وه ميرف ايك تحرياتي شيس تعي ده اتی بن گاڑی میں ایک بیکم صاحبہ کے ساتھ آئی تھی اور پھراس کے اس برلیس کارڈ بھی تھا۔ آج کل لوگ انسان کو شیں اس کے کیڑوں جو توں ا مكانول الراعبدول كوعزت دي إلى-رات عائشہ وسائی کے کمر تھیری تھی وہ ایسے کارو تھے کے بہاڑوں یر لے کر مئی تھی اس سے ڈھرساری یاتیں کی تھیں۔ احد اور عاول مجى مل كر كميل رب سف و آت ہوئے اپنے کچھ برائے محلونے بھی لے آیا تھا۔ عائشہ کواب یقین ہو گیا تھا کہ نیچے بروں کے عمل کو د کھے کر سکھتے ہیں اور اسے عادل کے ساتھ شیئر کرنے اورات سائقة لأفيوالي نصلير خوشي تفي-" بحل كم تك لوثي كلَّ" "ادی تھوڑہے ون کا بولا تھا۔" وسائی نے شراکر جواب دیا۔ ''ادی تم بہت سمی ہو آگر تم نہ ہو تی تو جانے میرے احمد کاکیا ہو تا۔ بجل ایسے بی برے لوگوں سے کاوڑ کرتا ہے وہ یمال ہوتا میں اس تم سے " وسائی سب انسان اگر ایٹھے نہیں ہوتے توسب برے بھی تمیں ہوتے ہیں۔" عائشه اين سائد جو سامان لائي تھي وہ اس في ان لوكول من بانك دما تعااور بهت ساري دعا تين وصول كي <sup>وہ</sup> جماوسائی اب میں چلوں کی میں نے حمہیں جو مبرواب اس ركل كمناجحت رابط كرے ميں اس کی وکری تے کیے کوشش کروں گی۔" ''آدی۔'' وسائی نے پکارا۔ ِ''یہ آپ کے لیے''اس كباتمول بس رنك بركى رلى تقى-''ارے یہ توبہت خوب موریت ہے اور یہ وہی ہے جے بیچنے کے لیے تم مسکمڑی تھی ''اس نے پرس کی طرف بأته برحليا "نا ادى نايە تخفى بىي آپ كومىرى تحركى اور

# لبني جدون



# دومركا ورآخرى قبط

وقت آمے کی طرف چلاجارہاتھا۔ارسلان کاکیس کافی پیچیدہ ہو کیا تھا۔ارتم اس کے وکیل کے لیے دوڑ دھوب کردہا تھا۔ مال کے پاس جو کچھ تھااپ بیٹے یہ لگا رہی تھی۔ منج وانیہ سومرو کو کواہ کے طور پر بلایا گیا تھا۔ اس نے جو بھی بیان دیتا تھا اسے اچھی طرح معلوم تھا۔ طارق سومرو نے اسے بتا دیا تھا کہ آواز اس کی ہوگی مگر بولے کی طارق سومرو کی ذبان ۔۔ ورثہ نتیجہ تمہاری سوچ سے بھی زیادہ خطر تاک ہوگا۔

"بابا سائیں۔ بی سے بات کروں گی۔ آپ جانے ہیں کہ ارسلان نے اس کا قل نہیں کیا۔ بیں نے اے مارا ہے۔ "وہ سرنفی میں بلاتے ہوئے بولی۔ ناکر ایسا ہوا بھی ہے تو بھی میں اپنی عزت ہے نہیں تھیل سکا۔ اپنے خاندان کو رسوا نہیں کرسکنا۔ تمہیں وہی کہنا پڑے گاجو تمہیں وکیل صاحب اور میں نے کہا ہے۔ وہ اگر غلط تفاجی تواب مر کیا ہے۔ اور اب میں لوگوں کو یہ کمانی سنا کے بے مرتی نہیں سہرسکتا۔ "

وری باسائی سائیں ہوگا۔"

در تھیک ہے دو تم اپنی مرضی کابیان۔ اپنی ال کی

زندگی کا خاتمہ وہ توجیل میں ہونے کی وجہ سے شاید دکھیے

نہ سکے البتہ تم ضرور دیکھتا۔ اس سے اسکے قدم پہتم

ابنی مال کے کو ملہ وجود کو دیکھوگی۔ اور میں وہ سب

کر ناہوں جو کہتا ہوں۔" وہ اپنی بات کمہ کے وہال سے

نکل محتے۔

نکل محتے۔

بالاسائين يد مجه كس مقام يد لا كفراكياب آب

نے۔ بس کیے اس کے سامنے یہ سب کہوں گ۔ "
ور بے بسی سے روئے گئی۔ میرے اس بیان پراس کی
زندگی واؤیہ لگ جائے گی۔ اور میں اسے کھونے کا
سوچ کے ہی کانب جاتی ہوں۔ نہیں بایا سائیں
نہیں۔ میں ایسا نہیں کرسکوں گی۔ کیکن آگر بایا
سائیں جھے یا ارسلان کو ماروسے کی وضم کی دیے تو میں
سائی جھے یا ارسلان کو ماروسے کی وضم کی دیے تو میں
سائی جھوٹا بیان نہ دیتی۔ لیکن ماں اور مای۔
سمیرے اف خدایا۔ میرے اللہ میرا بھرم رکھنا۔
ساری رات وہ نوافل تہجد اور عبادت میں مصوف

ساری دات گزرگی اور باباسائیں کی نئی دھمکیوں کے ساتھ وہ عدالت پہنچ گئی۔ اس کی نظروں نے قدم قدم پہ باباسائیں کے اسلحہ بردار گارڈز کوموجود بابا۔ ارسلان کولایا گیا تو واقعیہ اور اس کی نظریں ایک کمح کے لیے ملیں ۔۔وہ کائی کمزور دکھائی دے رہا تھا۔

کے لیے ملیں ۔۔ وہ کائی گرورد کھائی دے رہاتھا۔ اس کی باری آئی گئے۔۔ والیہ کی سائسیں رکنے لکیں۔۔اس کی حالت گرنے گئی۔

قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے اس نے کیا طف لیا اسے کچھ شیں معلوم تھا۔

"جی وانیہ سومو۔ اپنا بیان ریکارڈ کرائی۔" ناجائے کس نے کہا تھا۔ اس کی آٹھوں کے سامنے اندھیرا چھا کیا۔ نظریں اٹھا ئیں تو اسے لگا کہ ارسلان اس پہنس رہاتھا۔

میں اسے سومو۔ کیا آپ بتائیں گی کہ اس دن کیا ہوا تھا۔۔ "سوال دہرایا کیا تو اس نے ہمت کرکے بولنا



شروع كميا.

وحمی وان سے میں نے بونیورشی میں ارس\_ارسلان کو جایا تھا کہ مجھے بھول جائے کہ میرے بابا مائیں نے محس کومیرے کیے منتخب کرلیا ہے۔ مرمیری محبت میں وہ ہارے کھر آگیا ماکہ میرے بابا میں سے میرے کیے بات کر سکے... محن نے اے رد کا کیونکہ یہ میرے بیڈروم میں آگیا تھا۔ اس بات پہ ارسلان مشتعل ہوگیا اور اس نے م محسن بالأكروا..."

و کہا وانبیہ سومرو۔ آپ بھی ارسلان سے محبت

آیک کمے کے لیے دونوں کی نظریں ملیں۔ وائیہ کے چرے کی بے بی ارسلان یہ عیاں بھی اور ارسلان کی آ تھوں میں موجود نفرت وانسہ کے سامنے کھل کے ظاہر مورای تھی۔

الى يى سى سى مى جى احول مى يلى برحى تقى \_ أرسلان اس معياريه بورانسين الريافقا\_اس کے میں نے بھی ایسا خواب نہیں دیکھاجس کی تعبیر سنخبوتی..."وہ پھرول ہوئی تواتی ہوئی کہ ارسلان نے ایک کمی معندی آہ بھرتے ہوئے آئکھیں موندلیں۔ اج صاحب يسين به اقرار جرم كريامون كد محسن كاقل ميرك انفول سے مواہد ميں جذبات ميں آمیا تھا۔ مجھ یہ وانیہ سومرد کو حاصل کرنے کاجنون سوار ہو کمیا تھا کیونکہ میں اس کادبوانہ تھا۔اب بھی میرا یہ وعدہ ہے کہ بشرط زندگی میں آزاد ہو کیاتواسیے انتقام کی آگ طارق سومرو اور اس کی بیٹی وانیہ سومرو کے خون سے بجماؤں گا۔۔ "ارسلان نے انتائی تھمرے ہوئے انداز میں کما۔۔وانیہ نے برئ آنگھیں

یں میں ایٹا خون معاف کردوں گی۔"اس کے 山上で変えし عدالت برخاست ہو گئے۔ وہ ہنتکریاں پنے جب ير آمدے سے گزر رہا تھا تو وائے اور وہ آمنے سامنے

آ کئے دونوں بی کے قدم رک سکے وانیے نے مرهكاليا-

وواقبیہ سومرو .... دعاکر ناکہ میں بھالی کے پہندے تك ضرور يهنچون تمهاري سچائي رائيگان نه جائے" "ارسلان "اس نے ب بی سے ہاتھ جوڑ

"وانيه سومرو اگريس يهان سے نكلنے كى دعاكر با مول توصرف إس ليحكه تمهارا اورطارق سومرو كاغرور خاک میں ملاسکوں۔ میراانظار کرتا۔ میں کم از کم تم اسے ضرور حساب لول گا۔ بہت دفعہ تمنے بچھے زہر کی ناكن كى صورت دس ليا ... اب اس زېر يلے وجود سے نے کے رہناکہ اب صرف تم سے حماب لینے کے لیے بابر آول گا\_اوريس آول گا\_"

''ان شاء الشيب تم ضرور آؤ<u>ڪ</u> اور ميں اس ون کا تظار کروں گی۔ اور سرچھکا کے اپنی سزاسنوں ك يس تم سے معلق شيس ماتكوں كى ... " اس كا اتناكهناغضب موكيا-ارسلان كادماغ أيك دمس كهوم کیا اور اس نے بنا سوم سمجھے ایک کمحہ ضائع کیے ا نا چھڑیوں والے اتھوں ہے اس یہ حملہ کردیا جو اس کے چرے یہ بری طرح کے ۔۔ دو چگرا کے دیوار ہے جا مکرائی۔وائیے کے ساتھ موجودلوگ بھاگ کے اس کی جانب برسم مربولیس اسے قابو کرے فورا اوبال - عنكال كرك كي

ہر چینل پہ بر یکنے نیوز چل رہی تھی۔ بھابھی نے یا کیزہ کی جانب دیکھا جو سیاکت تظموں سے سامنے ئی دی یہ نظریں جمائے میٹھی تھیں۔ یا کیزہ یہ بیہ خبریم کی طرح کری کہ جب والیہ سومونے بھی روتے ہوئے بتایا کہ جما تکیر سائیں لندن میں ٹریفک حادثے میں جال بحق ہو گئے ہیں۔ حادثہ تیزر فاری کی دجہ سے ہوا ہے۔اداسائیں کوئٹش کررہے ہیں کہ جلداز جلدان کی میت کووبال سے لے آئیں۔ یا کیزہ تو سنتے ہی بے ہوش ہو گئیں۔ اور طارق

میں ڈال دیا تھا کہ ان کے مزید کھی ٹیسٹ بھی کرنے پڑس کے کہ ان کی بعض رپورٹس کارزلٹ حوصلہ افزا نہ تھا۔

"اس سے کیا۔ میرا مطلب کہ آپ کیا بتاتا جاہ رہے ہیں۔۔ مجھے سب بات صاف صاف بتا ہیں۔ "ویکھیں ان کے بلڈ کے ٹیسٹ میں مجھے ایسا محسوس ہورہاہے کہ وہ کسی دو سری بیاری ہے بھی گزر رہی ہیں۔ آئی مائیٹ ہی رانگ۔۔ بٹ ٹیسٹ آر امیار شنٹ۔۔"

\*وفشيور ... وائت ناف ... بث لث مي كليتر ... واث اث ائيف لي ... "

| بہنول کے لیے خوب صورت ناواز |                  |                    |
|-----------------------------|------------------|--------------------|
| 300/-                       | داحت جبي         | ری بحول ماری تنی   |
| 300/-                       | داحت جبي         | بے بروا بین        |
| 350/-                       | حزيله رياض       | ب على اور الك تم   |
| 350/-                       | فيمحرتريش        | ر آدی              |
| 300/- 0                     | مائداكم چيدا     | يك زوه مجيت        |
| 350/-                       | ى ميوندخورشيدعلى | ى داستے كى الماش ي |
| 300/-                       | حره بخاري        | تى كا آبك          |
| 300/-                       | ماتزه دضا        | Bokpor             |
| 00/-                        | تغيرسعيد         | الزالج إداجنا      |
| 00/-                        | آ منددیاض        | اره شام            |
| 00/-                        | RIOF             | كف                 |
| 50/-                        | فوزب بإنميمن     | 5036               |
| 00/-                        | ميراحيد          | ب- من عرم          |

37, اردو بانار، كرايي

مروی سلطنت کی دیوارس ہل گئیں۔
پاکیزہ کی طبیعت سنبھلی تو وہ ضد کرکے ار پورٹ
آگئیں کہ آج ان کے لاؤلے نے آتا تھا۔ جہاز
لینڈ کردکا تھا۔ تب سب نے دیکھا کہ طارق سومرو
لوگوں کے درمیان لڑکھڑاتے ہوئے وہاں پنچ۔
دولوں کے درمیان لڑکھڑاتے ہوئے وہاں پنچ۔
کال…" وانیہ مال سے لیٹ کے دھاڑیں ہارمار
تودونوں نے لی۔ طارق سومرواور پاکیزہ کی نظریں ملیں
تودونوں نے لیے۔ طارق سومرواور پاکیزہ کی نظریں ملیں
تابوت کے ساتھ ویران چرہ لیے شاہ جہاں بھی تھا۔
اپنوں کو دیکھا تو گلے لگ کے رو پڑا کہ دونوں میں بہت
اپنوں کو دیکھا تو گلے لگ کے رو پڑا کہ دونوں میں بہت

طارق سومرو پاکیزہ شاہ جمال اور دانیہ میت کے الماقھ ایمبولینس میں بیٹھ گئے۔ بند چٹی تھی۔
ماتھ ایمبولینس میں بیٹھ گئے۔ بند چٹی تھی۔
ماتوت پاکیزہ کواپنے لاؤلے بیٹے کا چرہ شیٹے سے
دکھائی دے رہا تھا۔ طارق سومرونے سرچھکا رکھا تھا۔
شاہ جمال کے تورو برد کے آنسو ہی خٹک ہو چکے تھے۔
وانیہ کی سسکیاں کو بجر ہی تھیں۔

آور پھروہ بیشہ کے سے منوں مٹی تلے جاسوا اور

سب پیچے رہ گئے۔ پاکیزہ کی زندگی میں اب سنے سے
جدائی کا دکھ بھی شامل ہو گیا تھا۔ ہروفت ہی آتھیں
آنسوؤں سے بھری رہتیں۔ اس کی ذات اندر سے
کھو کھلی ہوتی جارہی تھی۔ طارق سومرد کو بھی جہا نگیر
کی موت نے مار ہی والا تھا۔ وہ جو بہت آکڑی ہوئی
اگرون سے کہتے تھے کہ ان کے بازو مضبوط ہیں۔ وہ دو
جوان بینوں کے باپ ہیں تو انہیں ان کی اپنی ہی نظر
کھائی تھی۔ ان کا بازد کٹ کے مٹی میں جادفن ہوا
تھا۔ ان کے لاڈ لے شنرادے نے ضرخاموش میں
شھانہ بالیا تھا۔

وامیہ مآں سے ملنے آئی تو مامی نے بی بنایا کہ وہ ٹھیک منیں ہیں۔ یا کیزہ کی طبیعت بکڑنے کلی تھی والے تھبرا مئی۔ آئیس فورا ''اسپتال پہنچایا کیا جمال ڈاکٹرنے بتایا کہ انہیں ایڈ مٹ کرتا پڑے گا۔وہ خطرے سے باہر تھیں۔ نیکن ڈاکٹرزنے یہ کمہ کے واقعیہ سومرو کو البحن

ماعنامه کرئ 119

جگزلیا نفا\_وقت نے انہیں سمجھادیا نفاکہ یا کیزہ کے ساتھ ان سے بہت زیادتی ہوگئی تھی۔عادلہ بیٹم صرف رنگین تنلی ہی تکلیں مگراب بھرم تور کھنا تھا کہ ہارتاان کی موت تھی۔

" "باباسائین امال کو کوئی بیماری تو نهیں ممروہ دان بہ دن کمزور ہوتی جارہی ہیں۔ "وہ باپ کے قدموں پہ سر رکھ کے رددی۔ کچھ تھکے ہوئے آنسوطارت سومرد کی آنکھوں سے نکل کے وانبیہ کے بالوں میں کہیں کھو گئے۔

''بابا سائیں۔۔ ارسلان بے گناہ ہے۔ آپ جانتے ہیں تا۔ پلیزاے معاف کردیں۔۔'' ''وانیہ محس کے باباجان اے معاف کرنے کو تیار نہیں ۔۔۔ اور ان کے معاف کیے بنا وہ باہر نہیں آسکنا۔'' انہوں نے کہا تو وانیہ نے بے ساختہ ان کی جانب دیکھا محویا ان کی خواہش تھی کہ وہ آزاد

المرائی المی می انسان اینی ہی جال میں اس بری اطرح بیش میں انسان اینی ہی جال میں اس سے آزاد اطرح بیش جات ہے۔ کہ موت ہی ایسے ہی فلنغ میں بیش کر سکتی ہے۔ یہ جان اور کہ میں ایسے ہی فلنغ میں بیش کرنے یہ میں اس شادی کے کرنے یہ ناراض تھا۔ میں بہت نہا ہو گیا ہوں۔ "
ناراض تھا۔ میں بہت نہا ہو گیا ہوں۔ "
ناراض تھا۔ میں بہت نہا ہو گیا ہوں۔ "

اپ سے پیسب ہے سے حود کیا ہے۔ '' ''ہاں۔ اس سے انکار تو نہیں۔ اس لیے اب سزا ''اور سنو کل مجھ سے رقم لے لیمااور اپنی اماں کے پاس چلی جاتا اور با قاعد کی سے ڈاکٹر کو و کھاتا اور اگر ذراسی بھی اس کے ول میں میرے لیے جگہ ہوئی تو اسے کہنا کہ مجھے معاف کردے۔ '' وہ نظریں چراتے ہوئے بولے تووہ روتی ہوئی وہاں سے نکل گئی۔ عادلہ کے باہر آنے سے پہلے ہی وہ کروٹ لے کے لیٹ گئے۔ ساری رات ایک عجیب سی ہے چینی ان کے ہمراہ رہی ایک بی نیمان کے قریب نہ آئی۔ اٹھ

ك ومرك كريد من على آئے جمال انہول نے

ياكيزه ك ساته مجيس ستائيس سال كزار الصفح

"الله نه کرے۔ بٹ بلڈ کینسے" ڈاکٹرنے جو کما تھااس نے وائیہ کو آسمان سے یعجے کرا دیا تھا۔اس نے سرپکڑلیا اور پھروائیہ کی دن رات کی عبادتوں کا تقیجہ ڈکلا کہ ڈاکٹرز کائٹک نلط ٹابت ہوا۔

"وانبید کمان می تھیں بیٹا۔." وانبید دکھ رہی ہتی کہ جہانگیر کی ڈہتھ کے بعد سے ہی طارق سومرد بالکل ہار گئے تھے۔ تھوڑی تھوڑی در بعد وانبیہ کی طرف آجاتے۔۔اس سے ادھرادھری باتیں کرتے۔ "باباسائیں۔۔امان کو اسپتال لے کے گئی تھی۔۔" اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہاتو طارق سومرد نے اس کی جانب و بکھا۔۔

" ابرالهال كى طبيعت تحيك نميس تقى - "وه كرنے كے اندازيد صوفے كى بيك سے سراكا كے بہتے آنسوؤل سے اپنی تكلیف كااحساس دلانے لكى \_ "باباسائيں \_ "وانيد نے انہيں پكارا - ليكن وه جب جب باہر تكل گئے وہ ان كے وجھے پیچے ان كے مرے میں جلی آئی -

"باباسائنیں بیں امال کیاں جاری ہوں۔" وانبیہنے کہا۔عادلہ مامابھی وہیں تھیں۔ "کیوں۔" باباسے پہلے انہوں نے تیوری جڑھا

"کول ..." بابا سے پہلے آنہوں نے تیوری جڑھا کے پوچھا۔ وانیہ نے خاموشی سے طارق سومرو کی جانب کواکنور کررہی ہو۔ جانب کواکنور کررہی ہو۔ ویکوں وائی۔"

"بایاسائیں امال کواس بیاری میں میرے سمارے مغرورت ہے۔" م

'' بھیتیج کے کروٹول پہ روگ لگ کیا ہوگا۔'' انہوں نے چررداخلت کی تووانیہ کوغصہ آگیا۔ ''' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' ''

""آپ چپ رہیں۔ میں بابا سائیں سے بات کررہی مول۔"

"میرے ساتھ ذرا تمیز سے بات کرتا ہے" "تم تو چپ کرو علولہ، وہ مجھ سے بات کررہی ہے۔ "طارق سومرو نے ملکے سے غصے سے کما تو وہ ٹھ کئیں۔ پاکیزہ کی بیاری نے ان کادل ایک دم جیسے مٹھی میں

ماعنامه كرن 120

كرد موجود باتى قيدى اس كے كرد جمع ہوكے تاليان بحانے لکے سانوں کادے شکوے غیراں نال جدسنجوال كيتال تعكيال في ہتھ گھڑے کے وی وسدے سیں سانوس کیٹریاں مرضال لکھال نے لهوجهم واسارأنج وكما میں لبھیارو کسطبیبال نے "ارے بارے لگتاہے تجھے بھی عشق کی چوٹ ہی گلی ہے۔ یہ کم بخت عشق چرے یہ اواس کے رتك كيون مل ويتا ب-"ارسلان سونے كى تيارى کررہاتھاجب واجداس کی طرف مڑا۔ " د تہیں یا رہے محبت نہیں نفرت کی وجہ سے پہال تك يسخابون-"ارسلان في سرجهكاليا-ووکس سے نظرت تھی۔ محبوبہ کے محبوب سے۔ اتنی نفرت ای ہے ہوسکتی ہے۔"وہ سرکوشی کرنے کے اندازمیں یاس آکے بولا۔ النورمحيويه سي "اے کی اورے محبت تھی کیا؟" ودنهير\_ مجھ ہے ہي تھي۔" آج جي ڇاه رہا تھا کہ کوئی اس ذکر کو چھیڑے اور وہ اپنے دل کی بھڑاس خوب ''اس نے اندازہ لگایا۔ ''نسیں اس سے ہے بھی۔ تھی بھی اور رہے گ مجى \_" دواس حقیقت سے کیے بھلامکر ہو آکہ سی منج تھا۔ "انظار کرے کی تیرا۔" " تا سیں۔ میرے قائل ہونے کی گوائی دیے کے بعد شاید مایوس ہوکے کسی سے شادی کری الارے جگریہ کیسی محبت تھی کہ کوابی بھی دے وی اور شادی بھی کی اور سے کرلے گی۔"اسے یقین "بهو تاب ايما بحي مجي مجي ..."

"طارق کیای مرف آپ کی ضد ہوں۔
جب میں آئی کھٹیا نسل سے تھی تو کیوں لائے تھے
جھے ابنا مرے کے۔
میں کو تابی نہیں کریں ہے۔
اور پھر میں نے تمہارے ساتھ جو کیا وہ الگ
ارسلان بھی میری ضد کی بھینٹ چڑھ گیا۔
انہوں نے ماضی میں جھانکا آئی ذات کا حباب
آئیں۔اب تام نہاد عزت کا بھر آئی کو ناہیاں ہی نظر
آئیں۔اب نام نہاد عزت کا بھر آئی کو ناہیاں ہی نظر
آئیں۔اب نام نہاد عزت کا بھر آئی غلطیوں کو جاری
کوئی نہیں سمجھ رہا تھاتو کم از کم طارق سومرو کو خود تو علم
کوئی نہیں سمجھ رہا تھاتو کم از کم طارق سومرو کو خود تو علم
کوئی نہیں سمجھ رہا تھاتو کم از کم طارق سومرو کو خود تو علم
مانگ دہ کیا سہر رہے تھے اور کیا اب ان کو برداشت کرنا

میں جانتا ہوں کہ جب حمیس موقع ملا۔ مجھے بتاؤگی کہ طارق سوم ونے کیسے تنہیں مجبور کیا تھا۔ تم اب بھی مجھے اتناہی بیار کرتی ہوجتنا تنہیں دعوا تھا۔ انکن یہ یاد رکھناوانیہ کہ میں اب کے حمہیں معانب میں کروں گا۔ جاہے تہاری محبت کی شدت جینی بھی ہو۔ میں اب کے صرف حمیس بریاد کروں گااگر تقذرين فيجع بهي تمهاري سامني لااي كعراكيا-تم میرے ساتھ ہریار میلیں۔ ہریار میں تہارے ومولئے میں تھین جا آ تھا کہ دل کم بخت کہلی بار تهمارے کیے ہی تو دھڑ کا تھا۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ مڑ کے جب بھی دیکھا ہوں وائی بریادی کا پہلا مجرم طارق - ومرواور مرتم نظر آتى مو-مل س کے خوب کاڑی ہے ساڈے یاروی کھیلد قیبان نے بجاتون وي الميان جعيرانيان جارى يوشنصيبال نے

اس مے ساتھ موجود قیدی داجد اپنی سوز بحری آواز

میں ہروفت ہی عطاللہ کے گانے کنگیا یا رہتا تھا۔ ارو

"سنامے بروعدالت میں کل تیرا فیصلہ ہے۔" "الساور جمع يمن بك مين موت كالعد

"نہ یا ۔ ابوس کول ہو آ ہے۔ شنرادے تیرے جے دوان وزر کیل مصنے کے ہوتے ہیں۔" المب کوئی آس می سیس مصنے کے و معوی کیے۔ بل ایک عی خوشی ہے کہ مل میری مل میرے دعا والے ہاتھ مل کے تملے ہازوجن میں سانے کی خواہش ہے ال بنہ ہوتی توجاب کیے میں مِعِانِي كَا يَعِندا دَال كَ كُولِي حَمْ كَدِينا يِالْبِينِي وهُول كى ديك سے مرحاكد كيا فرق يراكب" و بارے بوئے لیج ش یولا۔

يكن عجيب بلت يه موئى كه محن كے بلي نے اے معاف کردیا تعلد اس کی ربائی کا پرواند آلیا اور معمول کی کارروائی کے بعداے آزاد کروا کیا۔ شام کا وتت تحاجب والي كمركادروازه بحارباتحك

وانيه كوتوقع نهيس تحي كهوه اتئ جلدي آحائے كا وواس کے آنے سے مسلوبال نکتاجاوری تھی مر الم مرس مرس مرس العراد ارسلان کا دماغ کوم کیا وائیہ نے شرمندگی سے -زجماليا-

البثوميرك داست اوريانج منث كاندراندر يمال سے دفع موجاؤ۔ مجھے تساری صورت سے بھی لفرت بي الفرت يهد كراد "ىسىال كى كمبيعت. وہ اے دھکادے کے اندر مال اور یا کیزہ کے پاس چلا آیا جو کافی کمزور ہو گئی تھیں۔

مراجب مرائب" وال خود علك ونبس لل اب اور شيس روئيس كيد. من الميا

"آب کول ای کزور ہو گئ ہیں پھیمو "وہ الس وكي كريشان بوكيا

"چھوڑ بھے ۔ توبتا کیے تیری رہائی ممکن ہوئی۔"

وروازے یہ کمزی وائید کا مل جے کوئی ملمی میں مست لكرق وورو فك واعتاع كديد المث اس کی زندگی تخته داریه چزمی ہے۔اس کے میلے میں پڑے وال چاسی کا پہندا اب وائیہ سومرو کے تھے ش و کے میں وہ تواک می دفعہ سانسوں کی دورے آزاد بوجا آليكن وه وَبِل بِل سول جزم كب اس في اي مجت كاثبوت دين كي خود كو قربان كرد الاقعاب "مجے خور نس بتاکہ سب سے بوا۔" اعیں واقبیے کتی بول کہ تمارے کے کھانے كابندوبت كريس" انبول في اس سے نظري چرات بوے ماکدون جانتی میں کدوناسے کولی اجاسوک سی کے گ

"مجھوروانیہ ہے کمدویں کہ یمال ہے چل جلست من مب مجر بحول چکا بول بديد ند بو كه می انسان ہے وحتی بن جاؤں۔ "اس نے کما توا کیزہ نے ہے بی ہے مزے اسے دیکھا گراس کے چرسے

ہسیٰ کیایا گل بن ہے ہی۔انی پھیچو کی ماطر مجه برداشت كرو\_" لمان الت داكل اليزويابر أنمل توده سلنفي كمزي تحييه

"دانياس كے مل كے زخم بت مرك يں۔" انمول نے اے خودے نگتے ہوئے کما تو وائے جرام

"بى مرف كى ياتى كراف ارسلان سے بحريا سائیں کی طرف چلی جنوں گے۔"وہ اندر تک تووہ اس طرح مردونول الحول من يكزے بيضا تعاصيا كيزه المع جمو رُكِح في تحيل

"مجمع تماري كوني بات نيس سني- "اس كي موجودگی کو محسوس کرتے ہوئے ارسلان نے سر افليضغمل

"مجھے کیے بارے میں نمیں بکہ مل کے متعلق بات كاب-" وخاموش بورباكوا بمد تن كوش قل "لمل کی کلیعت نمیک نمیں ہے " تہیں اور طارق سومو کو ان کی ٹینٹن کینے کی

ماهنات کرن 24

"امها\_"وه طنزاسنسا\_ "تم نے ساری زندگی سوائے مروول ے کعف من کرنے کے کیای کیا ہے۔ تمہارے منہ کو مرف بھوک گلی ہوئی ہے۔ تمہاری دیت بھی نہیں بھرے گی۔"وہ اسے کمریے کی طرف دھکیلتے ہوئے تھارت سے بولا اور باہرے کرے کوبند کرویا۔وہ ج ج ج کے وروازه ينتنه للي-''ارسلان \_'' ما اور پاکیزہ پھیو بھاگ کے اس کی و کوئی آس معالمے میں شیس بولے گا۔۔ کمہ دیا ہے میں نے \_"وہ یوری قوت سے دھاڑا۔ " پاگل ہو گئے ہوار سلان ... بیہ کیا کردہے ہو۔ کھولو وروانه آلے دواے باہر۔" المائے اے مستحتے ہوئے الي جانب موژا-"ارسلان میرے بچے کیا کردہ ہو۔" یا کیزہ يهيمو كادل كانتي لكا-وكونى دروانه نسيس كھولے كاميس بھى ديكھا ہول ك طارق سومو کیے ایک دفعہ مجرمیری زندگی سے تھیلتا ہے۔"وہ قابو میں ہی شیس آرہاتھا۔ "ارسلان تم طارق سومروسے جومرضی ہے انتقام لو مراندرجے تمنے بند کرد کھاہے وہ میری بنی ہے۔ اس کی خاطر میں جان بھی دے سکتی ہوں۔۔ جم رسلان كىالمانے ایناسر پکرر کھاتھا۔ ''پھیچو۔ بس اتنا ہی رشتہ تھا ہارا۔۔" اس کی آواز پیٹ تئ ۔ مدے سے وہ کھرسے ہی نکل کیا۔ باليزه نے جلدي سے كمرے كادروانيو كھولا اوروانيہ كو سینے سے لگالیا وہ جیکیوں سے رور ہی تھی۔ "ال مجمع جانا ہے۔ میری اس جمعے کو شادی ے۔ میں نے ای قسمت کے آگے سرجمکالیا ہے۔" وہ بولی تو یا گیزہ کے ساتھ ساتھ مای نے بھی ایک جھنے سے سراٹھایا کہ وہ اپنے بیٹے کے مل سے واقف مفيس جودانيه كي محبت من كرفقار تفايروه ضرور تھا مال سینے کے ورمیان مرانہوں نے اے اپ دوست سے مفتلو کرتے ہوئے من لیا تھا۔ وہ جان

ضرورت نمیں۔ ایک نیکی کروان کے ساتھ کہ انہیں اے اور اے باب کے وجود کی نخست سے آزاد كردو\_وه خود بخود تحيك بهوجائيس ك-د کمال جار ہی ہو\_ کیااب تم جلیاؤگی..."وہ مڑی توده اس کے سامنے اگیا۔ "امـــسلانـــ"وه كمبراكي-"اب تم نبیں جاؤگ ب آب طارق سومرو آئے گا اورایٰ ذلت کا تعمیل اینی آنکھوں سے دیکھے گا۔ساری دنیا کو بتاؤں گاکہ طارق سومرو کی بٹی وانسیہ سومرواہے آشاكے ساتھ فرار ہو گئے ہے۔"ارسلان نے اسے بازوے بکڑے این جانب تھینجا۔ " " " ارسلان بیس شمیں رک سکتی بلیز ارسلان بیمعے کو میری رخصتی ہے۔ "بتا کے فورا" وہاں سے جاتا جاہاتو وہ اس کے سامنے آگیا۔ الاتن آسانى سے میں تہیں این ساتھ کھیلنے تو نهیں دوں گا۔ مار ڈالوں گااس مخص کو بھی اور متہیں الرسلان من في و كو آب ك سائد كياس شرمنده بول-" ودبس شرمنده موے تم ازاله کرلوگ ..." وميں آگر ذرو رہے کے قابل سیں ہوں تو پھرتم کیے اتی آسانی سے زندگی کی خوشیاں حاصل کرسکتی مو-"وہ اے محق سے بازدے مکرتے ہوئے بولا۔ اس كى الكمول مِن أنسو ألحظ ''یہ تو ملے ہے کہ تم میرے علادہ کسی کی نہیں الیں۔ لیکن قبت تم نہیں بلکہ میں لگاؤں گا۔'' دهيں اپني قيت خودلگا چڪي ٻول بير بهت بردي قيت کی ہے میری ۔۔ اور میں بہت خوش ہول۔۔" ومنوج کے پھینک دول گاتمهارے چرے یہ جمائی مرخوشي كو... أكرخوش من شيس رمايا تو حميس توخوش رہے کاکوئی حق ہے ہی شیں۔" المرسلان ميں نے جاتا ہے۔ ميري كمك منك ביליב"טעינט-

ماعنات كرن 23

اوردولوں رات کئے تک بائیں کرتے ہے۔ اپنے کمرے میں آیا تو ہے چینی نے کچھ ایسا محامرہ کیاکہ سکریٹ پہ سکریٹ پھو نکما چلا گیا۔ تیرے پیار کی تمناغم زندگی کے سائے برسی تیز آندھیاں ہیں یہ چراغ بجھ نہ جائے تیرے پیار کی تمناہیں۔

اس کو ایک ایک بات یاد آر ہی تھی اپنی وانیہ سے محبت کی واستان کا پہلا صفحہ اسے جب یہ ادراک ہواکہ وہ تواس کی محبت میں کر فعار ہو گیا ہے جواس سے بے انتہا نفرت کرتی تھی۔اس نفرت میں اتنی شدت تھی کہ ارسلان کو اپنی محبت کا چراغ جلائے رکھنا مشکل ہو گیا۔

ہے بھیب واستال کچھ سے ہماری واستال ہمی مجھی تم سمجھ نہائے مجھی ہم سنا مذہبائے۔ تنرے بہار کی تمنا ۔۔۔

اور جب ارسلان کی محبت پہ دائید کی نفرت حادی ہو تی تو اس نے اس کی محبت کو صرف ای ذات تک محدود کرلیا۔ اس کے وجود میں عجیب سی تشکش جاری رہتی جس نے اس کی مخصیت کو بھی بری طرح متاثر کیا۔ کوئی کام بھی اس سے مکمل نہ ہوسکا۔

کوئی عل تو ہی بنا دے میرے دل کی تحکی کا تھے بھولنا بھی جاہوں تیری یاد بھی ستائے تیرے بیار کی تمنی مائے تیرے بیار کی تمنی میں یہ چھ نہ جائے بری تیری تیر آندھیاں ہیں یہ چراخ بچھ نہ جائے والی سومرو سے ایک وقعہ بات تو کرو۔ شاید وہ مان جائم ۔ "مال کے دل یہ بیٹے کی تکلیف سے زخم یہ جائم ۔ "مال کے دل یہ بیٹے کی تکلیف سے زخم یہ دخم یہ کرے سے آنے والے دائے کی آوازان کادل چررہی تھی۔

"بھابھی میں کیا کروں۔ بچھے پچھے نہیں سمجھ آربی۔ "یا کیزوبھابھی کاہاتھ تھام کے روپڑیں۔ "یا کیزوآگر تم طارق سومروے بات کروتو۔" "ہاں میں بھی بھی سوچ رہی ہوں مگراب جب کہ اس نے یہ فیصلہ کرلیا ہے تو کیاوہ اپنے فیصلے سے پچھے اس نے یہ فیصلہ کرلیا ہے تو کیاوہ اپنے فیصلے سے پچھے

سیس کہ وہ ایسے کیوں ری ایکٹ کررہا ہے۔ لیکن وہ خود کواس معاملے میں بے بس پاتیں تھیں۔ ''وانیہ کمال ہورہی ہے تمہاری شادی بچے۔ کس نے طبے کی ہے۔ ''پاکیزہ نے فکر مندی سے پوچھالو وانیہ نے کچھ جھوٹ اور کچھ کچے ملا کے انہیں جواب دیا۔

" "ماں باباسائیں نے ہی طے کردی ہے۔ "اگروہ بیہ بنا دیتی کہ اس نے خود ہی طے کرلی ہے تو وہ اسے ارسلان کی طرح بند ہی کردیتیں۔ "دمنگردہ ہے کون ہے."

''تحمُوہ ہے کوئن۔۔'' ''باباسائیں کاہی کوئی جاننے والا ہے۔۔''اس نے کمہ کے سرچھ کالیا۔

"تم اس سے ملی بھی ہو۔ دیکھا بھی ہے یا میں۔؟"

"جى امال و يكور كھا ہے۔ آپ نہيں جانتي ...." "وتمہيں پندے دف۔"

"جی امال ..." اس نے روتے ہوئے اقرار کیا ۔ اللہ کیا تم میں جانتی کہ میں کے پند کرتی ہوں۔ یہ سوچتے ہوئے اس کاول خون کے آنسوروپڑا۔
"دال میرے لیے دعا جیجے گا کہ اللہ مجھے ہمت

دے۔ میں شاؤی کے بعد اپنے میاں کے ساتھ آؤں گ۔"پاکیزہ نے اسے سینے سے نگاکے اپنے ول کاغبار نکالا اور دانیہ روتی ہوئی وہاں سے نکل گئی اور اسکلے ہی وان دوبارہ بے جینے ہیں گھرا کے مال کے پاس چلی آئی۔ ''دانیہ جھے بتالو سمی وہ کون ہے جسے طارق سومرو نے تیرے لیے چنا ہے۔ لوخوش تو ہے۔ ''انہوں نے اس کے آئے یہ کئی بار کا بوجھا ہوا سوال دہرایا اور بیشہ

کی طرح دہ ان کا باتھ تھام کے بنس بڑی۔
"ال بہت سکون میں ہوں۔ انتاسکون کہ اب خود
سے کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ کوئی گلہ نہیں۔" دہ
واقعی کائی برسکون دکھائی دے رہی تھی۔ ارسلان کاجی
جابا کہ اس کامنہ نوج لے اور اس کے چرے پے چھائے
سکون کو بریاد کردے کیکن ضبط کادامن نہ چھوڑا۔
وہ گئی تو ارسلان مال کی کود میں سررکھ کے لیٹ کیا
وہ گئی تو ارسلان مال کی کود میں سررکھ کے لیٹ کیا

ارسلان الله طارق سومرو کا پسلا دهمیان ای کی طرف مياجس به انهين قطعا" كوئي أعتراض نه تھا۔ ''لیکن بتائے میں کیاحرج ہے میری جان۔' ''باباسائمیں شاید جانے کے بعد آپ اور چھوٹی ماما اے قبول ہی نہ کریں۔ تو پھر۔ "وہ مسکرائی۔ "كيول... بم بعلا كيول اعتراض كريس تحميه ليكن بيةاؤكه - اس كانام-" 'اس کانام جو بھی ہے بس وہ میری خوشی ہے۔ آپ چھول ایا ہے شیئرنہ کیجے گا۔ بس مجھے سادگی ہے رخصت کریں۔"اس نے ان کی بات کاف دی اور وبال الكل عنى-نهیں میری جان اب میں تمہاری چھوٹی ماا کو بھی تمهاری خوشیوں کی راویس سیس آنے دوں گا۔اسے اب سب کھے بمول کے تمہاری خوشی کو تبول کرنا ہوگا۔ میں خودار سلان سے جاکے معانی انگوں گا۔ ای غلطی کی معافی انگوں گا۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا۔ ای شام اکیزه طارق سومو کے سامنے تھیں۔ ''پا' کیزہ تم ہم سال۔''انہیں اپنی آنکھوں پہ یقین نیر آیا۔ عادلہ بیلم نے نخوت بحرے انداز میں الهيس ويكصا-"عادله آب اين كرے من جائے اليزه ميرى ہوی ہے۔ بیاس کامجی کرے۔اس کاجب جا ہے گا آئے کی جائے گی۔"انہوں نے انتہائی غصے کماتو ندیناتی کمرے سے جلی گئیں۔ ''سائیں۔ وہ دھکے بھولی تو نہیں گر قسمت جھولی '' وه منديناتي مريب يلي مسلاك اس دريدلان كاباربارا بتمام كروالتي ب عاہے ہرار ہی تعوریں مقدر میں لکسی ہول۔" وہ روبائی آواز میں بولیں تو وہ ترب کے اس کے یاس "يا كيزوين بهت شرمنده بول. "سائمي بركان مي محمدالك آئي مول-"

ہے گا۔"وہ مجیب سش دینے میں تھیں۔ مبع تافیتے کے بعد جب بھابھی ہمائے میں کی بار کی مزاج بری کرنے کئیں تو پاکیزہ ارسلان کی الرف على أثير-"ارسلان" وه جوابي بستريه آژها ترجهالينا تفاسپا کیزه کی آوازیه فورانسید جاموا۔ ''جی پھیچو۔۔''اس نے نظریں جرائیں گراس کے چرے یہ اس کی شب خوابی کی طویل واستاں رقم تہ "ارسلان ادهرميري طرف ديموي" پاكيزه نے اس کاچرہ تھاہتے ہوئے کہاتووہ زبردستی مسکراویا۔ وکلیابات ہے کھیجو۔" وكياتموانيے محبت كتے ہو\_" " پھیوں یہ آپ کے کہ عتی ہیں۔"اس نے چرے کارخموڑتے ہوئے کما۔ د میں اس کی آگر ماں ہول تو تم بھی میرے بی <u>ہے</u> موے کیا تمہارے مل کی آواز میرے کانوں کو سائی ودنهیں سنائی دی آپ کومیری آواند اگر سنائی دی ہوتی تواسے جانے نہ دینتی۔ آپ مرف ای کی ال ہیں۔"وہناراضی سے بولا۔ ورمیری جان ایسا نہیں ہے۔ جمعے اس سے کسی طرح بھی کم نمیں ہو تم ... میں جاؤں کی طارق سومرو كياس من الي بني كي جنك ضرور لاول كي ..." Col 360

000

طارق سومونے جب سنا کہ وائیہ شادی کرتا جاہ رہی ہے اور وائیہ نے طارق سومو کو یہ بتایا کہ بارات اس جنے کو آئے گی۔ دکون ہے بیٹا۔ جس سے تم شادی کرتا چاہ رہی ہو۔ "انہوں نے پوچھا۔ سو۔ "اباسائیں۔ اس نے ایسا چاہا ہے۔ ان کالیقین کریں۔ "وہ مسکرائی۔

ماماله کرن 125

"آج ممس الوس سيس كرول كا... ما تكو بلكه مجه

سے میری جان بی مانگ لو۔" وقت نے انسیں بہت

بجه مجمارياتها-

ب سے سے کس کا میلا ہے۔" قضه کرلیا۔ وكي عنهي ارسلان سے محبت سيں .. " ياكيزه نے یو جھا۔ ''الی ... بیر سب باتیں ہے معنی ہیں اس وقت جب میری شادی علی سے مور بی ہے۔"اس فےبات ٹالنے کی کوشش کی۔ وکون ہے میں علی اور کمال سے آیا ہے کس کابیٹا ''اجھاخاندان ہے بایا آپ کومایو سی نہیں ہوگ۔'' ولواؤ سل محصاس سے سادی کافیصلہ بعد میں وشادی کا فیصلہ بعد میں نہیں بلکہ ہوچکا ہے بایا سائس بجعے کوبارات ہے۔ "کیے ہوگیا ہے نیملہ اڑے سے تو ملواؤ۔" " بچھ بي دان بي المل مل ليس كي آب بھي ..." وولیکن مجھے ارسلان۔ "طارق سومرونے کچھ کمنا جاباتودانية فيانبين توك ديا-"بلاارسلان کو ڈسکسی مت کریں۔اس کا اور میرانه کوئی تعلق ہے اور نہ کوئی رشتہ۔ اور مجمی اگر تھا تواب سیں ہے۔ "وہ کمہ کے کمرے سے جلی گئے۔ بأكيزه نے كئ تھنے ایس سمجھانے میں لگائے۔ مر اس گی ایک ہی تکرار تھی کہ اس کی محبت ایک طرف اب بات اس كى كعد منك كى باورده على سعوعده ر چکی ہے۔ مالوس ہو کے یا کیزہ ملٹ آئیں۔اسے بإكيزه كي والبي كآيتاً تفا تمريا مرنه أيا\_ البنة كان ميس آدازیں براری تھیں۔ وتحميل طارق سومروار سلان اور واصيري شادي جاه رے ہیں۔ تو محروانیہ۔ جب ارسلان سے محبت رتی ہے تو مجر کیوں یا کیزد۔ "ارسلان کو ماماکی بعرائی ہوئی آواز تزیائی۔

۲۰ رسلان کو قبول کرلیں سائیں۔۔ " یا کیزہ نے مات بدل دالي-ونہاں وانسید کی خوشی اس میں ہے اور یا کیزہ تمہاری 'دکمیامطلب…"وہان کے جواب یہ الجھیں۔ «بھئی دانیہ اور ارسلان کی شادی ہو رہی ہے اس جمع كويه "انتيل جمنكالكا «توکیا آپ کو شیں پتا اس بات کا کہ واقبیہ اور ارسلان کی شادی مورای ہے۔" طارق سومرو کو حیرانگی ہوئی۔ وولیکن سائیں۔۔ وہاں لو سمی کو بھی شیں اور سک کو شیں بتا \_ يمال تك كيه ارسلان كى مال تك كوشيس يتا\_"وهريشان بولئس-"آب سے مس نے ارسمان کے سلسلے میں بات کی ہے سائیں۔ "یا کیزہ نے بوجھا۔ مخودوانيه بي بات كررى تقى..." وليكن اور كسى في آپ سے كوئى بات سيس كى نه نیں۔وافیہ کمدرہی تفی کہ مال نے رشتہ طے وسائيں ہے. محمدہ او كهدرہى تقى كىسىيە" والسلام عليم المال." وانبير مال كود مكيد كے خوشی سے دیوانی ہو تی اور اعاک کے لیٹ گئی۔ "وانسيد يمل ميرى بلت كاجواب دوسد" طارق سومون سنجيد كياس اس متوجه كيا "وانسيب" يأكيزه نے إس كاچروہا تمول میں تقامتے وع سواليه نظرول سعد كما-"جی باسائی۔" "بیٹا آپ حس سے شادی کررے موسے کیا وہ ارسلان تبيس ب- المنهول في الريك سوال كيا "بلاً سائيس من في ارسلان كانام سيس ليا "تو پھر۔ کم از کم ہمیں اس سے ملواؤ توسسی۔ کون

ماعنامدك

"كيسي موسد"اس في الكلاسوال كرولا-''ٹھیک ہوں۔ تم کیسے ہو۔ جاگ رہے تھے۔'' ''یال نیند شیں آرہی تھی آج۔ تم بھی توجاگ ہی ربی محص ای لیے پہلی بیل یہ بی اٹھالیا۔" وسیں تو چھلے کتنے ہی عرصے سے بے خوابی کی کیفیت سے گزر رہی ہوں۔ آئکھیں جب محبت کے خواب سجالیں تو پھر نیند آ تھوں سے روٹھ ہی جاتی معبت ہویا نفرت... دونوں ہی مار دیتی ہیں۔ دونوں ئى سونے تنيى ديتيں-"ارسلان آپ نے کی سے محبت کی ہے۔." "نداق ازارای بو<u>۔</u>" وونمس كانداق ارسلان بجوخوه فداق بن جائے وہ بھلا كسى كاكيازاق ازائے گا..." وسيرا\_اوركس كا\_"وه يرا-"جس سے محبت کی جائے اس کا زاق تھیں اڑایا جا آار سلان اور آپ جائے ہیں کہ میں نے آپ ہے بے پناہ محبت کی ہے۔ ''توکیااب دہ محبت شم ہوگئی ہے۔'' ''دنئیں۔ محبت تو بردھتی ہی چلی جارہی ہے۔بال اب کھھ ایسے حالات ہو گئے ہیں کہ محبت کی شدت کو آزمانے کاول چاہے لگاہے" ودلیکن میں توہار کیا ہوں وانبیہ-تمینے تھیک کما تھا لہ ہم جیے ہاری جاتے ہیں۔ اب مہیں تم سے ما نگنا<u>ها</u> بهتابول-" "مجھے اتنا اوپر مت لے جاؤ کہ زمین کومیرے قدم چھونہ سلیں ارسلان۔۔" "مجھے تم سے تمہارا ہاتھ مانگنا ہے۔" "لیکن ارسلان کیا آپ ہم جیسوں کی کم ظرفی ہے واقف نہیں ہیں۔ کیا ہم سی کو کوئی خوشی دے سکتے ی اور سے سیس میں تم سے مانگ رہا ہوں۔ این انااین خود داری کو قدموں تلے روند کے پلیز وأنسيك أجاؤ ميركياس ميرى دنيام يين كرو

دمیں نے بہت کوشش کی ہے بھابھی مکروہ اڑی موئی ہے۔ ناجائے کیول ۔ حالا تک میں نے اس کی آ تھوں میں ارسلان کی محبت کارنگ دیکھا ہے۔۔وہ الیی شیں تھی بھابھی جیسی ارسلان کی محبت نے اسے بنا دیا تفاوه بست مندی میث دهرم اور مجزی موتی از کی فی ۔ ارسلان کی محبت کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ بدلتی جلی می ... لیکن اب ... مجصے اس کی آنکھول میں ممری اداسی د کھائی دیتی ہے۔وہ ماجائے کس البحص میں ہے۔اوراجانک سے بیانی جس کا بھی نہ تام ساہ اورنه بی سائیں اے جانے ہیں۔ میں بہت پریشان "ياكيزه ميرا بچسد كيا زندگي مين صرف ناكاميان خ آیا ہے۔"مااروبریں۔ البحاتجي "ياكيزه بھي روپرس ومیری خود بھی بری خواہش تھی کہ میرے سیے کو اس کے دل کی خوشی مل جائے .... دہ انجھی لکتی ہے بجھے بھی۔" وہ اٹھا اور بیڑیہ لیٹ کیا۔ رات کھانے کے لیے مامابلانے آئیں تواہے نے یوں طاہر کیا کہ جیے سو ربابو-وه ليث كنير-دہ ساری رات محبت کی خراج بن می ۔ بے چینی' بے خوالی' بے قراری' نیند آنکھوں سے بھاگ گئی ارسلان وقت ہاتھ ہے نکل حمیاتو عمر بھرکے لیے بے خوالی مقدر بن جائے گی۔اسے ای سے مانگ لو... فون کرلو است.. اب راه میں کوئی دیوار خمیں ہے۔ چھوڑ دو اس انا کو۔ محبت میں یہ انابر سی کیسی۔ اٹھاؤ فون۔ کوئی اس کے اندر چیج بیجے کے کمہ ارسلان نے موہائل اٹھایا اور ہمت کرکے اس کا نمبرطایا۔ پہلی ہی منٹی یہ اس نے کال ریبیو کرلی۔ ''سلو۔'' کنٹی بے قراری تھی اس کی آواز میں۔ أرسلان في ماف محسوس كيافغا 'مبیلو۔ میں ارسلان۔'' ''ارسلان۔ کیامیں یقین کرلول کہ یہ تم ہی ہو۔۔''

والرسلان تم اندرجاوي «ونتين تيميوك بات كرنے دي<u>ن مجمع</u>" "ارسلان بیٹا میں آج تم سے عی بات کرنے آیا مول يست ي النس جومس معاه رباتها-" ''نەھىن تىمارا بىيا ہوں ھارق· بىمواور نەبى مجھے کوئی بات کرئی ہے۔ چلے جاؤیںاں سے مجھے نفرت ے تمہاری صورت سے بھی۔ "ارسلان" پاکیزه اے تعامتے تعامتے خود ہی مرنے لکیں توار سلان نے اسیں تعام کیا۔ وحمر سلان میں تم دونوں سے معانی مانکنے آیا ومیں نے معاف کیا۔ اب جائیں۔ " طارق سومرد کومایوس لوثنایز اکه وہ کچھ سننے کو تیار نہیں تھا۔ ودجار لوكوں كے ساتھ بارات آئى اور طارق سومرو كا وجود في جان مونے كا- عادله بيكم خالى خالى نظرول ے باب کود مکھنے گلی۔ م مربد کیے مکن ہے۔" طارق سومرو "کیول مکن نہیں ہے۔ کیامیری بیٹی نے تم سے شادی نہیں گ۔ تم دونوں کی عموں میں بھی تواثنا ہی فرق ہوگا۔ تو مجرمیں تمہاری بنی سے شادی کیوں شیں كرسكتاب "قربان على في كماتو ظارق سومروجيخ الحال ''آبیا بھی نہیں ہوگا<u>۔ جلے جاؤ</u>تم پہلاتے۔'' والياموكاكيا\_اليامودكاب\_مارا نكاح مودكا ہے۔ اب وانیہ کومیرے ساتھ رخصت کو۔"وہ نفرت بحری نظر پہلے طارق سومو اور پھرائی بٹی یہ ڈالتے ہوئے پولے وانبير كسى كى جانب وكمصے بنا قربان على كے ساتھ

وانید کئی گی جانب دیکھے بنا قربان علی کے ساتھ چل پڑی۔ یوں طارق سوموکی اکلوتی لاڈلی یٹی باب کے محرب رخصت ہوگئی۔

میں اس مزاج کا نہیں تھا۔ لیکن تمہاری محبت میں ایباہو کیا ہوں۔" "معیں آگر چاہوں بھی تو اب ایسا ممکن نہیں ہے ارسلان۔"

صدر الله تم في ميرى رائى كيد لے خود كو ..." دركال

می۔ کیاوہ ارسلان کی محبت میں خود کو آزمانا چاہ رہی

و حمیس ای مقام کے لے کر بھی تو میں ہی گئی متی۔ میراکیا کیا مل بلاسائیں نے تمہارے کے میں یندے کی طرح والنا جا اگر میں نے محبت کی تعی سودا کری تو نہیں۔ کمیے تمہیں اپنے باپ کی نفرت کی سینٹ چڑھا دی۔ اگر قربان ہی ہونا تعالق پر طارق سوموکی بنی کوں نہیں۔"

و کیونکہ وانیہ سومو حمیس پانے کی خواہش ارسلان سومونے کی ہے۔ اور ارسلان سومو حمیس کسی کے لیے بعینٹ نہیں چڑھندے گا۔ محسن علی کافل میں نے نہیں کیا اور سزا الی لیکن اب کے سزا سنے کی تکلیف اس لیے نہیں ہوگی کہ اس بار قربان علی کافل میرے ہاتھوں ہی ہوگا۔"ارسلان نے کہہ کے رابطہ کان ڈالا۔

اس سے پہلے کہ وہ طارق سوموکی طرف جا آا گھے عیدن طارق سوموار سلان کے سامنے تھے۔ مستم یمال طارق سومو۔ " وہ بدلیاعی سے بولا۔ پاکیزہ کار تک تی ہوکیا۔

خاطر کماتووانیہ فوراسید می ہوئے بیٹی۔ "بیہ سب کرکے تم نے کیا ثابت کرنا چاہا ہے وانسیہ."

ارسلان میں نے صرف اس گناہ کا ازالہ کرتا جابا ہے جس کی سزائم مجرم نہ ہوتے ہوئے بھی سہدہ تھے۔"وہ سرچھکائے بولی۔

''تواس وقت کیوں یہ احساس نہیں جاگا تھاجب عدالت کے کئرے میں تم نے میرے خلاف جھوٹی عوات کی میں تم نے میرے خلاف جھوٹی وقت تمہار ااحساس کیوں مردہ ہو گیاتھا۔'' وہ دیا اوا۔ اس وقت بہارا احساس کیوں مردہ ہو گیاتھا۔'' وہ دیا اوا۔ ''کیونکہ اس وقت بہارا انس نے ای و حملی دی تھی۔ آگر وہ مجھے یا تنہیں او جینے کی دھم کی دیتے تو میں بھی سچائی سے پیچھے نہ جیتے کی دھم کی دیتے تو میں بھی سچائی سے پیچھے نہ جیتے کی دھم کی دیتے تو میں بھی سچائی سے پیچھے نہ جیتے اس نے بالا خریج اگل ہی دیا۔'

''ارسلان میرایقین کو۔'' ''اگر ابیا ہوا ہے تو پھر طارق سومو میرا اور تمہارا حیاب بہت لمباہو باجارہا ہے اب اسے بے باک ہونا چاہیے۔''ارسلان ایک لیج میں اٹھااور سید حاطار ق سومرو کی جانب چلا آیا گروہ گھریہ نہ تھااور سے دونوں کے حق میں بہتر ہوا تھا۔

000

طارق سومردی دبنی کیفیت دن بدون خراب ہوتی جاری تھی۔ انہیں محسوس ہورہا تھا کہ انہوں نے اپنا اشیانہ تکا تکا کرکے بھیروہا تھا۔ کیزہ کوجو سرایا محبت تھی اسے خودسے دور کر ڈالایوں کہ واپسی کا پھرکوئی راستہ ہی نہ چھوڑا۔ جوان بیٹا موت نے چھین لیا اور جو برائم راستہ ہی نہ چھوڑا۔ جوان بیٹا موت نے چھین لیا اور جو بیٹی ۔ میری لاڈلی بیٹھا تھا۔ کہ کویا سب کچھ بھلا بیٹھا ہو۔ بیٹی ۔ میری لاڈلی والی سے محبت تھی اور ارسلان موت کے منہ بسی ارسلان موت کے منہ بسی جارہا تھا۔ وہ اس کی خاطرائی محبت کو داؤید لگائی۔ جارہا تھا۔ وہ اس کی خاطرائی محبت کو داؤید لگائی۔ حارہا تھا۔ وہ اس کی خاطرائی محبت کو داؤید لگائی۔ حارہا تھا۔ وہ اس کی خاطرائی محبت کو داؤید لگائی۔ حارہا تھا۔ وہ اس کی خاطرائی محبت کو داؤید لگائی۔ حارہا تھا۔ وہ اس کی خاطرائی محبت کو داؤید لگائی۔

علی کے ساتھ دیکھ کے پھر ہو گئیں ارسلان جو اس وقت گھر میں داخل ہوا تھاسب منظر دیکھ کے خون پی کے رو کیا۔ فورا "واپس پلٹ کیا۔

ماں میں بہت سکون میں ہوں۔ اتنا سکون کہ اب خود سے کوئی شرمندگی کوئی گلہ نہیں۔ اس کے دماغ میں دانیہ کے جملے کو تجنے لگیے۔

"مال..." وانسيك انتمائي بريشاني سے مال كو تھامنا حا اور پھربے بسی ہے قربانِ علی کی جانب دیکھا۔ " مجھے بھی ایسے ہی جھٹے گئے تھے جب میری بیٹی طارق سومو کا ہاتھ تھاہے میرے سامنے آئی تھی۔ طارق سومرو كوتوطلب تمى جوان عورت كى اور ميرى بٹی یہ اپنی دولت کا جال پھینک کے اسے قابو کرلیا اور بچھے جوان بیوی کی نہ طلب ہے اور خواہش بیجھے صرف طارق سومرو سے انقام لینا تھا اور ای بنی کوسزا وی تھی۔ عادلہ کے لیے میری وانیہ سے شادی ایک س ازیت ہے البتہ طارق سومروے بچھے ابھی اپنا انقام بھی لیا ہے اور اپنی بٹی کواس سے آزاد بھی کروانا ے۔ سنبھالوا بی مال کو اور آوٹ آناجب تمہاری مال کی مالت سنبعل جائے تو۔ اور ہاں اپنے بیٹے کا قتل میں تہیں معاف کرہا ہوں وانبہ کہ میں اپنے بیٹے کی خصلت سے اجھی طرح واقف تھا۔۔ "ووائی بات ممل کرکے بلٹ کیا اور وائید مال سے لیٹ کے دیوانوں کی طرح روے کی۔

کے دونوں ماں بیٹی گنتی ہی دریم صم اپنی اپنی تقدیر کاماتم کرتی رہیں۔ ایک دو سرے سے بھی نگاہیں ملاتا محال تفا۔

"ای مجھے معاف کردیجے گا۔ میں نے کسی کے ساتھ کچھ اچھا نہیں کیا۔" وہ ان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی۔

اس خیال کے ساتھ کہ وہ واپس جا چکی ہوگی وہ مردہ ول کے ساتھ کھر لوٹا تو اسے سامنے بی پاکیزہ پھیچو کی گود میں سرر کھے دیکھ کے اسک قدم دروازے ہی میں زک گئے۔ ''پھیچو میں آجاؤاندر۔''اس نے متوجہ کرنے کی

ماهنامد كرن (129

زیادہ بھی انگ سکتا ہوں۔ ''مانگو کیا مانگمنا ہے۔'' طارق سومرونے مل پہ جر کرے زی ہات ک۔ "تمهاری عادلہ سے شادی کے فورا"بعد تمهارے کھرجاکے جو مانگا تھاوہی آج بھی مانکوں گا۔" وحتم میری بیٹی کو آزاد کردو میں تمہاری بیٹی کو آزاد ردوں گا۔" قربان علی نے کماتو طارق سومرونے اس غيرمتوقع سوال يه جرت سے قربان علی کود يکھا۔ '' کیکن عادلہ کی ایسی کوئی خواہش نہیں ہے۔ جبکہ واندے ماتھ تمنے سوداکیا ہے۔ ومعادله کی ہرخواہش کا آحرام مجھ یہ واجب نہیں ہے۔ اس کی خواہش پر میں نے اپنے بھانے کے ساتھ اس کی مثلنی طے کی تھی۔ خاندان بھر میں خوشی منائی می تھی۔ پھر کیے وہ باپ کی عزت کو ڈبو ۔ کے دولت کی بحاران بن کے تمہارے ساتھ وقع ہو گئی۔اس کی وجہ سے میرا بیٹا موت کے منہ میں چلا گیا۔ آب ہی توجیھے حسب چکانے کاموقع ملاہے منظور ہے تو ابھی اور اسی دفت فیصلہ کرو وگرنہ مجھی نہیں طارق سومو۔ ایک دن بھی نہیں۔ اس کے بعد میری بیٹی تو تنہارے محل میں عیش ہی کرے گی محر تمهاری لاؤلی سال اس وس مرکے کے مکان میں جھاڑو برتن کرتے کرتے تی بی کی مریض بن کے بی مرے گ۔" قربان علی کا دلی جلا ہوا تھا۔ اس لیے وہ بالكل بحى اب نصلے سے بنے كوتيارند تھا۔ طارق سومرونے بہت ساوقت مری سوچ میں گزار ديا- انهيس دكه توبهور بإتفا تحريبه تلخ فيصله بسرحال كرناتها کہ وہ وانبیہ کو یوں زندگی بریاد کرنے کی اجازت نہیں وے سکتے تھے دل ایک دن کے لیے بھی وانیہ کواس مخص کے ساتھ چھوڑنے کو تیار نہیں بھا۔ایں لیے قریان علی کی بات مان لی اور استطے دن رو تی دھوتی عادلہ بعاری چیک کے ساتھ طلاق کے کاغذات اِتعول میں کیے باپ کے پاس مپنجی اور وانیہ کو طارق سوموساتھ

ے وشمی شروع ہوئی سی جمال ارسلان کا باب
مصطفیٰ بیشہ بھے بات دے دیتا تھا۔ تعلیم میدان میں
اور ہرمقام یہ بھے ہے۔ جیت جا آتھا۔ تعلیم میدان میں
مجھے پہتھے چیوڑ دیتا۔ کھیلوں میں بھے ہے آگے نکل
جا آ۔ اور محبت کرتا جا ہی تو۔ دہ ہماری کلاس فیلو تھی
وہ بھی اس کی محبت میں کرفمار نظر آئی۔ حالا نکہ
مصطفیٰ کو اس میں کوئی دلچی نہ تھی۔ بس وہیں سے
افٹرت نے اپنی جڑیں طارق سومرو کے وجود میں گاڑھ
کیس۔ اس کا نتیجہ مصطفیٰ سومرو کے وجود میں گاڑھ
مقدے کی بیروی کرنے والا کوئی نہ تھا اور طارق سومرو
کی جڑیں ارسلان کے وجود کے کردلیٹ گئیں۔۔
کی جڑیں ارسلان کے وجود کے کردلیٹ گئیں۔۔
حالا تکہ وہ ہیرا تھا تکرطارق سومرو کی نفرت کی جھینٹ
میں۔۔

میں نے کس سے انقام لیا ہے۔ مصطفیٰ سومو
سے یا خود سے کیا ہاتھ لگاہے میر سے سب کچھ تو
لٹ گیا ہے۔ ارسلان مصطفیٰ نے کیسی حقیقت سے
روشناس کیا ہے کہ مجھے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر
آرہا ہے۔ میری وانیہ قربان علی کے انتقام کی جھینت
چڑھ کی ہے۔ نہیں میں اس سے اپنی بٹی کو واپس لے
لوں گا۔ میں اب انقام کا یہ تھیل ختم کروں گا۔ میں
ارسلان کے پاؤں بڑکے اپنی بٹی کی محبت کی بھیک
ارسلان کے پاؤں بڑکے اپنی بٹی کی محبت کی بھیک
مانٹوں گا۔ میں انا سے لبادے کو اپنے وجود ہے، آبار
مانٹوں گا۔ میں انا سے لبادے کو اپنے وجود ہے، آبار

میں میں میں بٹی کو سمس قیمت یہ آزادی دو کے "اسکلے دن وہ قربان علی کے سامنے آن کھڑے ہوئے۔

"تہماری بیٹی نے اس غلامی کے بدلے جو وصول کرنا تفاکر لیا۔اے ارسلان کی آزادی چاہیے تھی سو اے مل کئی۔" قربان علی نے تھرے ہوئے کہتے میں جواب دیا۔

و فبو ہو گیاسو ہو گیا۔ اب اگلی بات کرو۔ وائید کو طلاق کے بدلے جو انگو کے دول گلہ" طلاق کے بدلے جو انگو کے دول گلہ" مسموج کے بات کو۔ میں تمہاری او قات سے

بى بنانے كا علم صاور كرجائيں باقى اب مجھے بل كے کیا کریں گے۔ کھ بھی خریدنے کی طاقت تو جھ میں ے میں۔"اس نے بے رحمانداز میں کما۔ "ارسلان بلیزی"جوابا"اس نے فون بند کردیا۔ وه تنای روتی رای ده نه توخود آیا اور نه ای ایزه کوطارق سومروکی حالت کی خرالی کابتایا۔ "وانبيد إيك وفعسياكيزه شاه جمال \_ارسلان\_" آسیجن کے ہونٹوں سے رک رک کے انہوں نے آس بحری نظروں سے کہتے ہوئے وانبه كوديكها-"باباسائم میں انہیں لاتی ہوں۔" وہ روتی ہو گ ان کی طرف می رائے میں ہی اس نے شاہ جمال ہے رابطہ کرنے کی کوشش کی مکروہ چھلے کی مینوں ہے سی سے را لطے میں نمیں تھا۔ "اب يليز وه كسي وقت بهي حلي جائيس م\_ایک مرتے ہوئے مخص سے کیا ضد۔ کمیا جھڑا۔ جھڑے توزندہ لوگوں سے کیے جاتے ہیں۔ وركس رفية سے جاؤں بيٹاكوئي رشتہ رہے ديا ہے اس نے درمیان۔ "ان کا مل جیسے کوئی آری سے كاثرباتھا۔ "ان آب جاب لا كه انكار كريس ليكن آب ان كى ہوی ہیں۔ اور ایک رشتہ ایسا بھی ہے جو بھی شیں ٹوٹ سکناکہ آب ان کے بچوں کی ال بھی توہیں۔ال اب ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ جلیعے نا کہیں زندى ميں چھتاوے ى ندره جائيں۔" ومیں ارسلان سے بوجھ لول۔ "انہوں نے کماتو اس فاثبات من سملايا-کھے در بعد لوئیں تواس کے ساتھ جانے کو تیار "ال ایک مند" وہ ارسلان کے کمرے کی جانب جلى آئى-دروانه بجاياكه وه خود بى اندر جلى آئى-وارسلان پلیز۔"ارسلان نےاسے و کھے کے چرو "وه ظالم تے میں نے تسارے ساتھ براکیا مراب

" جھے میں رہنا آپ کے ساتھ آپ ظالم ہیں۔ آب نے ایک دفعہ مال یہ اور دوسری دفعہ چھولی ماما پہ مماے۔ آپ ارسان کے بابا کے قائل ہیں۔ مجمے نمیں رہنا آپ کے ساتھ۔ آپ نے چھوٹی الا کے ساتھ بھی وہی کیا جو اِس کے ساتھ کیا تھا۔ بہت کا كمايا ہے آپ نے باباسائيں۔ عورت تو آپ مردول كر التعول من محلونات جب جي جابتا ہے تعمل كيت میں اور جب جی جاہتا ہے توڑ موڑ کے بھینک دیے ہیں۔ کیوں کیا ہے آپ نے ایسا۔ میں نے توسب اتنی مرضی سے کیا تھا۔ مرچھونی ما۔اوہ میرے خدایا ... "وہ محوث محوث کے رودی۔ ا ملے ون بی عادلہ بیم کے قبل کی خربیل بن کر طارق سومرداوردانيه په کري-اجساس جرم سے ندھال طارق سومرو ببر بے عادلہ مے قتل کی خرفے ان محول کی دنیا زیرو زبر کردی۔ان طبعت اجانك بركني\_انهيں بارث انبك موا تھا۔ وانبدنے بمشکل ڈرائیور کے ساتھ انہیں استال ببنحايا جهال ان كي حالت انتهائي تشويشياك بتاكي جاربي تھی۔ وانیہ کونگا کہ اس کی بعث کوئی تھینچ رہا ہے۔ اسے لکتا تھا کہ وہ اسے باباسائیں سے بہت دور ہو کئ ہے مر آج ان کی تکلیف یہ آے اینا مل کلتا ہوا محسوس مور ہاتھا۔ مجانے کیاسوج کے انگلیاں ارسلان ے موبائل مبركود هوندنے لكيں۔ ومهاوي "اس كي آواز كونجي توول منصف لگا-"وانسید فون کیوں کیا ہے۔" اس کی آواز پھر لىس دورسے سالى دى-"أرسلان ميرك بالإسائي كى حالت بهت خراب ہے۔ م سے ایک وفعہ ملنا چاہ رہے ہیں۔ وزیے فکر رہو۔ کچھ نہیں ہوگا انہیں۔ ایسے لوگوں کی عمر کافی لمبی ہوتی ہے۔ اسیس مرف بیرہتا دو کہ ابھی ارسلان کے اس ایک مربھی ہے اے کیا نہیں چھنیا۔ دیکھنا کیے جی اٹھیں محمد لیکن میں نے اپی بارصليم كرلى ب اوريد كمرجى ان كودي كايروكرام

ماعنامه کرن 181

بنایا ہے۔ انہیں کمناکہ اور کھے سیں تو دبال ابنا مزار

من فريس كياكول... بيسم نفرت باس مخف وماچاہتے ہوئے بھی اپنے بایاسائیں کی بات کا بحرم وہ خود بھی جانیا تھا کہ بایا سائیں کے عم سے رو کردانی ممکن نہ تھی اس کیے اٹھا۔ وضو کرکے نماز روهی اور اس ون صبح نافیتے کے بعد سیدها استال الرسلان " واليه نے بے يقين سے اس ''کیسی طبیعت ہے تمہارے بابا سائیں کی۔'' ارسلان نے اجنبی کہنے میں یوچھا اور وانبیہ کے لیے اس کابوچھناہی بہت تھا۔ " تھیک نمیں ہے۔ ڈاکٹرزمایوس ہیں۔"وہ بتاتے "الله رحم كرے كا\_"وہ آمے برماتووہ اس كے ۳۰ رسلان...." طارق سومرد کی نقابت بھری آواز بمشكل ليول سے اوا ہوئی۔ ان آ تھوں میں اميد كى روشى تظرآئي-"جى ــ"أس كاول أيك دم پيجاكه انسان كاسارا زور طاقت تواس کی زندی کے ساتھ ہوتی ہے۔اس طرح جب كريائ وكتناب بس موجاتا ہے۔ <sup>دو</sup>ارسلان... انهول نے پکاراتودہ ان یہ جبک آیا۔ "کیک شرط ید"اس نے نری سے ان کا ہاتھ تقامتے ہوئے کہا۔ "جھے کلمہ سنائیں ٹاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ واقعی مجعل سے معافی آنگ رہے ہیں۔"اس نے کما۔ وہ بول رہا تھا اور وہ اس کے ساتھ ساتھ بھٹکل هم آواز میں دہرارہ تصواب کے ہونٹوں۔ سکی نگل۔ پاکیزہ کرے سے نکل کئیں۔ ان سے

اب مرتے ہوئے مخص کو بد سکون دے ووکسس وانبونے ہاتھ جوڑویے جنہیں ارسلان نے جھکے۔ تہیں دینا جاہتا میں اس مخص کو مرتے ہوئے سكون جس في مني ديمه رجة موت بھي سكون سے نہیں رہنے دیا۔ ابھی یہ مقدمہ اس رب کی عدالت میں جمی کلے گا اور میں اس کا کربیان وہاں بھی پکڑوں وارسلان میں تمہارے یاؤں روتی ہول۔ وہ ميرے بابا بي الميس معاف كردد أن كى اذيت كم ' میما*ل وقت مندائع مت کروس* وہاں کیا بیا کب\_ اور کلمہ مجمی تعیب نہ ہو۔ جاؤ۔ پھیھو کولے کے جائے۔ وہ جانا جائتی ہیں اس کیے میں نے انسیں رو کئے کی کوشش نہیں گی۔" وہ سنگدل ہو کیا تھا اور ایبااے طارق مومرواور خودوانیہ مومرونے کیا تھا۔ رات کانجانے کون ساپسر تفاکہ وہ بھی می نیند میں چلا کیاتوبایاسائیں خواب میں چلے آئے ي مير بيش طارق دردي مشكل آسان "الماسال "اس نے اپنے ماتھے یہ آئے کیسنے کے تطرے صاف کیے اور تھبرا عجماما کو آوازدی\_ "ارسلان میری جان کیا ہوا ہے۔" وہ بھاکی چلی الما..."وه كان تحبرايا مواقعك بحلیا ہو گیا ہے۔ کوئی ڈراؤنا خواب و مکھ کیا اس نے ساری بلت مال کوہتادی۔ "ارسلان میرے نیج تیرے بابا سائیں پہلی دِنعہ تیرے خواب میں آئے ہیں۔ان کی بات کا مان ر کھنا۔ "انہوں نے سمجملیا۔ "مقابلے زندہ لوگوں سے ہوتے ہیں میری جان۔ جو کر حمیا اس یہ مکوار کیا اٹھاتا۔ یہ کوئی بمادری تو

ماعنامه کرن

طارت سومرو کی الیم حالت برداشت نمیں ہورہی

اس - آس یہ بی ذندہ ہوں میری جان۔ "پھیپونے کما تو وہ انہیں دکھے کے رہ کیا۔ کیسے انہیں بتا یا کہ وہ کس دوراہے یہ آن کھڑا ہوا تھا۔ کس کس دکھیہ رو یا۔

#### 0 0 0

''پھپھواب آپ چلیں میرے ساتھ۔''ارسلان نے چالیسویں کے بعد پاکیزہ کو چلنے کا کہاتوانہوں نے مڑ کے وانبید کی جانب دیکھا۔

"ارسلان وانسيد يمال اكبلي كيے رہے گ-"

" بي چو اگر به ہمارے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو بجھے
کوئی اعتراض نہيں۔ " اس نے فراخ دلی کا مظاہرہ كيا
گروانيہ نے وہاں جانے ہے انکار كرديا۔ وانيہ كوچھوڑ
کے جانا پاكيزہ بي چو كے ليے ممكن نہ تھا گربہ بھی
حقيقت تھی وہ اپنی زندگی ہے بہت مايوس ہوگئی
توسید۔ وہ قبلی اذبت ہے گزر رہی تھیں۔ پریشانی
اور مايوس ميں ان كی حالت بگرگئی۔ ارسلان بہت
گھراگيا۔ اور انہيں اسپتال لے آیا۔
وانيہ كی جان مال كی تکلیف ہے سولی یہ لئگ گئی۔

محرای دوران یا کیزہ تھیھونے ہاتھ جوڑ کے اسے آزمائش میں ڈال دیا کہ وہ ان کی بات مان لے اور وائے سے شادی کر لے۔

ماں نے آپی محبول کی ذنجیر میں باندھ دیا یوں کہ محویا اگر ان کی بات نہ مانی تو دو زخ کا حقد ار نہ ہوجائے پاکیزہ چھپھو کی آٹھوں سے بہنے والے آنسواس سے برداشت نہ ہوئے انہوں نے اس سے ماتھ جوڑ کے اپنی بیٹی کی خوشی ماتکی تھی۔وہ ان کی محبول کی ذنجیر میں جگزا کمیااور سرجھ کالیا۔

انسنی کے میرے بچے تم نے اپنی پھیھوسے محبت کا مان رکھ لیا۔ میں مجھی تمہارا یہ احسان نہیں آ بارپاؤں گ۔"پاکیزہ پھیھونے اس کا ماتھا چوہتے ہوئے کہ اتو وہ مسکرا بھی نہ سکا اور پھرجیے ہی اس کی عدت کا وقت یورا ہوا پھیھو اور مامانے ان دونوں کا نکاح سادگی ہے کو ادیا۔ پھیھو کو بھی وہ زیردستی ساتھ لانا چاہ رہا تھا تمر تھی۔ ارسلان نے محسوس کیا کہ ان کا جسم آہستہ آہستہ ڈھیلاہورہاتھا۔

یوں طارق سومرو کی بادشاہت ختم ہوگئی۔ ہر طاقتور کی طرح وہ بھی اپنی طاقت کو دہیں چھوڑ گئے اور آخری سفرچند کر زمین ہی پہ جاکے ختم ہوا۔ طارق سومرو کو سپرد خاک کرنے کے بعدوہ بھیچھو کی طرف آیا تو انہوں نے اس سے لگ کے اپنے ول کا یو چھالکا کیا۔

''''''نچھپھو۔ حوصلہ کریں۔ نجانے اس مخص میں ایس کیابات تھی جو ہم نفرت کے باد جود اس سے نفرت نہ کرسکے۔''

"ارسلان میرے بچے تم سے تواس کا رشتہ بھی ا۔۔"

"جھے دشتہ" "جا ہے دہ رشتہ کتناہی کرداسی گرتم اس حقیقت سے انکار نہیں کریکتے کہ تم اس کاخون تنصہ اور شاہ جہاں کی غیر موجودگی میں تم اس کے دارث ہو۔" انسان نے تشمیمایا۔

موں ہے۔ جیاں سے کوئی رابطہ ہوا۔ "جوابا" انہوں نے دکھ سے نغی ش ہلایا۔ سوئم ہونے کے بعد طارق سومو کے وکیل نے ارسلان کو اس کے باپ کے جصے کی جائیداد کے کاغذات وصیت کے مطابق واپس کیے تواس نے لینے سے ازکار کرویا اور کاغذات لوٹا دیے۔

''وہ تمہاراً حق ہے ارسلان۔ تم نے کیوں واپس جھیجے اپنی جائیداد کے کاغذات۔ ''پاکیزہ نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا۔ ''مجھے نہنس جا جہ جائیداد بھیجوں میں ایسے یہ

''بجھے نہیں جاہیے جائیداد پھپھو۔ میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔'' وہ ایوس سے بولا۔ ''بھول جاؤ ہیٹا۔ وہ سب ازیت جو تمنے سسی۔'' ''کیسے بھولوں بھپھو۔۔ کچھ از چوں کی تکلیف ''کیسے بھولوں بھپھو۔۔ کچھ از چوں کی تکلیف

موت تے ساتھ ہی ختم ہوتی ہے۔" "سی اگر تم ہار گئے تو میں کیا کروں گی۔ میں تو

رہاہوں۔ویسے تو آپ خوش ہوں سے کہ آج آپ ک ویڈیگ ٹائٹ سے مرخوش ہی ہے آپ کی کہ ایسا ہے وہ میرے ساتھ بھی ایک حسین رات بتا پھی ہے۔ اگر شوت چاہیے تووہ بھی موجود ہے۔سارے ویڈیو فارم میں موجود ہیں۔ آج تو سماگ رات انجوائے کارے کل آکے کمی ڈیل کے ساتھ شوت بھی لے لیتا۔" پچھلا ہوا سید تھا جو اس نے ارسلان کے کانوں میں اعثر بلا تھا۔

ارسلان خود بھی نہیں جانیا تھا کہ وہ کیے اس ایرریس تک پہنچا تھا۔ وہاں ایک کے بجائے تین اور کے موجود تھے۔

"پچاس لاکھ۔"ارسلان کادباغ بھک۔۔اڑا۔
"پچاس لاکھ۔ یہ تو بہت بری رقم ہے۔"اس
نے خلک ہوتے گلے ہے جواب دیا۔
"ارکیاورنے شزادے۔ چیز بھی تو بری ہے تا۔ تو ہاتھ
مارکیاورنے "وہ خباشت کر کے رکا۔
"اکر تو شاوی جلدنہ کرلیتا تو بقین کراس کے باب
ہے ایک کروڑے کم نمیں لینے تھے۔اس یہ اس کا
باب بھی اگلا نکٹ کٹوا بمٹھاورنہ اس سے اس کی بٹی کی
باب بھی اگلا نکٹ کٹوا بمٹھاورنہ اس سے اس کی بٹی کی
باب بھی اگلا نکٹ کٹوا بمٹھاورنہ اس سے اس کی بٹی کی
باب بھی اٹلا نکٹ کٹوا بمٹھاورنہ اس سے اس کی بٹی کی

انسوں نے اس سے بچھ وقت آنگ لیا۔ وواس کے ساتھ ولمن بن کے اس کے گھرواخل ہوئی تھی۔ رات کانی کزر چکی تھی۔ گھڑی کی نک ٹک وقت کے گزرنے کا احساس ولاری تھی۔ وہ ٹی وی لاؤ بج میں سوفیہ ہی اوف ذہن کے ساتھ بیٹھا تھا کہ مالاس کی طرف آگئیں۔

"ارسلان بهال کیول بیشے ہو۔ وانیہ تمہاراا تظار کرری ہوگی بیٹا۔ وہ بہت انچھی ہے میری جان۔ " انہوں نے کماتو وہ مسکرا دیا۔ انہوں نے زیرد تی اسے انھلیا اور کمرے میں بھیجا۔ وہ سرخ جو ڑے میں سمٹی بیٹھی تھی محبت بھری اس رات کے ارمان ارسلان کے دل میں قطعا "نہ جا کے۔ وہ دمیرے دمیرے چانا اس کے سامنے آن بیٹھا۔

"توقم نے بچتے خریدی لیا۔ تم نے جو کمان کرکے دکھلیا۔"

قوارسلان بلیز مجھے معاف کردیں۔ "اس نے جھٹ مندی والے ہاتھ اس کے سامنے جوڑدیے تو ارسلان نے اس کے ہاتھ نفرت جھنگ دیے۔ معافی وے بول اپنی قیت خرید جانے بغیر۔ " اس سے پہلے کہ وہ اس کامنہ نوج ڈالیا موبا کل بجا تھا۔ نامعلوم نمبر تھا۔ اس نے اس کانمبر پریس کرڈالا۔ دسا۔ "

"کون" "کیابکواس کررہے ہو۔۔." "کیا جموت ہے تمہار سے اس۔.." "معیں آرہا ہوں ۔۔۔ ایڈریس بتاؤ۔۔۔"وہ مجلت میں تھا۔

"تم باتی بکواس بعد میں کرلیتا۔ اور ایڈرلیس بتاؤ۔ "وہ بحرک رہا تعالور پھراس کی طرف مڑے بغیر کرے نقل کیل وائیہ کامل تیز تیزد حر کنے لگا۔ ارسلان کا دباغ کھول رہا تقلہ اس اجنبی کے جملے اس کے دجودیہ آگ مین کے برس رہے تھے۔ اس کے دجودیہ آگ میں آپ کی بیگم کا پسلا محبوب بول

ماعنام الماعدين 134

وات بيڈ يہ ليٹے ليٹے سكريٹ پھوتے جا آ۔ وہ پھر صديون يحي مسافت به جا كمزا هوا تقاميس كيسے اس ذلت و بے عرقی کے بھنور سے نکلوں گا۔ کس آس یہ اِن تو کوں سے ڈیل کر آیا ہوں۔ کیا میں اتن بری رقم کا بندوبست كرسكون كا-"اوئى الله ..." وانيدى سسكى يه سوچول كالشاسل ٹوٹالوار میلان نے دیکھاکہ وہ اپنے کان کے بندے سے نبرد آزما تھی۔ آج اس فے ارسلان کے کہنے کا تطار مہیں کیا تھا۔ کچھ سوچ کے وہ اٹھا اور اس کے بالکل میجھے ڈرینک میل کے سامنے آکھڑا ہوا۔ وانیہ کا ول دھڑک اٹھا۔ اس نے نظریں جھکالیں ارسلان نے ملکے سے اس کے بندے کالاک کھولا۔ ومحييك بويد"وه صرف اتناي كهديائي-"واقبية تسارك ماس كتاكولد موكات "اس نے نجانے کیاسوچ کے بوچھا۔ "جی میں نے امال سے بوجھانو نہیں۔ کیکن سو تولے ہے کم نہیں ہوگا۔ "وہ اس غیر متوقع سوال یہ چو تکی ضرور مرسکون سے جواب رہا۔ "فرض کرو که میں داقعی دولت کا بچاری مول ـ تمهاری دوات کابی کمال ہے کہ تم سے شادی بھی کرلی اور میں بک بھی گیا۔ اب اس کو ٹابت بھی تو کروں۔ بولومنظورہے۔'' ''کیا۔گگ۔ کیامطلب۔'' <sup>وو</sup> گرمیں کہول کہ مجھے ایناسارے زبورات دے دو توكيادے دوكى بيد" صور تخال غير متوقع ضرور بھى مر

اس کا رسیانس عمل تھا۔ وہ دھیرے سے اتھی اور المارى سے سارے زبورات كے دي تكالے اور لاکے اس قدموں میں رکھ دیے۔ معنینک ہواس اعتاد کے لیے۔ کوشش کروں گا كەلوثاسكورى\_" وسیں نے واپسی کی شرط نہیں رکھی۔ "اس نے سر جعكاك كماتووه خاموش ربل "وانيه أيك بات يادر كمناكه من تم س سوائ ايكرف كرجس كم لي مس ف تكان تلي جي

اب استنے بی گزار اکر تایزے گا۔ "وہ بولا۔ و کیا مجوت ہے کہ اس کی کوئی اور کالی شیں "ارے اعتبار رکھ جگر۔اینے کاروبار کے بھی کچھ اصول ہیں۔ہم نے رقم لے کے یماں سے فلائی کرجانا ہے۔ چھرتم جانواور تمہارے کام۔ "اس نے کہا۔ "جهم كهورت السد" "مثلا "كتناوقت..." ''ایک او۔ "ارسلان نے جوایا" کہا۔ و تھیک ہے۔ مرکوئی جالاکی نہ کرنا اگر ایسا کیا تو بوثیوب یا لگادیں مے چربھنت رسنا۔ "اس نے وارن وا كلى وس ماريخ كو ذن بيداور جكه اور مقام ہیں بتادیں سے ... "وہ لوٹا تو مجرکی اذان ہورہی تھی۔ دەاس روپ مىس بىلى كىسى-ووارسلان حس كا فون نفا... آب كمان جلي محيَّة تھے۔" وہ کرے میں واخل ہوا تو بھاگ کے اس کے ياس آئي-ومتهارے مطلب کیات نمیں ہے۔ تم چینج کرو اور نماز پڑھ لو " اس نے خلاف توقع نری سے کمااور المه كواش موم چلاكيا-وضوكرك لوثااورجائ نماز

وہ مرے مرے قدموں سے واش روم کی طرف برهی جب توده جائے نمازیہ بیضادعا ماتک رہاتھا۔اسے ويكحاتوا تحدك است نماز كانشاره كيا-جب و نماز برده کے یہ آئی تو وہ سوچکا تھا۔ مجمعة تمهاري بيرب نيازي اين جان سي مجي بياري ہے کہ میرے دامن میں صرف کو تابیاں ہیں۔ میں تم ے محبت کے باوجود غلطیا ال کرتی رہی۔ میں ان غلطیوں کی سزاتمهاری بے برخی کی صورت سموں کی۔ اس نے اواس سے سوچا۔ لیکن تم کیا ہوار سلان مجھی وهوب بمحى جماؤل كى انتد وليمه بمى احس طريقے انجام ياكيا-وه سارى

بند می رہنا جاہتی ہو تو پھر میں تم سے صرف مجھ سال مانكرا مول اكراس عرص ميں ہم ايك دوسرے كے قریب ہو گئے تو زندگی کی راہ متعین ہو جائے گی۔" "ارسلان بيه آزمائش ميرے حوصلے بهت زيادہ ہے۔ میں تفک جاؤں گی۔ ''وہ اس کے قدموں یہ سر رکھ کے رو پڑی۔ وہ اے تسلی کی دولفظ بھی نہ بول سکا كيراس نے برطال ميں اس كے زيورات كور بن كى ر م دے کے اس کے حوالے کرنا تھاجوایک کی بینک كياس ركهوائے تھے۔

أى بات كركے بيشه كى طرح اس فے كروت بدلى اورلیٹ گیا۔ آج بھی وہ اس کے ایک بیار بھرے کس کو تر سی بی ربی اور آج توایک اور بی روگ لگادیا تھا۔ اب تواس کی آنکھوں سے نیز بھی غائب ہو چکی تھی۔ "ارسلان کمال تم ہو آ جارہاہے بیٹا۔" مامانے

شکوہ کیاتواس نے سران کی کودیس رکھ دیا۔ "كيول تك كرداب عل كياجز ب و تحفياندر ای اندر بریشان کردای ہے۔ کیا بھے سے علطی ہوگئ ہے۔ تو اس شادی سے خوش سیں ہے۔ ہم سے زیادتی ہوئی ہے کیا تیرے ساتھ۔"وواس کے بالوں مين بات پھرتے ہوئے فكرمندى سے بوليس-وہ شادی کے اس ایک ماہ میں بہت زیادہ ہی جب رہے لگا تھا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ وہ وانیہ کو آہستہ

آہستہ قبول کرلے گا۔وہ خوب صورت تھی جوان تھی اورايك دفعه شيس كئ دفعه شروع ميس انسيس بير محسوس بحى موافقاكه ارسلان اسے پند بھي كرتاہے "الماميس بهت تعك كيابول مجمعي بمفي مجمع لكنا ہے کہ میں ایک قدم بھی اور شیں چل سکوں گا۔"وہ بارے ہوئے کہے میں بولا کہ اس نے یہ بار آج اپنی عرت كا سودا كركے بياس لاك ميں خريدي سى-دروازے میں کھڑی وانیے کولگ رہاتھا کہ اس کی اس ہار میں کمیں اس کا بہت برط کردار ہے۔ وہ کتنی دفعہ جاہ

ربی تھی کہ اسے بتائے کہ وہ اس سے کتنا پیار کرتی ہے

ای لیے اس یہ این تمام کو تابیاں عیاں کرنا جاہتی

فارم یہ و مخط کیا ہے ہررشتہ بھاؤں گا۔" وہ سجیدگی ے کرے زورات ایک طرف رکھے کیٹ گیا۔ اس نے اپنا کمانچ کرد کھایا اور اس سے صرف ایک مروت كابى رشته ركهايوه برممكن طريقے ابنارشته نبھانے کی سعی کردہی تھی۔

الحلي كجه دن وه بے حد مصوف رہارات كو بھي در سے آ آاور بات کیے بناہی سِوجا آ کھی کبھی پھیھو کی خ بٹی کی خاطر کھانا کھالیتا اور مجھی مااکی خاطر ہنس کے

كوئى بات كرجا ما\_

وريد چكن كرابى وانيد فود تمهار كي بنائي . " وہ اسے خوشی خوشی بتا تیں تو وہ ایک نظراور مستراہث اس میہ ڈال لیتا اور مجھی ایک آدھ ٹوٹے يھونے جملے میں تعریف کردیتا۔

آخروہ دن آبی کیاجس کاسنے وعدہ کیا تھا اور انهوں نے مقام اور وقت بتادیا۔ ساری رات وہ جائے نمازیہ بی رہا۔ اینے رب سے مجھی شکوے اور مجھی دعائي كركے اي زندكى كاسكون مانكما اور مھى سجدے من جاك روريا-

وجور سلان کیا بات ہے۔ آپ بہت پریشان إن - "وانيها بيون و كيوك محراتي-"وانيه بجمع تم ايك بات كرنى بهد"وه الحا اور جائے نماز کو ایک طرف رکھتے ہوئے ہمت کرکے اسے مخاطب کیا۔

"قى بولىن ..." دە بىمەش كوش بوكى-"دانيه من ايك مفت بعديو كے جارہا مول ميرى فلائث كنفي ب جمع تمس كي مال ادهار مانكن ہیں۔ بولودوگ۔ "دواس کے چرے کے آتے جاتے رنگ بخول د مجدر ما تفار ۴۰ رسلان باس کی آواز از کورائی۔ "نيه مارك في بمت مروري ي

"ليكن ميراكيا موكات" ده ردديين كو تقي-" تہیں ابھی بھی جھ سے کیا سکھ مل رہا ہے جو پریشان ہورہی ہو۔ آزادی جاسے تو مجھے کوئی اعتراض نیں اور اگر تم یوں بی اس آن جاہے رشتے ہے

تقى-لىكن موقع بى نهيس مل ربإتھا-ماهنامه کرن 136

''اجھاجیسے تیری خوشی۔''وہ اس کی خوشی کی خاطر ول ير مخرر كهي موت بوليس دور ایسا کررہے ہوار سلان میں بہت اچھی بی اے قبول کرلو۔" اما کو اس کے رویے ہے ے پہنچی-"ما ابہت کو شش کر ناہوں مگر ہردن پہلے سے زیادہ تامكن لكنے لكتاہے" وكياتم كسي اورت محبت كرتے ہو۔ "انهول نے والرمس كيول بال توكيا آب مجهداس سے شادى کی اجازت دیں گ-" "ار سلان بیریو تو کیا کمه رہا ہے۔"ان کی آواز "بيبات وجمير شادي بيلے بتا ما-اب ميساس معصوم بي ظلم كرول كى \_ تاممكن \_ "وه صاف انكارى "و پر بھے وش رہے کے لیے مت کما کریں۔ ارارنے دیں اس زندگی کواس طرح۔ کیانیکی کی تھی طارق سومرونے آپ کے ساتھ سوائے بیوکی کی جادر سربہ سجائے کے کہ اس کے کھر کی گندگی کواپندائن یہ ل لیا آپ نے کون ی نیکی کابدلہ چکایا ہے آپ یہ سے میری زندگی کو داؤیہ لگائے۔" وہ بغیر کسی لحاظ کے چیختے ہوئے بولا اس بات کا حسیاس کیے بغیر کہ اس کی آواز بخوبی اس تک پہنچ رہی تھی۔ تو کیا ارسلان واقف ب كدوه است وامن من شادى سے سلے كندكى وسين ابني كندكي اسينے وامن ميں سميث لول كى ارسلان \_ آب مجھے آزاد کردیں۔"وانیہ کے مل پہ اس کے جملے تیری طرح لکے وہ اسمی اور اس کے سائے آن کھڑی ہوئی۔ ''یی جاہتا ہوں میں کہ تم مجھے اسنے وجود کی اذیت ے آزاد کردو۔ وقع موجاؤ میری زندگی سے "وہ غرات ہوئے اٹھا اور اس کوبالوں سے بری طرح تھنچے موع حقارت سے بولا۔

"ان كاول رما ہے ميري جان ...."ان كاول ، ولا كه ان كى زندگى كاتوا يك وى سمارا تھا۔ « امیراساتھ ویں گی۔۔"وہ یکدم ان کا ہاتھ تھام "مرتے دم تک یجے۔" "نو پھر مجھے اجازت دے دیں۔.." دوكيسي اجازت .... "وه الجستة موت بوليس-ودمجھ سے بناایک بھی سوال کیے اس ہفتے مجھے بو کے جانے کی اجازت دے دیں۔ سب کام ہو کیا ہے سارے انظامات میری فلائث بھی کنفرم ہو چکی ہے۔"اس نے بم پھاڑی دیا۔ "بەتۇكىيا كەربائىي كىلى ئىلىكى ئەسلىكىسىلىكى ئىلىلىكى ئىلىلىكى ئىلىلىكى ئىلىلىكى ئىلىلىكى ئىلىلىكى ئىلىلىكى ئىل تىرىنىڭ " المابس بيرجان لين كه تجصح جانا برور باسب مرة كي الله المام الله المام الله المرف الله المراء المراء المراء میں یماں رہاتو میری سانسیں رک جائیں گی جھے کھے وقت ویں کہ میں خود کو ایک بوجھ سے آزاد كرسكول..."وه ملتجيأنه لهج مين بولا-واور اس کاکیا ہوگا جے ایک ماہ پہلے بیاہ کے لایا ..." ما ارسلان کے مرے کی طرف و کھے کے بولنس جمال درواز بيدوه سرجه كائے كوري تھى-''ارے ماما آپ محے پاس امانت جھوڑ کے جاؤں گا۔ کیا اتنی ذمہ داری بھی نہیں لیں کی میری غیر موجود کی میں۔اس کا حساب آپ سے ہی اول گا۔ اور وسے بھی میں نے وائیہ سے اجازت لے لی ہے اے کوئی اعتراض شیس ہے۔" وہ زیردی مسکراہٹ چرہے یہ سجائے زاق سے بولا مکرسامنے بيني متى كى أكهول من سوال برستور موجود تفاجو انوں۔ برکی تھیں۔ وانيه باتھ إپنے ليوں پر رکھ كے اندر چلى كى كداس کی فرویا دیں او کچی نہ ہوجا تھی۔ ''جب تونے سارے فیصلے کر لیے ہیں تو مجھ سے کیا پوچھ رہا ہے۔ ٹھکے جیسے تہاری مرضی۔"دہ ادائی ہے بوکیں۔ ''الیے نہیں\_پلیزناراض ہو کے نہیں\_''

مع رسلان کیا ہو گیا ہے حمیس۔ کیا فضول بول رہے ہو۔ وائیہ جاؤ بیٹا اپنے کمرے میں۔ " ماما کی تو حالت ہی گڑنے گئی۔

''میں بھی آزادی ہی جاہتا ہوں۔اوراس کے لیے تمہارا میری زندگی سے جاتا بہت ضروری ہے۔ تم نے ان کی وجہ سے جاتا نہیں اس لیے میں یہاں سے جارہا ہوں۔'' وہ سر پکڑے صوفے یہ جیٹھی ماں کو دکیر کے بدلحاظی سے بولا۔

برونمیں میں واقعی جانا جاہ رہی ہوں۔ "وہ بھاکتی ہوئی اندر گئی اور کچھ در بعد آیک چھوٹے سے بیک کے ساتھ باہر آئی۔

"وانید میری بی تو ی میرا بان رکھ لے ۔ یول
مت جا۔ "اماکا تورنگ ہی فق ہوگیا ہے۔ ہاتھ پاؤل
فضائے ہوگئے۔ اس کے سامنے ہتھ جو اور ہے۔
"اما ارسلان تھیک کمہ رہے ہیں۔ میں آیک
برکردار لڑی ہوں اور کوئی بھی باعرت تحف کئی
برکردار لڑی کو یوی قبول ہیں کرسکا۔ لیکن میرے
وانے کے بعد ارسلان سے یہ ضرور پوچھے گا کہ جب
گندگی میرے وجود اور دامن یہ کی جاری تھی تو کیا میں
فندگی میرے وجود اور دامن یہ کی جاری تھی تو کیا میں
وقت انسانیت کے باتے بھی اس نے میری عرت کی
وقت انسانیت کے باتے بھی اس نے میری عرت کی
منس سوال کرنے کا اس لیے جاری ہوں کہ زیرد تی
منس سوال کرنے کا اس لیے جاری ہوں کہ زیرد تی
کسی کی زندگی بریاد نہیں کی جاسے ہا۔ "وہ کمہ کے آیک
کسی کی زندگی بریاد نہیں کی جاسکتے۔ "وہ کمہ کے آیک
کسی ندگی بریاد نہیں کی جاسکتے۔ "وہ کمہ کے آیک
کسی ندگی بریاد نہیں کی جاسکتے۔ "وہ کمہ کے آیک

ماماروتی ہوئی اپنے کمرے میں جلی گئیں۔اوروہ تھکا تھکا اپنے کمرے میں آگیا۔ انگے دن رات کو اس کی فلائٹ تھی اور ماں کو سلام گرکے ان کے قدموں یہ سرر کھ کے گئی دیر رو آرہا۔ وہ بالکل خاموش تھیں۔ مالی حالت کے پیش نظرا سے لگا کہ آگر وہ مال کو بچ بتائے بغیر چلا گیاتو بہت بردی غلطی

اس نے نظریں جمکا کے مال کو اپنے اور اس کے

ورمیان ہونے والے ایک ایک کیے کی روداد سائی۔ کیے اس نے یونیورشی ٹائم کے دوران اس کے ساتھ بد تمیزماں کیں۔ اس کا اپنا کردار کیے لوگوں کی زبان پہ ڈسکس ہو آ رہا۔ کیے دہ اپنے امارت کے نشخے میں اس کی غربت کو تماشا بناتی رہی۔ اور پھرشادی کی رات کودہ ڈراؤ تاخواب جو حقیقت تعاادر اس کی روح کا تاسور

بن چکاتھا۔ ''میرے بچے تواتنی تکلیفیں تنما برداشت کر تار ہاتو نے اپنی مال سے کیوں اپناد کھ نمیں کما۔'' مامانے شکوہ کے ا

وہ جھے اس کا قرض لوٹانا ہے۔ اس کے درورات چھڑانے ہیں۔ اس لیے جس او کے جاتا چاہ رہا ہوں کو جاتا چاہ رہا ہوں کو تک میں ہوتا ہوں کو تک میں ہوتا ہوں کو تک میں ہوتا ہوں کے کہنے یہ آئی اٹا اور خودواری کو ایک طرف رکھ کے اسے قبول کرلیا تھا۔ لیکن پہلے ہی دن اس کی طرف ہے جو تحفہ ملا اس نے جھے اس سے بہت دور کرڈ الا ہے۔ ما المیں جاتا ہوں کہ یہ بہت ڈف ٹائم ہوگا آپ کے اور میرے لیے بھی۔ لیکن جھے اس معیبت میں ڈالا بھی تو آپ نے ہی۔

' ''لیکن کچھ بھی ہے اب وہ تیری بیوی بھی ہے۔ اس کیاور تیری زندگی ایک ساتھ جڑی ہے۔'' ''کال۔۔''

"جھے یوں لگا تھا کہ تجھے وہ پند ہے۔ اس لیے ہی تو یس نے اے بسوبنانے کا سوجا تھا۔ جھے اکثر ایسا لگتا تھا کہ تیری نظریں اس کا تعاقب کرتی ہیں۔ "انہوں نے کماتو اے اقرار کرنا پڑا کہ بھی ایسا تھا۔ "تواب کیا کوئی تنجائش نہیں ہے کیونکہ اب جھے لگتا ہے کہ وہ بہت بدل تی ہے۔" دبہرحال مجھے لوٹے دیں پھر دیکھیں گے کہ اس کے اور میرے ول میں ایک وہ مرے کے لیے کئی سخجائش ہے۔"اور پھروہ چلا کیا۔ اس بات کا احساس

کیے بنا کہ اس کی ماما اور پھیچھو کیسے تنما سارے زمانے سے لڑیں گی۔

بغيركسے راول كى-" "اکیلی کیول ... آپ کی بیٹی آپ کے پاس ہے تا۔" وہ وانیہ کو آھے کرتے ہوئے بولیں۔ "دانیے میری بی سے میں جھ سے بھی شرمندہ ہوں۔"وہ کیا تحتیں اس کے سواکہ بھرم بھی تو رکھنا "الما نجانے كس كوكس سے شرمندہ ہونا چاہیے۔"وہ افسردگی سے مسکرا کے بولی۔ بأكيزه اسے جھوڑ کے جلی تمئیں تووہ سرجھ کائے ان کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ "اوهر آؤ وافيي" ما نے يكارا تو وہ وهرك دهرے چلتی ان کے پاس آجیتی۔ "بيٹاايك بات مج مج بتاكه تواني زندگي كى بربادي كا زمددارارسلان كوسمجھتى ہے۔ "الماايمانيس بي من ق آج تك سوائ اين لسي كواپنامجرم نهيس معجهااور ارسلان سے توہیں بہت ہی شرمندہ ہوں۔ان کی زندگی کی بریادی کاسامان بھی میں نے ہی کیا ہے۔ کاش مجھے ان سے معافی مانکنے کا موقع ہی مل جا آ۔"وہ ان کی گود میں سرر کھ کے بولی۔ البوجاتا ہے ازالہ آگر محبت تجی ہو تھ۔ آگر حمہیں اس سے محبت ہواسے جیتنا ہوگا۔"انہوں نے کہا كەنۋوداداى سے بول-"لیکن جس قلعے یہ پہلے ہی سمی اور کی محبت کا جھنڈا اہرا رہا ہو اس میں عاصب بن کے تو داخل ہوا جاسكتاب فالجين كي سين د کیامطلب " ومطلب بيركه ارسلان كوحليمه سے محبت ہے۔وہ دونون جب ساتھ ہوتے تھے تو بچھے آگ لگ جاتی تھی اور میں ہرغلط کام کرتی جلی جاتی تھی۔"اس نے اقرار السائنيں ہے۔اے جھے محبت تھی بیٹا۔ تو نے اس کی محبت کو جھٹلایا ہے۔ اس کے جذبوں کی فقدر دونتیں ماااییا کچھ نہیں تھا۔۔" دہ یقین کرنے کو

以 於 於 "وانیہ مجھے ایک بات تو بتاؤ کہ تم ارسِلان کے جانے سے پہلے کیوں یماں آگئیں بٹی۔" یا کیزہ اے د مکھ کے بریشان ہو گئیں کہ چھ در پہلے ہی تو وہ سب دہاں سے آئے تھے۔ والل میں اسے جا تا نہیں دیکھ سکتی۔اسے روک لیں ماں ۔ پلیزاسے روک لیں۔ "وہ تڑپ تڑپ "بیٹا تواس کی بیوی ہے اس کے پاؤس کی زنجیر بن ودبهت کوشش کی امال ممرمیں نہیں روک پارہی ''تونے بہت غلطی کی یہاں آئے۔ کچھ بھی تھا تہیں اس کے جانے سے پہلے یمال نہیں آنا چاہیے تھااب تووہ جابھی چکا ہو گا۔" واحيها جل من ملك تخفي وايس جهور أول-"يا كيزه نے سمجھایا۔ تووہ حیب رہی۔ واس وقت تیرا بھابھی کے ساتھ ہوتابہت ضروری ہے۔ اور آزمائش کا وقت بھی بی ہے۔ اس امتحان ئے گزر کے ہی زندگی جگمگاتی ہے میری جان۔اے پاتا ہے تو اس کے رنگ میں رنگی جااور آگر اس کا ہاتھ خ موڑنا نے تو فیملہ کرے آکہ سے روز روز کے تماشے ا چھے نہیں لگتے۔"انہوں نے اس کی دھتی رگ یہ بالقدر كها-وه تؤيياى توالقي-و منسیں اماں میں آس کے بنا بالکل ادھوری ہوں۔ اس کانام میرے ساتھ ہے یہ بھی بہت ہے۔ والله فيرائه اس وقت بعابقي كو تيري منرورت مول- آگر محبت ب تو بے لوث موے لٹا\_ صلے كا انظارنه ك\_"ووات لے كے واپس أكيس تو بھا بھى نے بیقین سے اسے دیکھا۔ ''جمابھی سی چلا کیا کیا۔'' پاکیزہ نے مجلے ملتے ہوئے یو چھاتودہ روبرس-"بال چلاكيا كي بيرسوچ بناكه من أكيلي اس كے

از کم میرے مل دوباغ کوردشن نہیں پہنچاسکت۔اس کا رخ جب بھی اپنی طرف موڑنا چاہوں گاہوا ہے بجھا دےگی۔

اب تو صرف ہوں محسوس ہو تاہے کہ سب کچھ ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ کچھ بھائی نہیں دیتا۔ زندگی صرف نوٹوں کے پیچھے بھائنے کانام ہاور جب یہاتھ لگیس کے تو جوانی کے سارے سپنے منوں مٹی تلے جاسو میں گے اس مردہ وجود سمیت...

بہ کیا کروں خدایا ۔ پڑھ سمجھ نہیں آرہی ۔ جی چاہتا ہے کہ پہیں سے طلاق بھیج کراسے آزاد کرووں ماکہ وہ آس وامید کی کیفیت سے نکل جائے اور میں بھی اس کی سوچوں سے آزاد ہو جاؤں ۔ بوں تو میں اسے بھول نہیں یاؤں گا۔ اس کشکش سے نگلنے کا آیک بھی حل

الم المجالة جراغ بجهائے میں دکھیاؤں گاکہ آگے کیا ہے۔ بجھے تواس کے بغیر بھی ہمری کھائی ہی نظر آئی۔ کیا مجھے تسلیم کرلینا چاہیے۔ اپنی اور اس کی زندگی کو اس آزائش سے نکالنا چاہیے۔ اس کے پچھلے کناہوں کو یوں بھول جاتا چاہیے جیسے کسی کافر کا مسلمان ہونا اس کے سارے گناہ معاف کردیتا ہے۔ مسلمان ہونا اس کے سارے گناہ معاف کردیتا ہے۔ مسلمان ہونا اس کے ساور کرکے اپنی اور اس کی زندگی کو ان ایو سیول سے نکال لینا چاہیے۔ شاید بلکہ زندگی کو ان ایو سیول سے نکال لینا چاہیے۔ شاید بلکہ رضا سے ملتی ہے۔ اور رب کی رضا مل جائے تو وہ بندے کی رضا مل جائے تو وہ بندے کی رضا میں جائے تو وہ بندے کی رضا میں راضی ہوجا تا ہے۔

日 日 日

'پائیزہ دراصل بات ہے کہ۔۔''اور پھرانہوں نے ایک ایک بات انہیں بتادی۔ اس وقت وائید کے قدم بھی دروازے پہ آکے رکے تھے۔ پائیزہ پھرکابت بنی سب من رہی تھیں۔وائید کو حقیقتا'' لگ رہا تھا کہ وہ اپنا ہی جنازہ لے کے اپنے کمرے کی طرف جارہی ہے۔ میں نے اپندل کی گاڑی کی طرفہ راہ پہ ڈالی ہے۔
اب دیکھیں کہ منزل پہ جبنجی ہے یا سب کچھ ک
جائے گا۔ میں نے توسب کچھ داؤیہ لگادیا۔''
دو کہیں بھی کیالوٹے گاتو صرف اور صرف تمہاری جانب ہی گیالوٹے گاتو صرف اور صرف تمہاری جانب ہی آئے گا۔ کیونکہ میں اپنے بیٹے کو اتناتو جانتی ہوں۔' مالی بات پہوہ افسردگی سے مسکرائی اور انہیں ہوں۔' مالی بات پہوہ افسردگی سے مسکرائی اور انہیں مولیاں اور بانی دستے کے بعد صحن میں آن بیٹھی۔ مولیاں اور بانی دینے کے بعد صحن میں آن بیٹھی۔ مان کی ملی نہیں

میراس آس باندها ہے تم سے دل کارشتہ کہ شاید جدائی لکھتے سے دل بھرآئے کانب تقدیر کا

وہ ساری رات باہر بیٹے جا دیتی اور فجر کی اذان ہوتے ہی کمرے میں جلی جاتی کہ کمیں مان و کھولیں کہ اس نے رات آ تھول میں کاٹ دی ہے۔ اس کا فون آ آ تو وہ ماما سے ڈھیروں ہاتیں کر آ اور جب ماما اس سے بات کرنے کا کمتیں تو آ یک ہی جملے کے ساتھ فون بند کردیتا ۔ مااجس دن میری زبان اور دل آمادہ ہوئے تو خود بلالوں گا۔

0 0 0

ماہ کیوں چاہتی ہیں کہ میں اس سے بات کروں کیا میری ماں جانتی ہے کہ اس کے بینے کاول اس کے نام پہ وھڑ کیا ہے۔ عجیب شکتگی تھی سوچوں میں۔اسے لگا تھا کہ وہ اس کے لیے نہیں ہے۔۔ پھرشادی کی ہامی بھرتے ہوئے ول کیوں اقرار پہ ہی بھند تھا۔ میں خود برگمان تھا تو اوروں کی رضا کا پردہ کیوں اپنی چاہت ہے ڈالے رکھا۔ کیو تکہ میں جانتا ہوں کہ اس چراغ کی لو کم

''لاکیاوانیہنے کوئی بد تمیزی کردی ہے۔''وہ اس ے آگے کانہ سوچ سکا۔ "لما بلز\_ احجا ایسا کرس میری دانیہ سے بات کرائیں۔ آپ یہ جاہتی ہیں ناکہ میں آپ کی بھو کو تک نه کروں تو آپ کی خاطراب سیں کروں گا۔۔" ماں کی خواہش ہے وہ بخولی واقف تھا۔وہ مال کی خوشی ى خاطرىچە بھى كرسكناتھا۔ درسني تم لوث آؤورنه تهماري بهيھو جان وائيد كو لے جائیں گ۔وہ جاہتی ہول کہ تم دونوں ان جاہے رشتے کی زبیرے آزاد موجاؤ۔"وہ بولیں۔ د اور وانسے... وہ کیا جاہتی ہے۔" حصیکتے ہوئے "وہ پہلے سے زیادہ خاموش ہوتی جارہی ہے۔ ہر وقت میری خدمت میں لکی رہتی ہے البتہ تمهاری طرف ہے بالکل مایوس ہے کیونکہ اس کاخیال ہے کہ تم علیہ نای اڑی ہے محبت کرتے ہو۔ اس لیے وہ تهيس جيت نهيس على ... وه كهدري تفي كه وه يمال ت تک ہے جب تک میں اکیلی ہوں۔ جس وان تم لونو محروه وايس جلى جائے گ-وهيس السي خميس جانے دوں كاكيونك وہ ميرى ماماكى پندے اور جھے تول ہے" مکدم اس نے فیصلد سنا وسی تو سی کمدرم ب تا۔ "انہوں نے بے بھینی ہے کما۔ یہ بھی بچ تھا کہ بیسب کچے ہونے کے باوجود وہ ان کے بیٹے کی زندگ میں موجود سے تواس کی بنیادی وجدان کے بینے کی اس سے محبت تھی اور انہیں اسے سينے كى مل كى خوشى مل سے قبول تھى-والحجازرا الى لاولى بهوس بات يوكراكس-"جب چراغ جَل ائتمیں تو روفنیاں محور قص ہوجاتی ہیں۔ ارسلان نے بھی دل میں وسعت پیدا کی توسب کھے تھے

''کیک منٹ … "وہ ہانیتی کانیتی اٹھیں اور وانبیہ کو آوازیں دینے لگیں۔ان کی آواز میں چھیی خوشی نے ارسلان كى روح كومعطر كرويا-

اے آج سمجھ آئی بھی کہ ساگ دات میں ارسلان کے پاس کس کافون آیا تھااس کے زبورات کیوں کیے مختے تھے۔اور ارسلان کیوں مااکو تنہا چھوڑ کے جانے پہتیار ہو کیا۔

نسیں ارسلان تمهاری زندگی داؤید لگانے کی ہمت میں ہے۔ مجھ میں اینے گناہوں کا کفارہ خود ادا کروں گی ماما اور اماں سے کمہ کے تمہاری شادی حلیمہ سے کرواؤں کی۔وہ جنگ کرنے یہ تیار ہو گئی تھی۔ مامانے اے جانے کے لیے بلوایا تو سرجھکائے جلی آئی۔ آج تو شرمندگی کاوہ عالم تھا کہ نظرائصنے کو تیار نہ

واپس کھر آکے بھی وہ کھوئی کھوئی رہی۔مامانے دو تین دفعہ اسے آوازیں دیں محمودہ ابنی ہی سوچوں میں مم تھی جب انہوں نے بات کرنا جابی تو وہ بری طرح تؤے تڑے کے روئے کی-

"ماما پلیزارسلان کومیرے وجود کی گندگی سے نجات ولاویں۔اے کمدویں کہ جھے آزاد کردے۔ میں یہ حقیقت جانے کے بعد خودے نظریں ملانے کے بھی تابل سیس رای- ارسلان نے میری وجہ سے اتنی انت برداشت كى إدرائيى تك كرربين-" ''وانیه میری کی دہ تھے ہے تحاشا بار کر ماہے۔ ای لیے زیادہ ہرٹ ہوا ہے۔ دیکھنا دہ سیٹ ہوجائے كارسب تحيك بوجائ كار" وداس حوصله وي

الله يجه نحيك نهيس بوگا..." "جهه به اعتبار ر کهو به وه محجمه نهیں چھوڑ سکتا۔"

"بال من بول ناتمهارے ساتھ۔" وہ اسے ساتھ لگاتے ہوئے بولیں۔ اس رات ارسلان کا فون آیا تو ماما اس په برس روس - روتی رہیں-"ارے کیا ہو کیا ہے ملا کیوں رور ری ہیں-"وہ

بريشان ہو کميا۔

میں میرے گناہوں کی قبت چکانے کے لیے چلے مجے میں۔ بچھے کشرے میں کھڑا کریں اور مزاسا تیں <sup>نے،</sup> و کیامطلب کیا کمناچاه رای بو ... «میں نے جان لیا ہے کہ شادی کی رات کس کافون تفااور آپ نے کیا قیمت چکائی ہے۔ «متهیں کیے پیا چلا<u>۔</u>" " ارسلان مجھے سزا دیتے۔ احساس تو دلاتے۔ شرمسار توکرتے۔ "وہ پھوٹ پھوٹ کے رودی۔ وانسه میان بیوی ایک دو سرے کالباس یوں ہی تو قرار نہیں دیے گئے۔ میں نے اگر وہ سب آئے لہاس من چھپاتاجابات واس من براہمی کیا ہے۔ "اور من في جو كه آب كم ما ته كياب" دمیں نے اس یہ بھی بہت سوچاہے۔ اگر شادی كے بعدتم ایک دفعہ بھی مجھے یا میری الاسے بدریا نتی كرتيس تويقيينا" وه سب قابل معانى نه بهو ما يكن شادی کے بعد کارشتہ تم نے بھایا ہے۔اور محبت توہم دونوں نے کی ہے۔ اب کیسے گی ہے اس کا متیجہ کیا نکلا۔۔دہ ہم دونوں کے لیے سبق ہے۔۔" "آپ نے واقعی مجھے معاف کردیا ہے ارسلان ... "اے یقین نمیں آرہاتھا۔ ''وانبیہ اس معالمے میں تم جھ ہے زیادہ خدا کے سامنے جھکو۔ اس نے ہی تمہار ایردور کھاہے۔" الرسلان میں این رب سے دان رات معافی الكول كى- ليكن آب مجي آجائين تا\_ مجمع نيس چاہیں زیورات۔ نیراستھارتو آپ ہیں۔ آپ کی محبت ہی میرا زبور ہوگی اور ماما بھی آپ کو یاد کرتی ہیں۔"وہ بولی تو ارسلان نے اس کے مل کے سکون محے کیے ڈھیروں دعائیں کرڈالیں۔ ودليكن مجھے تو بحى سجائى دلهن چاہيے۔" "آب آئيں توسى-"اس نے شماتے ہوئے "اجھا پھرمیراانظار کرد..."اسنے چھیڑا۔ «ارسلان ایک بات بوچھوں..."

وہ خوش تفاکہ اس کی مال خوش ہے اور مال خوش ہمی کہ اس کابیٹاخوش ہے۔ اس کے ول کی دھر کنوں میں اس کی مال کی دعائمیں شامل ہو تنی تھیں اس کیے آج اس سے بات کرنے میں ول پہ کوئی بوجھ شمیں تھا بلکہ سانسوں پر قابو پانا مشکل ہورہاتھا۔ "وانيسوانيس" '' یہ لوسنی کا فون ہے۔ تم سے بایت کرنا جاہ رہا "اس وقت ان كى خوشى قابل ديد تقى-''جھ ہے۔۔'' آواز میں بے یقینی کاعضرا تنی دور بي جان مارول كے ذریعے بھی محسوس كيا جاسكيا تھا۔ " بال بيالو ... " المالس موباكل تصافح جلى كمين \_ ونبيلو وانيه مين بات كرربا مول-"ارسلان في محسوس کرلیا کہ موبائل اس کے کانوں سے نگاہے۔ خاموشی کواس نے خودہی تو ژا۔ "ارسلان بليزلوث أيمين نايد ما كو آپ كي ومیں تو آپ کے نصلے کی مختفر ہوں۔" بوت ليجين بولي-د مغیصله سنادول گاانتظار کرد... «کک کیمانیعلیہ "وہ تھرآئی۔ د منیصلہ بیہ ہے کہ اب سب کچھ بھول جاؤسب دکھ اور تلخیال جنهول نے ہمیں ہماری خوشیول سے دور رکھا۔ صرف اتناسوجو کہ ہم دونوں نے ال کے زندگی سے خوشیال کشید کرتی ہیں۔ ہمیں سب ایوں کے چروں یہ سکون لاتا ہے۔ بس اب ماضی کے اندھیروں ے نکاف اور میرانظار کو۔" الرسلانيد "ده حرت كه كمدى نديائي-"ميرايقين كس وارسلان تو پر لوث آئیں تا۔ کیول وہال پرولیس

ہیوٹی بکس کا تیار کردہ

# 170000

## SOHNI HAIR OIL

CONSUMENZS @ -4+11U1E @ الون كوسفيوط الورج كلدادينا تا ي-2 としたいしわんしゅ عال ني-- チロションションシャクタル 参



تيت-/120 روپ

سوتى بيرال 212 كالإندل المركب عادماس كا تارى كمراص بهت مشكل إلى لهذا يقوزى مقدار عى تيار موتاب، يد بازارش ا يكى دور عديم وسلياليس ،كرايي شي دى فريدا جاسكا ب،اي ول ك الست مرك -120/ دوي ب دوم عدد المراح أوري كردجر إراس عد عكواليس، دجرى عد عكواف والعلمي آوراس مابے جمائی۔

411 300/ ---- 2 EUFX 2 4 " 400/ ----- 2 EUFE 3 4N 8001 ---- 2 LUFE B

فهد: العلااكرة الديك وارج عال يل-

### منی آلار بھینے کے لئے عمارا ہتہ:

مع في يكس. 53-اور كزيب اركيف ميكذ طور اعماف جناح رواء كرايك دستی غریدنے والے حضرات صوبتی بیار آثل ان جگہوں سے عاصل کریں يولى بكس، 53-اور كريد، اركيف، يكوفوره ايجات جاحردوا ،كاك كتيدهم ان والجسف، 37-اردوبادار كرايى-

(ن بر: 32735021

"آپ کو صلیمہ ہے محبت تھی تا۔" "مہیں کی نے کما۔" "وہ آپ کے سیاتھ بہت زیادہ جو ہوتی تھی۔"وہ یل يل روا يي يوى ين كئ-'میں نے ایک علیمہ کودوست بنایا تو تنہیں فیل ہورہا ہے اور خود جو دوستوں کے جمکھٹے میں رہتی تعیں۔۔اس کاکیا جواب لاگ۔۔"

"وه تو آب کوجلانے کے لیے کرتی تھی۔"اس نے

ا قرار کیا۔ "ممال کیا ہے ہم دونوں نے۔ ہم نے نفرت " میں مال کیا ہے ہم دونوں ہے۔ ہم كرك محبت حاصل كرتى جابى ... "وه بستا-رات کئے وہ دونوں موبائل پیریاتیں کرتے رہے۔ جب ما کومویا کل دینے آئی تواس کی چرے کی شرمیلی مسراہٹ مااکوسب کچھ معجمائی۔انہوں نے اسے خورے لگالیا۔ اس دن کے بعد مامانے دیکھا کہ وہ دن رات چپ چاپ اپنی عبادت میں کلی رہتی۔ نمیاز اور تہجد پڑھتی اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی تفسیر روصنے میں زمادہ وقت گزار تی۔ ایک دن ارسلان نے أيئے آنے كى اطلاع دے بى دى۔وه ون ان دو تول كے کیے تو عید کادن تھاہی یا کیزہ بھی بے تحاشاخوش تھیں کہ آج ان کی بنی کے چرے یہ بے پناہ سکون اور خوشی وانبساط کے تاثرات تھے

ارسلان پیکنگ کردما تھا شاہجہاں اس سے ملنے ارسان بوا مررائز وا بتماه جالد" ارسلان

-18292812 "تواب تم يمال كياكرد بوساب بحاى كياب يال تهارك لي\_" وه اس كے سامنے بيضة موتے بولا۔

"بان بیاتو کچه شیس مرشرمندگی کی دجہ سے اب الل كاسامناكرنے كى مستى نہيں ہے۔ ميس نے ان کے ساتھ کافی مس کی ہیو کیا تھا جائیداد اینے نام

ماهنامد كرن 143

كروانے كے ليے اب كيے الميں فيس كروں -"وہ ا بی انگریز بیوی کی بے دفائی پیر بہت افسردہ تھا جوا سے ایک سال کی بچی دے کے جاچکی تھی اور اینے بوائے فرینڈ کے ساتھ مزے کی زندگی کزار رہی تھی۔ "شاہ جہاں یہ جومال باپ ہوتے ہیں ناانسیں اللہ نے

بہت المپیشل مٹی سے بنایا ہو تا ہے۔ ان سے اندر سوائے اپنی اولاد کی محبت کے کوئی اور جذبہ ہو آئ نمیں۔ تم میرے ساتھ چلومیں سب سے خود بات كرول كالسه" ارسلان في است حوصله ديا تووه وصلا

> ارسلان کیاایاں مجھے معاف کردیں گی۔" "بيقينا "كردين كي-"

و تعلی ہے تم کچھ دن این فلائث آمے کروالو۔۔ میں بھی اب سال نہیں رک سکوں گا۔"اس نے يكدم فيصله كرليا توارسلان كولكاكه ده اين پاكيزه يصيهو

کے دردکادرمال کرنے چلاہے۔ ایر پورٹ پہ چلتے ہوئے آیک قیامت اوراس پہ ٹوٹی شاہ جہاں آیک لڑکے کی طرف بردھا جو اداس سا امیر لینس کے پاس کھڑا تھا۔ار سلان بھی آھے بردھا۔ اس كڑكے يہ نظر برى تو تجھ كاسالگاكہ بيدوي لؤ كا تھاجس نے وائید کی مودی کے بدلے اس سے رقم لی تھی۔وہ کیسے اس کی شکل بھول سکتا تھا۔ اور تابوت یہ لکی تصور اس دو سرے اڑے کی تھی جو مودی میں وائیہ کے ساتھ موجود تھا۔

دلكيا موا راحيل كو كي ديته مولى ب." شاہجہاں نے بوجھا۔ وہ ان دونوں کوجاتیا تھا۔ ہاں وہ ان کے طاہری کرواروں سے واقف تھا مگر نہیں جانا تھا کہ ان كاماطن كتنابهمانك تقار

"راحیل کوایدز ہو کیا تھا۔ وہ علاج کے سلسلے میں باكتان يريهال آيا تفاهم

ارسلان نے توسنا اس کی ساعتیں مفلوج ہونے ككيس-اس كاجره كسيني بسيني بوكميا-اس كاول جاه رباتها كه وايس بعاك جائة أور بحير من مم موجات كونى اسے ڈھونڈ نہ یائے۔اور وہ او کی آداز میں دھاڑیں مار

مارکے روٹے وہ داشیہ کومار دے .... اس کے جم کے اتے مکڑے کرے جتنے ہریار اس نے ارسلان کے ارمانوں کے کے تھے۔

أكراس لڑكے كوايڈز تفاتو پھركيا دانىيە اس مرض سے محفوظ رہ سکی ہوگی۔ابایک اور امتحان اس کے سامنے تھا۔ لیکن اس بار اس نے فیصلہ کرلیا تھا کہ زندگی اگر ایک ساتھ نہیں تو نہ سپی موت تو ایک ساتھ ہو۔ جب اللہ نے مجھے ان لوگوں کی کشتی میں سوار کردیا ہے جن کے لیے لفظ سکون لکھاہی نہیں گیا تو پھراس رب سے لڑا تو نہیں جاسکتا نا۔ اس نے جو . مقدر من لكه والا

مامانے کننی دریاہے سینے سے لگا کے اپنی ممتاکی پیاس بجھائی۔ پھیچھونے ڈھیروں دعائیں ایک ہی بل

ان کے اندازے محبت صاف عیاں تھی۔ ارسلان نے ہی جما تکیر کو اشارہ کیا تو وہ آگے بردھا اوریا کیزہ چھیوے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا ہوگیا۔وہ ب تک پھرین رہتیں ایک بیٹا تو دیسے ہی کھوچکی تھی۔وانیہ آمے برحی اور بھائی سے لیٹ تی۔ دادی این موتی کوبے تحاشا پیار کیے جارہی تھیں۔ وانبه كوبھى دور كىس بىت اچھى كلى تھي۔ ارسلان نے دیکھاکہ وہ سفید رنگ کے خوبصورت فراک اور چوڑی داریاجامے میں ملبوس اور سریہ سلیقے

ہے دویٹا بھی لیاہوا تھا۔ "السلام علیم"" سرجمکا کے کما تو وہ بنا جواب دیے آئے براہ کیا۔

سب تی وی لاو بج میں بیٹھ کے باتوں میں لگ محصے وانبر جلدی سے پین کی طرف برمیم کئی کہ آج اس نے شاہی کھانا بنایا تھاوہ کون سی ڈش تھی جواس نے تیار نہ کی ہو۔ماماسے ہراس ڈش کو بنانا سیکھا تھا جوار سلان کو پند تھی اور آج بنائی بھی تھی۔

کھانا کھانے کے بعد وہ لوگ تو چلے محتے البت ارسلان مال کے ساتھ باتوں میں لگا رہا۔ واسیہ سبر جائے بنا کے لائی تویا کیزہ نے اسے اِس بیٹھنے کو کما۔

جانے دیں تھے۔"وہ بری طرح رو پڑی۔ دیمیامطلب ہے تمہارا کہ میں تنہیں بے وقوف يناربا مول-" ہ،وں۔ ''جھے شوہرجا ہیے۔ گھرچا ہیے'نچ چاہئیں میں ایک عورت ہوں آر سلان ... میری طلب ایک کھر ہے ،جو مجھے آپ نہیں دے رہے۔ الك\_ كيا مطلب ب شمارا-"ا س شاك

"إلى بال آب اياى كردى بين ... ميرك بردے میں اپنی مزوری کو چھیا رہے ہیں۔"اس کے طعنے ارسلان کے اندر کے مرد کو بھنجوڑ کے رکھ دیا تھا۔اس کی مردا نگی پہ ضرب پڑی تھی۔وہ ہلبلاکے رہ گیا تھا۔ لیکن جب ہوش آیا تو یہ احساس اسے مار گیا کہ اب شایدوہ بھی اس مخص کی ہی موت مرے گا' جس نے یہ تحفہ اس کے گھر بھیجا تھا۔ ناشتے کی میز پہ ردنوں کے چرے یہ جھائی سجیدگی کو مامانے محسوس تو کرلیا مگرچھیٹرنامنانب خیال نہ کیا۔جوں ہی وانبیے نے جائے لاکے اس کے سامنے رکھی اس نے کپ اٹھاکے ويواريه وساراب

ووتهيں پني مجھے تساري چائے" "نیہ کیا بد تمیزی ہے ارسلان۔ کیا ہوجاتا ہے تہیں۔اچھ بھلے ہوتے ہو 'چراجانک ہی پنسزی ہے ار جاتے ہو۔"مال نے بھی اے بی لناڑا۔وہ خاموش

''تم تیار ہوجاؤ۔ میں خہیں تمہارے باپ کے گھر چھوڑ آؤں۔"اجانک اٹھتے ہوئے اس نے جو کما۔اس پەدائىدادرمامالىك ساتھ چونكىس-وولیکن کیوں ارسلان۔ " ماما نے پریشانی سے

و الما بليزية بس اب كوئي سوال نهيرية "لين مجمع نهيس جانا اب بهي ميرا كمرب مي میں نمیں جاؤں گ۔" دانیہ نے کہتے ہوئے آما کا ہاتھ "بال بيكسين شين جائے گي-"

في مزيد آب كم باتمول ب وقوف شيس بن على

"اب ذرا بیرہ مجی جاؤے مبح سے کاموں میں کلی "جی الما\_"وواس کے سامنے ہی بیٹھ گئی۔اے لگا

کہ ارسلان اسے نظر انداز کردہاہے۔ "اب تم لوگ ریٹ کروباتی باتیں مبح ہوں گ۔ تھک مجے ہوئے۔"

ما کے کئے بیدوہ کمرے میں آیا تووانیہ نے جلدی ے الماری ہے اس کانائیٹ سوٹ اسے خھایا۔ " آپایزی ہوجا میں۔

و کیا میرے مقدر میں ایسا کوئی مل ہے۔ "وہ اے و کھے کے رہ کیا۔ کپڑے بدل کے آیا تووہ اس کے پاس چکی آئی۔ اب اس نے بالوں کانوں اور ہاتھوں میں موتیر اور گلاب کے خوب صورت زیورات پنے ہوتے تھے جوار سلان کی کمزوری تھی۔ دہ اِس کے نفس كالمتحال لينے كى يورى تيارى كيے ہوئے تھى-ودمجھے معاف کرویں ارسلان میں اپنی ہر ہرنے ایمانی به آپ سے شرمندہ ہول ... اور مجھے یول محسوس ہو آے کہ میرااللہ مجھے معاف کرچکا ہے جمیونکہ اب مجھے بہت سکون کی نیند آتی ہے۔" وہ خاموشی سے اسے سنتا رہا۔ وہ کافی کمزور ہو گئی تھی۔ ارسلان نے ہمتلی ہے اپنی پناہوں میں لے لیاادر بیڈیہ لے آیا۔ لکن آیک انجانا خوف اے اس کے قریب نہ ہونے وے سکا۔ باوں میں بی جرکی ادائیں کو نجنے لگیں۔ "ارسلان آپ اپنی بات پہ قائم ہیں کہ سوائے شوہر کے آپ ہررشتہ نبھائیں سے "جب کئ دان ایے بی گزر مجے توایک دان دہ ارسلان کے سامنے رو

الاوهر میری بات سنوب آرام سے جیفو۔" ارسلان نے اس بازوے مکڑ کے اپی جانب تھینجا عمر آج اس پہ جذبات حاوی ہو چکے تھے۔ وہ سوچنے ' مجھنے کے اسٹیج سے نکل چکی تھی۔ دیوانی سی ہوئی جارہی چھوڑیں میرا ہاتھ۔ بہت تماشاد کھے لیا ہے میں

ورخہیں پتاہے وانہ۔ فصل ہم دونوں کاٹ رہے ہیں وہ تم نے تب بوئی تھی جب تم میری نفرت میں اندھی ہورہی تھیں۔"وہ ہارے ہوئے کہتے میں سر جھکاکے بولا۔

" "ارسلان پلیز مجھے بچالیں 'مجھے آپ کے ساتھ جینا ہے۔" وہ اس سے کیٹ کے خوف سے کاننے گلی۔

''دکیا یہ میرے ہاتھ میں ہے دانیہ۔'' وہ الٹااسسے یوچھنے لگا۔ دونوں جب چاپ بیٹھ گئے کہ کہنے سننے کو محمد تھای نہیں کے دیر اور وہ اٹھا۔

سی تھی تھائی نہیں۔ کچھ دہر بعد وہ اٹھا۔

دنچلو تم میں تمہیں کھرچھوڑ دول… "وہ جاتے جاتے پاٹاکہ اسے ایک دم ڈرلگا تھا۔ یہ سوچ کے کہ وہ خود کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ وہ خاموشی سے اٹھے کے سماتھ ہوئی۔ گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا اور بیٹھ گئی۔ ارسلان نے ایک نظراسے دیکھا اور گاڑی اسٹارٹ

سلال مجھے کوئی ایک خوشی تم سے ملی ہوتی وانیہ۔ بیک ویو مررسے نظریں اس یہ جماتے ہوئے ارسلان نے حسرت سے سوچا۔ وانیہ ٹی آٹھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ اور ارسلان کے دل یہ کر رہے تھے۔ لیکن وہ کیاکر آسے وہ کیاکر سکتا تھا۔

سیٹ یہ گاڑی رکی تو وہ خاموثی سے اتر می۔ ارسلان کی تظرول نے اس کا پیچھاکیا۔

''تہماری اور میری سزاابھی مختم تنہیں ہوئی۔ دعا کرد خدا ہمیں اس مصیبت سے بھی اس طرح نکالے جیسے اس سے پہلے اللہ کا کرم ہوا ہے۔'' اس نے خود کلامی کے انداز میں کما''یہ تمہماراشادی سے پہلے کاوہ گناہ ہے جس کی معانی میرے ہاتھ میں نہیں''

آس بل وانبہ نے کتنی ہے لیٹینی سے ارسلان کو ویکھا تھا کہ اسے لیٹین تھا کہ وہ اسے روک لے گا۔ چند کیجے کے لیے وانبہ رکی اور پھراس کی نظروں سے او جھل ہوگئی۔

"ما ابت متاه گار مول-ای لیے اللہ نے بھی مجھے معاف نہیں کیا\_ اللہ حافظ-"وہ خود نہیں می سی- "اما مجرمیں یہاں ہے چلا جاؤں گا۔" اس نے دھمکی آمیزلجہ اپنایا۔ "ادھر جیمنو۔ کیوں پاگل ہوئے جارہے ہو۔ آرام ہے بیٹھ کے بتاؤ کہ مسئلہ کیاہے۔"مامانے اسے محییج کرپاس بٹھایا۔ "مامایہ ایک ہی شرط یہ یہاں رہ سمتی ہے کہ میرے

"مامائیہ آیک ہی شرط پہیمال رہ سکتی ہے کہ میرے ساتھ جائے اور اپنے نیسٹ کردائے۔" اس نے نظریں جراتے ہوئے کہہ ہی دیا۔ "کسر نمسہ نمسہ میں " اللہ قرید حصل دانہ کر بھی

''دکیے نیسٹ۔'' مامانے بوچھا۔ وانیہ نے بھی حیرت سے اسے دیکھا۔ میرت سے اسے دیکھا۔

" HIV " \_\_ "اس نے ایٹم بم پھینک کے گھر کی محویا اینٹ سے اینٹ بجادی تھی۔

'' بیا توکیا کمہ رہاہے ارسلان۔''مااکی آواز صدے سے پھٹ گئی اور وہ تو وہیں فرش یہ بیٹھ گئے۔

ے پیسے کی وروہ دوہ اس کرتے ہیں ہے۔ در تمہارا دوست راخیل ایڈ زسے مرکبیا ہے۔" وہ اس کے قریب آکے لفظ چہا چہا کے بولا تو وہ ساکت نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔

و المحلوب المراكرية مجي مواتويا در كھناكه يسلم ميں زہر كھاؤں گااور پھرتم..." كھاؤں گااور پھرتم..."

وہ زبردستی ایسے ساتھ لے گیا۔ ٹیسٹ کی رپورٹ دس دنوں بعد آنی تھی۔

\* \* \*

'کاش میں ارسلان کے صبط کا امتحان نہ لیتی۔ آگر خداناخواستہ میری وجہ سے وہ بھی اس موذی مرض کا شکار ہوگیاتو۔ "وہ پھوٹ کے رودی۔ "کار ہوگیاتو۔" وہ پھوٹ کی رودی۔ "وانیہ سوری مگریس کیا کرول 'جھے صرف اتنا بتالاہ کہ میں کمال غلط ہوں ۔ میں نے جب بھی تہماری طرف اپنی بھرپور محبت کے ساتھ بردھنا چاہا تہمارے کروار کی کمزور یوں نے میری راہ روک لی۔ جھے بتاؤ میں کیا کرول۔ میں نہیں چاہتا کہ تم رو۔ مگر ہم یاراییا ہوجا تا ہے۔" ارسلان اسے خود سے لگاتے ہوئے وہوئے وہوئے وہوئے وہوئے وہوئے ہوئے۔ وہوئے ہوئے۔ وہوئے وہوئے ہوئے۔ وہوئے ہوئے۔ وہوئے ہوئے۔ وہوئے ہوئے۔ وہوئے ہوئے۔ وہوئے ہوئے۔

ارسلان کی روح بھی نکال کے لے حمی مھی۔وہ خالی وجود کیے واپس جارہا تھا تو ایسے کہ اس کی روح وانب سوموم بی محلیل ہوگئی تھی۔

شاہ جمال سومرونے بھی اپنا فیصلہ سناریا۔ ورجھے کچھ وقت دیں۔ میں وانیہ سے بات کرنا جابتا ہوں۔" ارسلان نے درخواست کی اور اس کی جانب چلا آیا۔وہ ملکا ساوروا زہ بجاکے اندر آیا تو وہ بیر۔ کھنول میں سرویے بیٹی تھی۔وہ دھرے دھرے جلنااس کیاس آتے بیٹھ کیا۔ وكلياتهم أيك ومبرك سے دور ہوسكتے ہيں وانيہ-تم نے جمجھے تی بھی نہیں چھوڑا جب تنہیں جھ سے شدید نفرت تھی۔ میں نے حمیس تب بھی نہیں چھوڑاجب میں نے دہ سب کھائی آنھوں سے دیکھا اور جاباتها كه مهيس ماردول... اثم جب بير فيصليه ميس کرسکے تو اب کیسے وائی۔ "اس کا چرو اوپر کرتے ہوئے کماتودہ اس سے لیٹ کے بری طرح رودی۔ وارسلان میں تب بھی آپ سے محبت کرتی تقى اوراب بھى مجبور ہوں-" وہ اذبت سے آنکھیں بند کرتے ہوئے بولی تو ارسلان نے اس کے آنسوائی پوروں یہ چن کیے۔ "وانبية أكر ميس كهول كه ميس في تميد وه الزام لكايا تعا بناكسى فيوت ك\_ اور الله في كرم كرويا ب- وه سب غلط ثابت موكيا-" "ارسلان کیا ربورش آگئیں۔"اس نے جھکے ہے مرافعاکے بوجھاتوارسلان نے اسے بتایا کہ اس كے فدھے غلط تھے وہ الكل تھيك سے عصف وحود كوانى بنابول يس لياب والم الم سوسوري ميري جان \_ مجمع معاف

بعد تکھری قوس و قزح کی انڈ کھل کے مسکرادی۔ ''سونیصدے بھی زیادہ۔'' ''ارسلان میں تو مربی کی تھی۔'' " تو کیا میں زندہ تھا۔" وہ اس کی آ تھوں میں جما نكتے ہوئے پوچھنے لگا۔ ''اب میرے ساتھ چلو کہ بہت وقت ہم نے ضائع

ودبھئی میہ ناراضیاں یوں ہی چلتی رہیں تو سیسے بنوگ "وہ شرارت سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ د کیا۔"وہ تا سمجی ہے بولی-''اہا۔۔ ''ہمیں نے بھرپور سنجیدگ سے جواب ویاتو چند لمجے اے مجھنے میں لگے تھے۔اس کے چیرے فرط حیاے سرخ ہوگیااورول بارگاہ ایزدی کے حضور میں مرسجود تفاجس في المطيول كواسي وامن محض میں چھیا کراہے ایک موقع دیا تھاائی دنیا کوسنوار

ZX.

اداره خواتین ڈانجسٹ کی طرف ہے بہنوں کے لیے خوبصورت ناول فحاشاة نيت-/300 بدي مكتنبة عمران ذابخسث فون تمبر:

32735021

37. 14 101.37

كردو-"وه وحيرے اس كے كان من بولا-

"ارسلان آب مج كررب بي تا-"وه بارشك

## فرحين اظفر



کلرک کے کاونٹر کے آمے عورتوں کی لمبی قطار تھی۔ میلی کمیں 'غربت سے بے حال اور بدحال محمدی اوڑھنیاں سردں پرلٹکائے 'مٹی دعول میں اٹے پیردں میں تھسی ہوئی جیوں۔ قطار میں کھڑی سب عورتوں کے حلیعے تقریبا ''ایک جیسے ہے۔ان میں سے کوئی بھیڈھنگ سے اردو یولنا تک

تهیں جانتی تھیں۔ چھوٹے چھوٹے گذرے حلیوں والے بچے۔جن کے کانوں میں میل چڑھی منت کی پالیاں گڑے اور تو اور کسی کسی کی کردن میں بندھے سیاہ پاسفید دھا کے لیے ہے کور پیرور میں یمان سے وہاں بھا گئے بھررہے تھے۔ پورے بر آدے میں جس کی پائیں جانب کی دیوار میں لوہے کی بڑی بڑی کرل نصیب تھیں اور وائی دیوار کی جانب ڈاکٹروں کے کمروں کے دروا زے کھلتے تھے۔ ایک شور سابہا تھا۔ اس نے میں گیٹ سے اندر آئی روش پر قدم کھتے ہیں۔ میں منظ ادریا کی الدر اللہ میں کہ فرد کی ایک لیا تھی۔

قدم رکھتے می دورہ یہ منظر ملاحظہ کیااور دل میں کوفت کی ایک امرا تھی۔
وہ اہا کولے کر تقریبا سم مینے اور تبھی مینے میں دوبار بھی یہاں آئی تھی۔ بیشہ ایک سامنظر آلیک ہی خواری اور
یے زاری۔ ہاں مگراب یہ بے زاری وجرے دجیرے ختم ہو کر ایک ناویدہ شوق زیب تن کرنے گئی تھی۔ جونی
الحال کسی کی بھی نظروں سے پوشیدہ تھا۔ ہر آمرے میں لے جانے کے بچائے اس نے اہا کو کھاس کے اس وسیع
قطع میں لے جاکرایک کھنے در خت کی چھاؤں میں رکھی پھڑکی فھنڈی جی ہر بٹھا دیا۔ جو مریضوں تھاروا روال اور
عیادت کی غرض سے آئے ہوئے رشتے واروں کے لیے ویٹنگ روم کا درجہ رکھتا تھا۔

یوں ہوں پر چی لے کر۔" وہ ابا کو بٹھا کر اس طویل قطارے سے بر آدے کی طرف بڑھی جمال نصب کاوئٹر کے دو سری طرف کوئی مخص بیٹھا بڑی تندی سے مریضوں کے نام اور نمبر لکھ لکھ کر پر جیاں بنانے کا کام کررہا تھا۔ ناکلہ کو قطار میں لگنے یا انظار کرنے کی چنداں ضرورت نہیں تھی۔

وہ محض کاؤنٹر کے پاس جائے کارک کوائی شکل دکھا کے بلی۔ آیک لعطلے کے نگاہوں کے اس ٹاکرے پر
مقابل کے ہونٹوں پر ابھرتی مسکراہ شاس نے دکھی تھی۔ اب اس کے اپنے چہرے پر بھی مسکراہ شائی تھی۔
وہ دھیرے دھیرے چکتی ہوئی ممارت کے چھلے دھے کی طرف بنے لان میں چکی آئی۔ بڑے درختوں کی
چھاؤں میں سورج مکھی کے پھولوں کا ایک گھٹا کتے تھا۔ اس کے چھپے بہنچ پر بیٹھتے ہوئے اس نے اظمینان کیا کہ اس
وقت وہاں اس کے سوا اور کوئی نہ تھا۔ وہ اس سے پہلے بھی دو میں باریساں آپھی تھی۔ اسے بہاں بیٹھے زیادہ دیر
نہیں گزری تھی۔ جب اس نے شہیر حسین عرف شبو کو اس جھے کی طرف آتے دیکھا۔ اس کے لیوں پر میکا تی
انداز میں مسکراہ شربی آئی۔

''آگئی تم۔ کتنے دنوں بعد شکل دکھائی ہے 'کیسی ہو۔''وہ آتے ہی ہے آبی سے بولٹا ہوا اس کے برابر بینچ پر بیٹھ گیا۔ ناکلہ اٹن بے تکلفی پر ذراک ذراسٹ گئے۔

ماهنامه کرن 148

"عک ہول۔"

''ور تمهارے ابا۔ ''ناکلہ نے ان کے ذکر پر ایک گمری مضعمل سانس تھینجی۔ ''وہ بھی ویسے ہیں ہیں۔ کبھی تھیک ہوجائے ہیں 'کبھی دروزور پکڑلیتا ہے۔ ''ناکلہ کے لیجے میں اواسی اثر آئی۔ جبکہ وہ اس کے انداز تحریر عکس قیص کی سائیڈ کی جیس کھٹکال رہا تھا۔ ''فرزار میرے سامنے پان مت کھانا' ورنہ ابھی چلی جاؤں گ۔''اس کی بات پر اس نے ایک اوا بھری شرار تی مسکر اہر شہرے اسے دیکھا۔ ''اور نہیں تو کیا' زہر لگتے ہیں مجھے تمہارے یہ لال لال وانت اور ہون۔''



وحیما اور آگرند کماوں تو "ب تو اچھے لکتے ہیں تا۔"اس نے خبات سے ایک آنکہ دبائی۔ تاکلہ جمینپ کر وطفنول بت بولتے ہوتم۔ اپنی عمرد کھمواور یہ چیچھورے انداز دیکھو۔"وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اے احساس "اں بھی۔ ہم تھرے عمر رسیدے بڑھے کھوسٹ ساری چونجالی تو تہارے جیسی کچی کلیوں کے لیے ے۔" وہذراکی دراسنجیدہ بلکہ رنجیدہ ساہوا۔ مگردی اے بہودہ انداز میں۔ میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا۔ "اس نے فورا انہی معذرت خواہانہ اندا زا پنایا۔ الارتم كونى يده محوسف تونميس-ايته بحطي جوان مردمو-" معجما!"ومعن خزی اے اسے دیکھ کر مسکرایا۔ التوجمي جميں اپني جواں مردي آزمانے كاموقع بھي دے دويا يوں بي رُخانے كا ارادہ ہے۔" نائلہ كاچروسم خ ا المحارك كمال چليس اتى جلدى- "است المحترد كيد كرده جلدى سے بولا-مبس اب چلتی ہوں۔ واکٹرے ملوادد ابابھی انظار کررہے ہوں گے۔" "رك توجاؤ والموانا و كوري بيغو كي كي كما بي تولو-"وه بزي مخلصانه اپنائيت سے اس كى كلائى تقام كر كهه رہا تعالماً على فيرمحسوس إنداز من إينا بالتعر جعزايا-والكى بار أول كى تب كھلانا۔ البخى تو ۋاكٹرے ملوادو۔ در ہوگئى تو آئندہ سے اباساتھ نہيں لائميں كے۔ "وہ دمیرے دمیرے قدم افعاتی بلد تک کے سامنے والے تھے۔ ومولك كى تاب ك سائق يرف والى تاليال جنتى بم آيك تفيس وقف وقف سائعة قبقيرات بى مراوط كوكه ومولك أدر باليال بيثتي لزكيول كي تعدادا نتياني مختفر تقي ایک محلے کی لڑی جس سے درا جان پھان محی- ایک سواک اور ایک الم کی کالج فرینید کل الا کے یہی تین لڑکیاں دو دن بعد ہونے والی شادی کی تقریب تک کے لیے دستیاب تھیں اور شادی والے کمریس نگائی جانے والی تمام تررونق کے لیے دل وجان سے تیار بھی۔ مهمان خصوصی بعنی دلهن صاحبہ مچن میں چائے بنانے میں مصوف تھیں۔اس بات سے قطعی بے نیا زکہ مجھ در بعد الهيس ايون بنھائے جاتا ہے۔ ، اہا ڈھٹائی کی انتہار پینچی' زور زورے ، الیاں پیٹنے اور سوہا کے سسرال والوں کے متعلق چکلے چھوڑتے میں معہوب تھی۔ یہ جانتے ہوئے ہم کہ سسرال میں شامل افراد کی انتہائی قلیل تعداد کا ایک رکن اس وقت صحن ك أيك كوتي من اى سانتانى تمذيب كامظام وكرت موب كفت وشنيد من معوف ب مرارالای کی مجتمی کے جواب میں ای اس برایک تنبیمی نظروال کراسے بکارتیں۔ "الاا الور فوراسى قل قل كرتى بنسى كى پيوارىرى ' حیلواب بس کرد 'مغرب ہونے والی ہے۔ ''امی نے کچن سے جائے لے کر نکلتی سوہا کود کھی کر محفل برخاست

الوكيال بمى شرافت سے اٹھ كراندر كمرے ميں سمت كئيں۔سوبانے جھى ہوئى نظروں سے اپن والدہ اورديور كمان وائك كبرك وسیں تو کمہ رہا تعاانس ہے بھی کہ جلے چلو گھروالا معالمہ ہے۔ کوئی غیریت تعوژی ہے۔ سبا ہے ہی لوگ ہیں۔ " زیر بحث موضوع کفتکو سے قطع نظراس نے بیدیات سراسرسوہا کو چیٹرنے کے لیے کی تھی۔جوابا "اس کے میں۔ " زیر بحث موضوع کنے تکو سے قطع نظراس نے بیدیات سراسرسوہا کو چیٹرنے کے لیے کی تھی۔جوابا "اس کے ہو تنوں پر بخشکل دلی ہوئی مسکراہ میاند چرکے پر جیکئے گئی۔ "الببال کوں نہیں۔"ای بھی جوایا" ہننے لکیں۔ و خوش موجاتے سب لوگ "ای نے بھی چھیرخانی میں حصہ لیا۔ وہ بری طرح جھینپ کرجائے کی ثرے سنجالتی اندر کرے کی طرف براہ کئے۔ نوک دارسلائی ہے اس نے آنکھوں کی مجل سطیر کاجل کی گھری نہ جمائی۔ ایک سرور کے عالم میں آنکھیں بند کرکے کھولیں' دو تمین بار بلکیں دور دور ہے جھپکیں' مجراتھے پر شکن سجائے آئینے میں نظر آتے اپنی بمن کے عکس کود کھا۔ بٹر سے پیر نیچے لٹکا کر مبنی اس کامنہ مجمی کچھ لٹکا ہوا ہی تھا۔ دو و فوال دیکھا گئے گئے گئے گئے گئے ہوئے گئے ہوئے کہ انکا ہوا ہی تھا۔ ا وفوایہ شکل لے کر جاؤگی اوپر۔ "اس نے کاجل کی ڈیمیا آئینے کے سامنے بیٹی۔ سامنے بیٹے وجود میں کوئی والمحو\_الحوكرسيندل نكالو عم تواييالك رباب جنازي من ويب" بي مفتكواس كي طبيعت كاخاصالتي، مر صرف الله ك سائف اس فيلك كرايك شكاجي نكاه الي بمن كے چرب بروالي-"جنانهى ب-"س الكالك الكافظير نورديا-وميرے خوابوں اور اميدوں كا-" واللدنية كرے بچھو ثوبيہ فضول كياتيں۔ ٢٠س فية كيا موادد بنا كھول كرجھ كا بچرشانوں پر پھيلاليا۔ ومين شين جاراي-"وه خفا خفاس تحى-ورکوں نہیں جاری انس نے کی ہے ناشادی عدید تواہمی باتی ہے۔"وہ ایک آنکھ دیا کر جسی۔ ورقو کمیا ہوا۔وہ چھوٹی بہن ہے کرنے گا۔" نائلہ کی بات پر اس کے دل پر ہاتھ پڑا۔ وہ نہ کہ ک والله يدكرب "وه بالقتياروال ي كي-"حديد كوتواى كمركا داماد بناي به برحال من على نام نامن اوهرادهم وجاكي - "اس في كيسبار محر أيين من ابني تياريون بر نظروال كراهمينان كيا-''اب ائھ بھی چکو۔ بتا ہے جب رشتہ لگاہے تم ایک بار بھی مبارک باددیے نہیں گئیں۔اب اس طرح مات کے معربی جکو بتا ہے جب رشتہ لگاہے تم ایک بار بھی مبارک باددیے نہیں گئیں۔اب اس طرح ى حركتي كردى توسب كوفتك مو كاكه شايدتم اس رشيخ سے خوش تهيں مو-" الولكنوريا بجه كيا-"وه حدورجه بإزار كل-" الكل بوكى بو - كيول نفول من لوكول كوخود رباتين يناف كاموقع در ربي بو - ارساي ري ايك كو-جے تمہارے کے رشتوں کی کوئی کی نہیں۔ دعفت عمر میں اسے کم سبی الیکن سمجھ داری میں اسے کہیں زیادہ تمی ادر کچھ مثبت بھی۔ ناکلہ چند کھے اسے دیکھتی رہی۔ اِت مل کو کئی تھی۔ "وہ دویٹا سنبھالتی اٹھ گئی۔ مرے کی دیواروں پر گانہ ترین بینے چک رہا تھا۔ نے نے ڈسیٹھیو کی گانہ خوشیو کرے کی فضا میں ماهنامه كرن الحا

چرائی۔جسم وجاں کوایک انو کمی می تازگی بخش رہی تھی۔اس نے اٹھ کرد میرے سے صحن میں کھلنے والی کمزی ے چے۔ بورے جاند کی جاندنی صحن میں چکی ہوئی تھی۔ رات کی رانی کی ممک اپنے جوہن پر تھی اور اس کے حواسوں پر سمی کی یا دودون فقط دودن کی دوری در میان میں تھی اور اسے لگ رہاتھا جیسے یہ دودن تھنچ کردو صدیاں بن سیکے

آسوا!"ابوںنے چکے ہے اس کانام لیا اور ایک بیٹھا تمہم بن بلائے مہمان کی طرح زبردی چرے پر چلا آیا۔ "آئی لویو" آئی مس ہو۔" ہزار ہار کا کیا کیا اظہار 'ایک ہار پھر تجدید کی صورت میں مل ہے نکل کر خاموش نضاوس ہے ہم آہنگ ہو گیا۔ایسا نئیں تھا کہ وہ سوہا کے سامنے پیاب آب تک کمہ نہیں ایا تھایا کہ نئیں سکتا تھا۔ تربس ۔ جب بھی کمل کراپنے جذبات کا ظہار کرتا جاہا اس کی متحمل مزاجی اور ماحول کی زاکت کا احساس

"ميري بى توب جب كمر آجائے كى تب كمدول كا-"اس في بيشه بى يدسوچ كرا بى بات مونول بيس روك

یوں بھی سواکی شخصیت میں حیا کاعضراتنا زیادہ تھا کہ وہ کھل کر زیادہ دیر اپنی بات نہیں کریا تا تھا۔ رشتہ طے ہوتے کے بعد جب بھی اس سے سامنا ہوا وہ اے مسکراتی ہوئی تی۔ دوایک باربطور خاص اس سے ملنے بھی کیا۔ ایں نے زیادہ ترباتوں کے جواب مرف سری جنبش یا ہوں ہاں میں ٹال دیے اور خودسے کوئی بات او وہ کرتی ہی نہ تھی۔انس کے لیے اس کا خاموش وجود مجی نگاہوں کے کسی پسندیدہ اور دلفریب منظر سے کم نہ تھا۔ بھی تو ہوں ہی بے مقصد ہاتیں کیے چلا جا تا اور مجمی بس جب چاپ اپنی نگاہوں کی ٹیش ہے اس کے سلکتے رخسار اور پھملٹا وجود

خوش رنگ یا دول کی عمر کتنی مختیر تھی۔ حمران تھو ڈبی سیا دول میں اتنی جان ضرور تھی کہ تنائی میں بھی اس ہے لبوں پر مسکراہٹ چک اسمی تھی۔ ایک ممری سائس لے کراس نے کھڑی بند کردی۔ دروازے پر اس بل

وہ كرے سے فكا-وردازے يرغالباً مديد تفا-جوسواكى برى من چراع اے جانے والے زيورات لے كراس کے کمر کیا تھا۔ چند جو ڑے جو اس نے اپنی پندے سوائے لیے تھے۔ میچنگ سینڈلز اور پرس وغیروں خودہی لے آئی تھی۔ بری میں من مخترسا بھی سامان تھا یا محرا یک کولڈ کاسیٹ اور ان کی ای کی نشائی دوجو ٹریاں 'جوانس اور حدید دونوں کی دلنوں کے لیے رکھی تھیں۔ فی الحال حدید کے مشورے پر دونوں ہی چوٹریاں سوہا کو دی جارہی تھیں۔ حدید نے اپنی بھابھی کی منہ دکھائی کے لیے کیالیا تھا۔ بیہ اس نے ابھی تک نہیں بتایا۔ سیڑھیاں اِ رے صحن عبور كرنے تك زين ميں آنے والى تمام بى سوچيں سوبا اور حديد سے جڑى تھيں۔وہ ول و واغ كى ب اختياري برخودمجي مسكراديا اوريتا يوشحه دروا زه كحول ديا - درواز يرحديد مهيس تفا-وو السياسية المحال ١٠٠٠ كالم الوالي كود مكه كراس كے جرب يرخوشي اور جرت يكسال ارائي تھي۔

"ای کودیکھوذرا مدید بھائی کے ساتھ مل کر مجھے چھیٹر رہی ہیں۔"سوبائے کمرے میں قدم رکھا تواس کا چرو من ہورہا تھا۔اس نے ٹرے رکھ کرجلدی سے دروا نہ مجم ٹردیا۔ 'ویسے یار ماہا ایک بات تو بتاؤ۔''وروا زوبند کرنے کی دیر تھی کہ ماہا کی دوست اٹھ کربندوروا زے کی جعمی سے

سی چیکلی کی طرح چیک گئے۔ جیسے وہ اتنی درے اس موقع کی تلاش میں گئے۔ والس بعالي كيابالكل حديد جييين-<sup>وه</sup>وانهیں دیکھو۔"ماہااور سوہاایک ساتھ ہنس دیں۔ واس کے ساتھ بھائی اور اِن کو صرف صدید۔ "اس نے بھائی اور صدید پر خاص زور دیا۔ "محترمه ان دونوں کی پیدائش میں صرف یا تج منٹ کا فرق ہے۔" ماہانے پانچوں انگلیاں کھول کراس کے منہ پر بھیلائیں۔اس نے جلدی سے اہاکا ہاتھ جھنگ ویا۔ انتوجھے لعنت کیول دکھارہی ہو۔"وہ پھرے دلجمعی سے ناڑنے میں لگ گئے۔ واس کے کہ تم ان کو بھی بھائی بولو-کوئی دنش منٹ نہیں ملے گا۔ "ایک بار پھرسب کی مشترکہ بنسی کو بھی۔ ومعی ابویں کموں ان کو بھائی۔ انس بھائی تو ہو گئے "اپنے دولها بھائی اس اگر انہوں نے حمیس لفٹ کروا دی تو ہم ان کو بھی کمہ دس مے بھائی۔"اب کے اس نے سوم کے ہاتھ یہ تالی ماری ماما خفیف سی ہو گئی۔ باتی سب کو اے چھیڑنے کا موقع ل کیا۔ ''جائے ٹی او' مینڈی ہونے سے پہلے۔'' کمرے میں بھی موضوع کرم تھا۔ جب عفت اور نا کله دها ژے دروازہ کھول کراندرداخل ہو تیں۔ گو کہ گوئی ایسی را زداری کی ہاتیں نہیں ہورہی تھیں۔ مگران کا نداز ایساتفاکہ سب ہی لڑکیاں اپنی اپنی جگہ چیکی ہو گئیں۔ ''کیابات ہے مہم غلط وقت پر آگئے کیا۔''ناکلہ کی آواز میں نہ جاہتے ہوئے بھی تلخی آئی۔ ''نہیں 'نہیں 'او نابھی ممب سے توبلار ہی ہوں تم لوگوں کو۔'' آبائے سنجل کران کا خیر مقدم کیا۔ دور ساتھ میں اور ایک میں اس کے ایک کا فیر مقدم کیا۔ '' پال بیالوگ تو کائی دریسے گانے وغیرہ گارہی تھیں۔ تم لوگ بھی آجا تیں تواور مزا آیا۔ ''سوہابھی خلوص سے وم پاکو کھانا کھلانا ہو تا ہے نا 'اس میں دیر ہو گئے۔ ''عفت کے کہجے اور اندازنا کلہ کے برعکس دوستانہ تھا۔ دونوں اندر آئے ساتھ ہی بیٹے گئیں۔ بروس سے آئی ہوئی لڑی جا بھی تھی۔ سوباسسرال ہے آیا ہواسیٹ نکال کراشیں کو دکھانے کی۔جوڑے جیولری عفت نے بہت تعریف کی۔البتہ نا کلہ خاموش میٹمی رہی۔اس کی چرچڑا ہث اوربے زاری کوان کی دوستوں نے بھی محسوس کیا۔ حدید جانے سے پہلے ان او کول سے اس آیا۔ وموا کے لیے ایک مصبح آیا ہے۔"وہ سیل نکالے کھڑا تھا۔ ہونٹوں پر شرارتی مسکر اہث المباقد ممندی ر محت اور بادای آنگسیں۔ماہانے محسوس کیا ممرے میں موجودسب بی او کول کی نظریں اس پر جی تھیں اور سب بی نظرول میں اس کے لیے پندید کی اور ستائش تھی۔ ول بى ول ميس أس في سوماكي قسمية بر الخرمحسوس كيا- كيونكه الس حديد كاجروال بعائي تفااور ظا مرى مخصيت كى حد تك دونول من بعد مما مكت تفي-"رَبِخِدِين 'جِمِعَ بِنَا ہے ابویں کوئی نضول سامیسیج ہوگا۔"سوہا شربائی می بول۔ "رَبِخِدیں 'جِمِعَ بِنَا ہے ابویں کوئی نضول سامیسیج ہوگا۔"سوہا شربائی می بول۔ اے مدیدے بہت شرم آئی تھی۔ایک تواہے دشتے اور اس کی بے تکلفی کی وجہ سے۔ووسرے پول کہ جبوہ پورے قدسے نازک سی سوہا کے سامنے کھڑا ہو آاتواسے انس کا خیال آ ٹارہتا۔اس سے بات کرنی محال ن انبیں انس نے بھیجاہے واص آپ کے کیے۔" "مجھے نہیں دیکھنا۔" وہ نگاہیں جرا رہی تھی اور حدید زرد سی موبا ئل اسکرین اس کے سامنے کیے جارہا تھا۔ ناکلہ نے ان کی بے تکلفی کودیکی کرعفت پہ نظرؤالی۔ دونوں کے لیے یہ منظر ہضم کرنا مشکل تھا۔ ماکلہ ہے ان کی بیٹر میں دیکھی کو میں کی مصرف کے ایک میں منظر ہشم کرنا مشکل تھا۔ "رہےدیں تا "اچھاان سے کہھے گامیرے سل پر بھیج دیں میں بڑھ لوں گ۔"اس نےبات بی حم کردی۔وہ ماهنامه کرن 154 ONLINE LIBRARY

متكرا أهوالمث كيا "بہت مرارتی ہوتے جارے ہوتم۔"ای نے مبت سے اس کے سریہ چپت لگائی۔ لڑکیاں اے سرسلاتے ہوئے کو کھ کر کھیکھلانے لیں۔ "تم في موبائل كي الياسوبا- بمين نهين بتايا- جمس كي جائي بعد نا كله سوبات يوجيف كلي-"إلى بس البحى توليا ہے۔ "اس سے كوئى جواب نہيں بتا۔ بھلايہ بھى كوئى بتائے كى بات ملى كداس نے موباكل "احچما! الس نے مجوایا ہوگا۔ باتیں واتیں کرنے کے لیے۔"بظا ہرتواس نے بہت کری سیلی بن کرسوہا کو چھٹرنا جا باتھا۔ مگروہ دونوں تی بہنیں ناکلہ اور عفت کا زاق اور مزاج خوب مجھتی تھیں۔ ''دنہیں وہ دینے کا کمہ رہے تھے مگرہم نے خود ہی منع کرویا۔ یہ تو ہم دونوں نے اپنی سیلری جمع کرکے لیا ہے۔ ہم دونوں ایک ہی بوز کرتے ہیں' دیکھو۔''اب کی بار ماہانے پرلل اور مفصل جواب دینے کے ساتھ ہی ڈریسنگ پر ے اپنانیا تکورسل اٹھاکے ناکلہ کے ابھر میں تعمایا۔ تحالو تم\_اتناجدے بدها ہوائنیں تھا۔ حسب توقع جب دواینی دوستوں کو خدا حافظ کہنے کمرے سے نکل رہی تھیں 'توماہانے دیکھا۔ تا کلہ اور عفت وونوں ی بری طرح اس محے موبا کل میں غرق تھیں۔ پرائیو کیسی سرچیا کانام ہے۔ انہیں دوردور تک پتانہ تھا۔ شادى كاموقع كسى كي زندگي من بست خاص اور خوشيون بحرامو ما ب اورجب جيون سائقي من يهند موتو اور بھی زیادہ۔اس کے بھی تھا ایسے میں اس کے دوستوں اور کوئیگز کی آمر۔الس انہیں اپنے کھریہ و کھے کرے انتها

اور بھی زیادہ۔ اس کے بھی تھا ایسے بیں اس کے دوستوں اور کولیکڑی آمد۔ الس انہیں اپنے کھرپہ دیکھ کربے انتہا خوش تھا۔

یہ دور کولیکڑ تھے جو صرف آفس تک محدود تھے۔ انہیں کبھی کھریائے کا اتفاق نہیں ہوا تھا اور دوست دور طالب علم تے بعد بھی کبھار میں بیان ہوجاتی تھی۔ ایسے بیں ان کا یوں اچا تک اور دہ بھی الکے ساتھ میں تھیں ان کا یوں اچا تک اور دہ بھی الکے ساتھ نہیں تھا۔ کراٹس کو پاتھا۔ وہ ان ہی بھی کہیں شامل ہے۔ خوشی ہے اس کے انتھا میں میں شامل ہے۔ خوشی ہے اس کے انتھا دور کر میں بالکل اکیا تھا۔ پھر بھی ان پانچی نفوس کے لیے اسے اپنا کھر ایک دم تھ کھنے لگا تھا۔ وہ خود ہی بے اسے اپنا کھر ایک دم تھ کھنے لگا تھا۔ وہ خود ہی ہے اور جس کو جمال جگہ کی قابض ہوگیا۔ انس کے دانت مستقل بنیا دوں پر با ہر نکل آئے تھے۔

دیم ہونے اے مفت مصورے نے نواز ا۔

دیم ہونے اے مفت مصورے نواز ا

"ال کیونکہ جمیں ہاہے کہ جمہاری معل دا ڑھ تھل چلہہے۔" "اور آنکعیں موتیعہ سے تطعی پاک ہیں۔" دہ ایک د سرے کے اٹھے پر ہاتھ مار کر ہشنے گئے۔ "اور اگر کمیں اور بھی ڈیفیکٹ یا فالٹ ہے تو ابھی ٹھیک کرالو۔ بعد میں شکایت مت کرنا کہ بھا بھی خوش نہیں ہیں۔" قمقیوں کی پرشور تو از میں انس کی جینبی شکل دیکھ کراور اضافہ ہوا۔

"صديد كومت بتاناكه بم آجكے ہيں۔"عذيراے فون اٹھاتے ديكھ كركنے لگا۔ "ویے توہم نے پہلے ہادیا تھا۔ مراہمی آئے گاتوا ہے بھی سررا زبطے گا۔ کیونکہ ہمنے آج کا نہیں کل کا روكرام سيث كيا تعا-" والميا\_توهرآج كيم "السائمة موسة يون ي وجهالاً-" خلے جاتے ہیں کل آجا کیں گے۔" عذر معصومیت سے بولا۔ وہ جائے بنانے کے ارادے سے کی کی طرف آیا تھا۔ مرکمرے سے صارم نے آوازلگائی۔ وموك لك ري ب محصد كلاس فيلور بن كى وجد س اس س سب س زياده ب تكلفى تنى-ده محراتے ہوئے کمرے باہر تکل کیا۔

مغرب کے بعد سوہا کو مایوب بٹھایا گیا۔ یہ ایک ساوہ ترین رسم تھی۔ نماد حوکر پیلے جوڑے میں بلوس اداس ی سوبا کوسب نے باری باری ابٹن لگایا اور مضائی کھلائی۔ آج تو بائی ای بھی اپنے مختنوں کے درد کی پروانہ کرتے ہوئے سیٹر معمال چڑھ کے اوپر آگئی تھیں۔ انہوں نے سو کا نوٹ وار کرماہا کی مشمی میں دبایا تو جائے کیوں ای کی م تکھیں تم ہو گئیں۔ شاید خوشی کے موقع پر چھڑے مووں کی اوبوں بی اداس کردی ہے۔ انسی بھی اپنے جیون ساتھی گی نے طرح یاد آئی۔جو سالوں ملے دو بچوں کے ساتھ انہیں بحری دنیا میں تن تنا چھوڑ گئے تھے۔ انہوں فے محن میں آئے جیب چاپ اپنی آنکھیں صاف کیس اوروایس اندر آئیس تومنظری بدلا ہوا تھا۔ سوہا ' ماہا سے لیٹی وحوال دار رونے میں مصوف تھی۔ انہوں نے ڈیٹ کردونوں کو الگ کیا۔ خوشی کے موقع پر

یوں رود موکر پر مشکوئی پھیلانا کہاں کی عقل مندی ہے۔ جس محریس سارا بحیبین الزیمین اور جوانی کزری تھی۔ جس محریس آنکسیں کھولنے سے لے کراس بندھن میں بندھنے تک جیون کا ہرد کھ سکھ دیکھا تھا۔ اس کھر کو بھیشہ کے لیے جھوڑ کرجانے کا تصور ہی بہت مشکل تھا۔ مگر يه بھی زمانے کی ایک انوعی ریستے۔

ئی زندگی نیاسنراور نیا ہم سفرتو ساتھ ساتھ مکم 'ماحل اور جگہ بھی نی۔اس کے مل کو بھی الٹے سیدھے خیالات اور وہم ستاتے رہے تھے۔ جس کا نتیجہ ان آنسوؤل کی صورت میں نکلا تھا۔ کل دو پیر میں اسے مهندی لگوانے ارار جانا تھا۔ای کی بدایت کے پیش نظررات کو دیر تک جائے کا ارادہ ملتوی کرکے وہ لوگ جلد ہی سونے ليث من محس الدن بعرك ملى مولى ملى وراسى مرى نيندى أغوش ميں جلى كى سواسے منديا ديوى روسى موئى تھى اوراس كااسے منانے كاكوئى اراددند تھا۔

عبثاءے ذرا در بعد کا وقت تھا۔ گلیوں میں رونق آباد تھی۔ اس کی بائیک نے جوں ہی گلی کاموڑ کا ٹا اسے کھر سے اسمی تیزموسیقی کی آواز ساعوں کوچھونے کی وہ ب ساختہ مسکراویا۔ اے معلوم ہو گیا تھا کہ اس کے بنائے گئے پان کاستیاناس کرکے دوسب کے سب انس کے ساتھ اسے بھی مررازدي كم چري ايك ون يملي ي دبال پينج مح تص بخس وقت اس نے گھریس قدم رکھا ہورے گھریں "ریٹی دومن" کی دھوم تھی۔ دروازے سے اندر واخل ہوتے ہی محور قص دوست نے چھلانگ لگاکراس کی تعوزی چھوٹی اور اسے حیران پریشان کھڑا چھوڑ کر تھے کے

ماهنامه کرن 156

FOR PAKISTAN

وہ تو بل میں خوش ہے یل میں خفا بد کے دریک برکھڑی يرجو بحى ديكھول روپ اس كا لكتى ہے پیاری بریي مديد بسوج مجاس كاساته ديناكا يريئ ومن ويلحود يلحونا بري ومن ديكھتے مونا يرين ومن تم بھي ڪمونا صارم ڈانس کرنے میں کمال مهارت رکھتا تھا۔ خدا خدا کرے گانا حتم ہوا تو وہ ددنوں بری طرح ہانب کرایک طرف ڈھیرہو بچے تصے انس ان کے لیے جائے اوریے کے اسنیکس کے آیا۔ و كب أي تم لوك "ات اب يوجي كاخيال آيا تها-د بهت در بودی ودكل كايروكرام بناكر آج بى- "اس خبس كرايك چيس افعاكرمنه مين والا-الله دباہے ، کمر سونا ہورہا تھا' رونق ہوگئ۔ "اس نے بہت جلد اپنے احساسات کو زبان دے دی۔ حقیقت تھی بھی نہی۔ کمپیوٹر یہ لگاٹر یک چینج ہو کر سوپر ہٹ تمبرزی طرف مڑکیا۔ پہلے "منی کی بدنای" عروج پر آئی۔ پھر۔ شیلائی جوانی مسارم کی رگ رگ میں لگاتھایاں بھرا ہوا ہے۔ میوزک کے ساتھ ساتھ جس قدر مصحکہ جیزاندا زمیں لڑکیوں کی طرح 'مثلیا' شرما آبادر شعمیکیا اور مجمعی مجھی مونوں کودانتوں تلے دبالیتا۔ ان بیب کابنس بنس کے برا حال ہوچکا تھا۔ خودانس کے بیٹ میں بل پڑمئے تھے اور أنكسي انول البالب بحرائي تمين-صارم نے شرف کا اوپری بین کھول کر کھو تھٹ تکال لیا۔ انس ڈیک بند کرنے اٹھا کہ پاس بروس میں لوگ وسرب ہوں مے محرصارم نے اس کو پکڑلیا۔ وہ ناچتا جے تھک چکا تھا۔ اس لیے ایک سلوٹریک پر ہیروئن کی طرح ایکٹ کرنے لگا۔ كيون تم كوديكھتے ہيں كياول ميں سوچتے ہيں طوفان جوامحد رمائه مهماس كوروكت بيس اس نے ایک جوش سے سینہ بھلا کرانس کو چھیڑا۔وہ بے طرح جھینپ چکا تھا۔اوپر سے ان لوگوں کے بے ہودہ کمنٹس اخلاقیات کی صدود پھلانگتے زاق 'یوں لگ رہا تھا وہ سب ہی روئین لا نف سے شدید بے زار ہو کر انجوائے منٹ کے لیے نمال آئے ہیں۔انس نے تیزی سے آئے بروہ کرؤیک بند کیا۔ "بات سنو" آوازیں باہر جاتی ہیں سب وسرب مول مے "آستہ بنو-"اس نے مسراتے موسے وضاحت دى- مديد بجرجائينانے اٹھ چکا تھا۔ وه سب انس سے اس رشتے کی تعصیلات اور ہونے والی بھابھی اور ان کی قبلی کا حدود اربع پوچھتے رہے۔ انس مكراتي بوئ تغيلات إكاه كرمارا کالج کے دور کی یادیں تازہ کی سیس محریاتوں کا رخ جاب انٹرویو کے ٹائم اور توکری کے پہلے دن کی طرف مڑ کیا۔باتوں اور یادوں مے اس نہ ختم ہونے والے سلسلے کولوڈ شیڈ تک نے ختم کیا۔دہ سب جس طرح اُسمنے آئے مامنامه کرن 157

تصویے ی اسمے اٹھ کھڑے ہوئے۔ "یا دول حسیب نہیں تھا کالج میں۔ وہ بھی آنے کا کمہ رہا تھا۔ کل آئے گا دن میں۔ آج کل پاکستان میں ہے نا۔" صارم کوبالکل کھرسے نگلتے وقت یا و آیا تھا۔ "تو آج کیوں نہیں آیا۔" "معموف ہے 'دبی میں اس کابرنس ہے نامشا پر پرسوں چلا جائے گا۔"

اسے آج بھی دون یا و تھاجب انس کی بادامی آنھوں میں چھے جذبے لودیئے لگے۔ بالکل اچا تک بی اسے ان کا اندا زبدلا بدلا سالکنے لگا تھا۔ خاندان بی کی آیک تقریب میں بے تحاشا بھوک مرداشت کرتے کرتے اس کے سر میں درد کی شدید فیسسیں انھنے لگی تھیں۔ متلی الگ شروع ہوگئی تھی اور کھانے کا کہیں نامونشان نہ تھا۔ معمود دیکی شدید فیسسیں انھے گھر کے اندر میں دیکھتی ہوں۔ "باہا اس کی حالت پر گھراکر کہتی اس کا ہاتھ پکڑ کر گھر کے اندر

کے گئی۔ جس کے ساتھ ہی شامیانہ لگاکر مہمانوں کے بیٹنے کا انظام کیا گیا تھا۔
''مہال بیٹھو میں کس سے کرہ کر کھانا منگواتی ہوں۔'' وہ اے ایک کرسی پر بٹھاکراند دغائب ہوگئی۔ گھرکے اندر ہاہر آنے جانے والوں کی گہما تھی تھی۔ تکراس کی طرف دھیان دینے کا ٹائم کس کے پاس نہیں تھا۔ آنے وقت وہ جنتی اہتمام سے تیار ہوئی تھی 'اب میں تیاری اے زہرلگ رہی تھی۔ کیمرے 'میک اپ اور جولری سے وحشت ہوری تھی۔ اس نے بری طرح دکھتے ہوئے سرکو تھاما۔ قریب تھاکہ وہ بے بسی سے روہی پڑتی گر سامنے سے گزرتے الس نے اس نے بری طرح دکھتے ہوئے سرکو تھاما۔ قریب تھاکہ وہ بے بسی سے روہی

''کیاہواسوہا'ایسے کیوں بیٹھی ہووہاں۔''وہ تشویش سے کمتانزدیک چلا آیا۔ ''بھوکسے سریں دردہوگیاہے بس ادر پچھ نہیں۔''اس نے زیردستی مسکراکر تشفی کرانی چاہی۔ ''میں پچھے کھانے کولا آہوں۔''

" در اس کے لیے خیر نہیں تھا۔ مر اس کے ایک ہے ایک ہے۔ اور اس کے لیے غیر نہیں تھا۔ مر اس کے لیے غیر نہیں تھا۔ مر اتن بے تکلفی بھی نہ تھی کہ وہ یوں بے دھڑک اس کام کرواتی۔ مردو سری جانب توجیعے سنری موقع ہاتھ آیا تھا۔

"ننیں میں بس یوں کیااور یوں آیا۔ویے بھی جینشس کی سائیڈر کھانا کھل کیا ہے۔اہا ہے جاری کمال سے کمی ہے۔" کمن کی۔"

لایں۔ "بیل جیرے-"چند منٹول میں دوبریانی کی پلیٹ تھاہے واپس آیا تھا۔ گرماگرم بھاپ اڑاتی خوشبودار بریانی دیکھ کراس نے آؤد کھانہ ماؤ بھٹٹ بٹ تین مجار میچے بحر بھرکے منہ میں ڈالے اور تیزی سے نظے اسے اس قدر مجرتی کامظا ہروکرتے دیکھے کرانس سے رہانہیں گیا۔

" آرام سے کھاؤ۔ تہیں تو پھندالگ جائے گا۔" وہ شرمندہ ہوئی محرہاتھ نہ رکا۔انس وہیں کھڑا اے دیکھ رہا تھا۔ سوہاجز بربھوئی۔ ماہا کمال روگئی تھی خدا جائے۔

' معنی کھاکے پلیٹ رکھ دول گی۔'' واضح اشارہ تھا کہ یہاں سے پھوٹ لیجیہے۔ ''میٹھا بھی تو چاہیے ہوگا۔'' وہاں بھی کمال درجے کی ڈھٹائی تھی۔ '''نیس'' میں خود لے لول کی حدید بھائی۔ آپ بھی تو کھائیں کھانا۔'' منہ پھوڑ کے اسے خود ہی کمنا پڑا۔ وہ مسلسل میٹھی منٹھی نظروں سے اسے تک رہاتھا۔

''نمیک ہے میں جارہا ہوں۔ اہا آرہی ہے 'بچھ جا ہے ہو تو بتا اور سنو۔'' ''جی۔''اس نے بھرے منہ ہے اس کا منہ دیکھا اور بشکل جی بولا۔ ''میں حدید نہیں' انس ہوں۔''اس کی شکل دیکھ کر اس کی نہی نکل تی۔ اس نے تاسمجھی ہے یوں کندھے اچکائے جیے انس ہویا حدید مجھے کیا فرق پڑتا ہے۔

# # #

اس دن تونہیں ممرال بعد میں آنے والے دلوں میں سوہا کو واقعی کافی فرق پڑا۔انس نے ان کی بائی ای اور اپنی خالہ جان کے ہاتھ سوہا کے لیے بیغام بھیجا تھا۔ خبر' ہاہ' ای اور خود اس کے لیے خوشی کا باعث ہی تھی۔ طاہر ہے' تعلیم یافتہ' بر سرروزگار اور شریف النفس' انس میں وہ تمام خوبیاں تھیں جو کسی لڑکے کا رشتہ طے کرتے وقت و کیمی جاتی ہیں۔خاند ان ایک ہی تھا۔ یوں ملنا ملاتا ہو تا و کیمی جاتی ہیں۔خاند ان ایک ہی تھا۔ یوں ملنا ملاتا ہو تا ہی خاند ان ایک ہی تھا۔ یوں ملنا ملاتا ہو تا ہی خاند ان کی امیدول پر بری طریح ان کی میدول پر بری طریح ان کی جمیرا تھا۔ پھیرا تھا۔ پھیرا تھا۔

وہ باتوں باتوں میں بہت انجھی طرح ای کویہ بات جنا گئی تھیں کہ پہلا حق ان کا اور ان کی بیٹیوں کا تھا۔ خاندان کے دو سرے ملتے جلنے والوں کی زبانی یہ تک سفنے میں آیا کہ انہوں نے بیان دیا تھا کہ ''اگر میرے بہن اور پہنوئی ''ج زندہ ہوتے تو بھی یہ رشتہ ند ہونے دیج۔''می کو بے پناہ دکھ کا حساس ہوا۔

ائ زندہ ہوتے ہو جسی بیر رستہ نہ ہوتے ہی و بے جاہد ھا، سسال ہوت وہ کیا اہا اور سوہا کو دہ اپنی بٹیاں نہیں تجھتیں۔ ''سوال سید ھاسادا تھا، کمرجواب سرے سے ندارد۔ ''اکر ان کے سربر باپ' بھائی سلامت نہیں تو یہاں کس کا آسراہے ہمیں۔''اولاد نرینہ سے تو دہ اور ان کی جشانی نیفیاب نہ ہوستی تھیں۔ کمران کے سربر باپ کاسا یہ تو تھا۔ ہرچند کہ سالوں پہلے فالج کے انہیک کے باعث آیا ابو بستر کے ہو کے رہ مجھ تھے۔ کمران کا وجود نہ ہوئے سے تو بستر ہی تھا۔

ما آاور سوم کے ابولوان کے بہت بحین میں ہی انقال کر بچکے تنہے۔ اس کے بعد ای کی ساری ذندگی دولوں بچیوں کی پرورش اور دیکھ بھال کی مشقت جھیلتے گزری تھی۔

ی دور به در در میسان در در میسان میساند. انس جیسے کالو کے رشتہ آج کل کے زمانے میں خاص طور پر اس کی اپنی اتنی قریبی کزنز کے ہونے کے باوجود '

کی سے کہ سے کہ اور گوں کو بھٹگ ذوہ کرنے کی آئی ای نے اپنی سی کوشش ضروکی تھی۔ ''دچٹی رنگت اور چھررے برن جائیس۔ آج کل توسب کو۔ بعد میں جائے کھا کھا کر جینس بن جا ئیں۔ پہچانی نہ جائیں۔ تمران موئے لڑکوں کو کون سمجھائے کہ اصل سلیقہ تو کھرداری اور گھراستی سنجھالنے میں ہے۔''وہ محلے کی کسی توبیا بتا پر اپنے کمنٹس پاس کردہی تھیں۔ تمرامی اور سواجائی تھیں یہ اظہار خیال ان ہی کے سامنے

کیوں کیاجارہاہے۔ انس اور حدید دوہی بھائی تھے۔ سربرے اپنے ال باپ کاسابہ اٹھ جانے کے بعد 'خالہ جان کوہی بزرگ کہتے اور مانے تھے۔ جب ہی شادی کا خیال آتے ہی انس نے سیدھے سادے طریقے سے جاکران ہی کوا پی پہندسے آگاہ کیا تھا۔ اور نظا ہر تو وہ بھی راضی خوشی اس کارشتہ لے کر جھیلیہ سرسوں جمانے چلی آئی تھیں۔ ''آن کل تو جننی جلدی بیاہ دوا تچھا ہے۔ لڑکیاں کیالڑک۔ کسی کا پچھ پتا نہیں۔ ائے آنکھ مشکا ہوتے دیر تھوڑا

ور این نادر خیالات کا ظمار کرے ممی کو شرمندہ کرتی رہیں۔

الله كا شكر به بعابعي جان به ميري لؤكيال اليي شين بجهان بر بورا بعروسه ب-"ندند كرت بحي اي ك انداز می ناگواری ی چیلک آئی تھی۔ «بار بار میں کوئی ان کو تھوڑا ہی کمہ رہی ہوں۔ ماشاء اللہ میری تو چاروں لڑکیاں بہت سعادت مند ہیں۔ " انہوںنے فورا " پینترابدل کیا۔ ای وقت الماسل فون القر مس ال كر كمرے سے تكل-"بيه ايك اورنئ مشين ايجاد مومني ب نرى جان كاعذاب نه جامحتے سكون نه سوتے چين-"ماہانے ايک دم مختك كرانس وكما برمسرادي-"آئی ای ۔ یہ جان کاعذاب ان کے لیے ہے۔ جنہوں نے اسے جان کاعذاب بنایا ہے۔ ہرچز کا یمی صاب - کچھ سکھنے کے لیے یا اپنے فائدے کے لیے استعمال کرونوسود مندور نہ ہر چیزی جان کاعذاب- کیائی دی۔ کیا نہیوٹر۔موبائل انٹرنیٹ۔"وہ محبت ہولتی ان کے برابر آن میٹھی۔ واب آپ خود دیکھیں نہ مجھے کیلنڈر کی ضرورت ہے نہ کمڑی کی۔ اور تواور بوقت ضرورت میں اسکول میں كىليكوليئرك كام بحى اس كركتي مول - "اس من منح ائتے كے ليے الارم بھى ہے اور پانچول وقت نمازى اوا لیکی کیا در انی سے مج "بيرسباس من ہے۔ اتن ي ديا من "جی اس میں سب کچھ ہے۔ ریڈ ہو بھی ای میں ہے۔ خبری بھی اس پر سن کتی ہوں۔ اور مرف پاکستان کا نہیں بید دنیا کے زیادہ تر ملکوں کے ٹائم ایک سیکنڈ میں بتا سکتا ہے۔" مائی ای کامنیہ کمل کیا۔ ای بھی مسکرانے لکیس۔ اولیکن جولوگ اس سے غلط فائدہ حاصل کرنا جائے ہیں۔ نضول کے میسیعیز اور الٹی سید حمی کالیس کر کے لوگوں کو پریشان کرتے ہیں۔جو لڑکیاں فون پر دوستیاں کرتی چرتی ہیں۔ان کے لیے ہے یہ جان کاعذاب اور یہ عذاب ان كالينا خريدا مواب." "البال-من تجي تويي كسري تني-" باني اي كربروا كني-والمي تماز كاناتم مورياب-"ووالعمينان سي كمتي موتى الحرائي-اس کے خیال میں مائی ای کے لیے اتنی ڈوز کافی تھی۔ بشته مطے موتے کے بعدوان پروان گزرتے چلے مکئے الس اور جديد بستيابندي سے تو پہلے بھي نئيس آتے تھے۔اب اس معمول ميں اس طرح فرق آيا كه حديدى الدورفت براء في اور السف آناجانا بست كم كرويا-وه خود بمي اي خاله جان کي نقطه چيني اور باتيس ملاينه والي عاد ايت و خصلت سے واقف تھا۔اس کي اي خاله زاد بہنیں ہی کم نیر تھیں۔ خصوصا "تا کلہ-اور صور تحال کچھا اسی تھی خالہ جان کوامید تھی کہ وہ نا کلہ کے لیے سوال كرك كالمسكن اس في دولول من ساك كوبمي نه يوجها-سوہااورای کے درمیان نون پر رابطہ بھی کم رہا۔ کچھ سوہاکی شرمیلی طبیعت اور کچھ اس کی احتیاط پند فطرت۔ بسرحال منكنى سے شادى تک كاعرصه بهت رئلين بنه سهى تمربهت بور بھى نہيں تھا۔ بھى بھى كوئى شوخ سافقرويا مجت بحرابيغام سل برموصول موجاتا ووجي اس يقين دماني كي بعد كه ما اورسوما كامشتركه موماكل اس وقت مرف سوا حے تفرف میں ہے۔ آئیس جمالاتی رہیں۔ اب منکناتے رہے۔ ماهناه کرن 160

وكيسى بيدرت كدجس من بعول بن كرول كمط."

# # #

' الصلویۃ خیرامن النوم ہماز نیند ہے بہتر ہے)۔'' اب کا نتات کا بلادا مفقلت کی نیند میں غرق مسلمانوں کواپی ست بلار ہاتھا۔ بوری رات آ کھوں میں کٹ کئی تھی۔ بوری رات آ کھوں میں کٹ کئی تھی۔

آیک بل کے لیے بھی پلک جمپکی نہ دھیان کسی اور ہی ست مرتکز ہوا۔ "اہلا تعو۔ نماز پڑھو۔"وہ برابر میں سوئی اہا کواٹھا کرخودو ضو کرنے چل دی۔ باہر صحن میں نکل کراس نے دو تین گمرے سانس لیے۔ پوری رات کی جگار کے بعد بھی وہ یو نمی یا زودم تھی۔ جیسے بڑی کمری اور طویل نینڈ لے کر تھ

محکم اور سستی کاشائبہ تک نہ تھا۔ ٹھنڈے پانی کے جینئے چرے پر آڈگی کا انوکھا احساس دگا رہے تھے۔
پورے ار تکاڑاور خضوع وخشوع کے ساتھ نماز کی ادائیگی کے بعد 'وہ آدر رب کے حضورا بی آئندہ آنے والی
زندگی میں 'خوشی' رحمت اور اطمینان کے لیے دعاکو رہی۔ نماز پڑھ کر کمرے میں آکے اس نے اہاکوا یک بار پھر
ہلایا۔اور بدقت تمام دگاکر کمرے سے باہر دھکیلا۔اور تکیے کے بیچے ہاتھ ڈال کر بیل فون ٹکالا۔اور کئی بار کی پڑھی
ہوتی غرال ایک بار پھر پڑھنے تھی۔

ول کی طاق پر دیا جلانے آوں گا میں تم کو کچھ یاد دلانے آوں گا جیننے دوں گا اس کو ہر بازی اور بھر اپنی ہار کا جشن منانے آوں گا آرزو بہت تھی جن گلیوں میں بسنے کی وہیں پر اک دن خاک اڑانے آوں گا بچھ جائے گی میری بیہ سائسیں بھر بھی روز تہمارے ناز اٹھانے آوں گا

آخری شعر در لب وہراتے ہوئے آس کے دھیان میں زبردست ظلّ پڑا۔ باہرے ماہا کے چیخے کی آواز آئی تھی۔وہ موہا کل پھینک کر بھاگی۔ ماہا ہو موم کی سیڑھیوں کے پاس بیٹھی ہائے وائے کر رہی تھی۔اس کا پیر پھسل سمیا تھا۔اوراب زبردست نیسسی اٹھ رہی تھیں۔

000

پارہ مجھے اے سوپا کوپارلر لے کرجانا تھا۔ مگران سے فون پر معذرت کرنی پڑی۔ پیریس درداور شدید سوجن میں۔
میں۔
میں میں کہ کہ کم ہوجائے قبلی چلنا۔
میں میں کئی۔ اس نے کمہ دیا ہے کہ پانچ بیجے تک بھی آجا کیں تو۔ موبدورا ہے پیر کا معائد میں تھی۔
مردی تھی۔
موری تھی۔
موری کو سینکائی۔ "سوپا کو بھی اے دیکی دیکی کر قلر ہورہی تھی۔ مفت کچن میں ای کے ساتھ ناشتا ہوارہی تھی۔ سوپا کوایوں کی دلمی کردیا تھا۔
میں۔ سوپا کوایوں کی دلمین کے ناتے منع کردیا تھا۔

مساری زندگی کام عی کرنا ہو تا ہے ہر او کیوں نے بس میں چندون آرام کے ہوتے ہیں۔"اس کی آواز میں موں ہمی وہ ناکلہ کی طرح بغض و کینے پرور نہیں تھی۔ایک فطری جلن جو ناکلہ سکی بہن کے بجائے سوہا کے نعیب کھل جانے پر اس کے دل میں تھی۔اس نے اسے بردی کمال مہارت سے چھپالیا تھا۔اس کے چرے' مقد میں میں دور میں تاریخ میں تھیں ہوں۔ باتوں اور اندازے اتا ہا میں چاتا تھا۔ جیے ناکلہ۔ اس كامعالمه تفاجى إلك ايك تووه أنس كوعرصه درازے پندكرتى تقى-دوسرے دہ كچھ تقى بھى الى منه میٹ طبیعت کی۔سب کے سامنے کھلی کتاب۔ اس کے برعکس عفت کی طبیعت میں ظنوص بھی تھااور نری تھی۔اور پچھ مقابلہ کرنے کی موہوم سی خود غرض "ويسے عين شاوى سے پہلے يہ بدفتكونى مونى نميں جاہيے تھى۔" الامصنوى فكرمندى سے بول رہى تھى۔ "إلى والقى- آج أكرتم اندمول كى طرح وإش مدم اند تكليس- توييد فكونى آج كے بجائے بھى آئنده ير ئل جاتى-"سوانے بھى جوابا"سنجيدى د كھائى تھى آج کاونٹرکے آگے کلی قطار کچھ خاص کمبی نہیں تھی۔ چند ایک عور تیں تھیں جنہیں شبیر حسین تقریبا "نیٹا چكاتھا۔اے ديكھ كرجلدي جلدى كام سميث كرا تھا۔ ومعلوس ملے تمهارے ابا کو د کھاویں۔ محرمیدیکل اسٹورے دوالانی بڑے گ۔ فاریسی میں۔ "وہ باتیس کرتے

ہوئے اہرلان میں نکلا اور ناکلہ کے ساتھ اہا کی طرف آگیا۔ "مملام برے صاحب"

برے مودیاند انداز میں بیان کی پیک کی لمی پیکاری ایک طرف نکال کراس نے ابا کوسلام کیا۔ اباجوابا "دعا تیں

سرکاری استالوں میں آج کل جس ہے جس کا دوردورہ ہے۔ اے مد نظرر کھتے ہوئے یہ ایک بے غرض اور مخلص الله كابنده ان كى بزركى برترس كماكرانسين وعلم بل سے بچاكرچتے سكون سے واكثر سے نسخه دلوا دیتا تھا۔ ایک بو ڑے وجود کے لیے یہ بہت کافی تھا۔ باقی رہا مرض تووہ تواب موت کے ساتھ ہی جانا تھا ہے بات ملے تھی۔ يه توان كوجم و كمانِ مِن بمى نه تفاكه وه ان كي بزركي پرترس كها كرنيس ، بلكه ان كي بي كي جواني پرنيت لكاكر ا پناین دکھا تا ہے۔ واکٹرنے متعدد ہاری جاری کی ہوئی ہدایات کا ملندا تھرے ابا کو تھایا۔ پرانے تشخیص درج دوائيوں ميں يہ چندا يك كى كى اور كھے كااضافداور بس-"يمال كى فارنيى من استاك ختم موكيا بي من ميذيكل استور سے لايتا مول ١٠٠٠ سے تاكلہ كوچلنے كا شاره التم اکیلے بی چلے جاتے بیٹا۔ یہ کمال دحوب میں خوار ہوگ۔ "ا با بیار ضرور تھے۔ مگر ہوش وحواس تو قائم تھے سی توجای رہا ہوں جا جاجی۔ مرہر مار تو میں نہیں ہوں گانا۔ اچھا ہے یہ بھی دوایک بارد کھے لیس تو آھے ہے آسانی رہے۔"بات تومعقول تھی۔

ماهناسد کون 20

چند کمحوں بعد بی وہ بائیگ پر اے اپنے پیچے بھاکر اڑا جارہا تھا۔ ناکلہ کے دل ہزار خدشوں اور وسوسوں کے بادجو دبائیگ کے ساتھ اڑان بحرنے لگا۔

پہ پہ بہ اللہ کا کرم ہے۔ اس حال میں بھی اس نے رکھا۔ یہ حال بھی اس کا بخشاہوا ہے۔ "انس رشک بھری انظوں سے اپنوست کود کیے دہا تھا۔

کانج کے زمانے میں وہ ان کے کروپ کا سب سے راحا کو لاکا ہوا کر ٹا تھا۔ والد ایک معمولی ٹیکسی ڈرا ئیور شخصہ کانج کے زمانے میں وہ ان کے کروپ کا سب سے راحا کو لاکا ہوا کر ٹا تھا۔ والد ایک معمولی ٹیکسی ڈرا ئیور شخصہ آپڑی۔ اس کا تمام لڑکی اور جو انی کا ہوا حصہ 'تعلیم ادھوری چھوڑ کر حصول روزگاری مشخصہ میں کزرا تھا۔ انسی خود اور اس کے کروپ کے تمام لڑکے اس کے گھر کے بگڑے حالات سے واقف تھے کروہ خود ان خوددار تھا کہ بھیشہ اپنے ندر بازو پر بھروسہ کیا اور کسی کے آگے اپنے نہیں پھیلایا۔

چودہ سال کی لگا تار محنت شاقہ کے بعد آج جب وہ عمر کے چو نئیس بماریں دیکھ چکا تھا۔ تو اللہ کے فضل سے چودہ سال کی لگا تار محنت شاقہ کے بعد آج جب وہ عمر کے چو نئیس بماریں دیکھ چکا تھا۔ تو اللہ کے فضل سے بھی سالوں کے بعد ملا تھا۔ وہ لوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ گزرے شب و روزگی تلخیوں اور دہ آجے ہوں کا احوال سائے ہیں مسلول کے بعد ملا تھا۔ وہ لوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ گزرے شب و روزگی تلخیوں اور سے بھی سالوں کے بعد ملا تھا۔ وہ لوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ گزرے شب و روزگی تلخیوں اور سے بھی سالوں کے بعد ملا تھا۔ وہ لوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ گزرے شب و روزگی تلخیوں اور سے بھی سالوں کے بعد ملا تھا۔ وہ لوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ گزرے شب و روزگی تلخیوں اور سے بھی حال کا دوال سائے ہیں۔ میری شادی جس شرکت کرنے چلے جانا۔ "انس اس سے بہت میت میت میت

000

یو میش بری ممارت سے سوبا کے پیروں پر گل بوٹے بنادی تھی۔ اہا کو ارکیٹ میں کام تھا وہ سوبا کو بتا کر با ہر

اسے سیجٹ براسطے جاسے تھا گر وہاں آس باس کوئی جو کری شاپ بھی نظر نہیں آری تھی۔ او پرے پیر

کی تکلیف کی بھی طرح کرکے وہ سوبا کو چیسے تیسے پار کر تک لے آئی تھی۔ گراب یہ براسلے خرید ناونیا کا

مشکل ترین کام تھا سواس نے اراوہ ٹرک کرویا۔ اور والبی کا قصد کا بی تھا کہ ایک وکان سے مدید کو نکلتے و کھ کر

دی ہی اسے دیکھ چکا تھا۔ سید حااس طرف آیا۔

دیم میں اسے دیکھ چکا تھا۔ سید حااس طرف آیا۔

دیم میں اسے دیکھ چکا تھا۔ سید حااس طرف آیا۔

دیم میں کیا ہوا۔

دیم میں کیا ہوا کے کہا ہوا کہ ہو گئی کی کروالیا میاں کے بڑواں پھائی ہیں۔

دیم میں کیا ہوا کہ میں کہا تو گئی میں کرا ہے ہوئے دیکھ کو گئی گئی کرتے ہوئے دوئوں وہرے وہرے آگے ہو ہو ہے اس کی مزے مزے کی باتوں میں اہا کو بھی ہیرکا درود بھولے لگا۔ اس نے باتوں باتوں میں مدید کو بتایا کہ سے اسے کیا لیا تھا۔

اسے کیالیا تھا۔

اسے کیالیا تھا۔

ے کررہاتھا۔

وسيسلادول كالمجمع كلريتادينا- كمرجل ربي موميرے ساتھ-" مديد كومنع كرناجابتي تفي كر مديد في طلف نددي-وتوكيا - سوباكو تعوران لے كرجار با مول - چلوائي بس كا كمرونود كيولو-اب تك نوج چكاموكا-٣٠س نالى لج دے کر حتی انداز میں قدم موڑ ہے۔ " چلیں میں سوہا کو بتا کر آتی ہوں۔ "اس نے و نور شوق ہے کہا تھا۔ انس کا کمره تیار بوچکا تھا۔ یے دھڑک اندر داخل ہو گئے۔ مگر نورا "ہی اپنی جلد بازی پر افسوس ہوا۔ اندر کوئی اجنى بيررب تكلفى سدراز تفا-ں بیر پہر ہے۔ وہ جتنا شاکڈ اسے دیکھ کر ہوئی۔ بقیبتا "وہ خود بھی ہوا ہو گا جمبی تیزی سے اٹھا۔ مگرتب تک ماہاوالیس پلیٹ چکی ور وہ اندر کوئی ہے۔ "وہ اہر آگر جھجک کر حدید سے بول۔ "کولن۔ ہال وہ حسیب ہو گا انس کا دوست۔ سوری جھے خیال نہیں رہا۔" حدید اسے دومنٹ ٹھمرنے کا کہ کر كمرك كى طرف بريه كيا-و چانا ہوں آئی۔ ویکھو پھر کب ملا قات ہو۔"لاؤنج میں انس اوروہ کھڑے تھے۔ "رک جاتے تواجیعا تھا۔ شادی میں اور دوستوں سے بھی مل لیتے۔"انس ایک بار پھراس سے کہنے لگا۔ ''' ججاد کیکھو۔ میں پھرکوشش کروں گا۔" الکہ مجھ سے ہیں '' ما الومحسوس مواوه اسے بی دیکھ رہا ہے۔ وہ بہت ان ایزی فیل کردی تھی۔ انس اور وہ باتیں کرتے با ہر تکل ے۔ زیاد پر بعد جبوہ اور صدید کھرے نکلنے لگے تواس نے تائی ای اور نا کلہ کو آتے دیکھا۔ تاکلہ اسے دیکھ کرجرت زده ره تن اثایداس نے ایسا توز کیا۔ ہ ہے۔ ''ہم سے تو چی جان نے کما تھا کہ تم اور سوہایار لرحمی ہو مهندی لگوانے۔ ''اس کے لیجے میں کچھ تھا۔ماہا جلدی وروہاں عفی پاکل مبیحے سادے کھری صفائیاں کرتی مری جارہی ہے۔ "وہ بات س کر کھنٹسس دیتی اندر چلی گئی۔ " بنی اب موتیع کی اثریال رہ گئی ہیں۔ وہ کل رات میں لگاؤں گا۔ورنہ مرتصاجا ئیں گ۔" صدیرواپسی میں اس سےبات کر رہاتھا۔ چراس کی غائب واغی محسوس کر کے جب ہو گیا۔ " پہا ہے میں آج ای کے ساتھ انس لوگوں کے محری ناتووہاں ناصرید اور وہ اہا کیلے تھے کھر میں۔" ناکلہ کی آواز رے کی خاموتی میں را سراریت کو جی-"میا کمدری ہوتم۔"عفت کے کان کھڑے ہو گئے۔ بات بی کھوالی تھی۔ العین نه آیئ تو پوچه لیماای - "اس کیاس بری معترکوای تمی-و شمیں خریقین کیوں نہیں آئے گا مر۔ "اس نے بات اوھوری چھوڑ کر کیچو بالوں سے نکال کر تکیے کے

# باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاری قائد کائے گاری کے بھی کیا ہے۔ پیشاری قائد کا کائے گاری کے بھی کیا ہے۔

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احمال کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



" كچھ تنيں-"وه كچھ درير خاموش نظرول سے اسے تكتى ربي-انسيس بيشد سے ايك يوسرے كے ساتھ سونے كى عادت تھي۔ دن بحرك واقعات سونے كے تائم بى دہرائے جات تمام تبعرے اور تجزیے اس وقت کے لیے بطور خاص اٹھا کر سنجا کے جاتے تھے۔ رشك وخسد علن خوشى تمام مواقع كى مناسبت ، ابحرف والع جذبات كااظهار عموا"اى وقت كياجا يا " تختبے کیا لگیا ہے عفی۔ اہا جھوٹ بول کرمٹی ہوگی وہاں۔ " ذرا دیر بعد نا کلہ پھربول اسٹی۔ کویا اس کے دھیان کی سونی ویں اسلی تھے ما بیش میں میں میں ہے۔ ''جمعوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے اے۔اس کی بمن کاسسرال ہے ہے۔'' ''اوپنہ!سسرال کوئی ایسی ہوتی ہے۔نہ ساس سسر'نہ کوئی نند'نہ جٹھانی' دیورانی' لے کرا یک دیور۔ وہ بھی ہو 'مہول۔" کھیٹک تواس کے ول میں بھی ہورہی تھی۔ محمودہ تا کلہ کے سامنے اظہار کرکے۔اس کے فٹک کوہوا ويناتنين جابتي 'مہوں کیا۔ بتانا۔ پاہے۔ ''اس نے کھیاد آنے پر جوشے اس کی سے کروٹ کی۔ " با ہے۔ صدید کے ساتھ بی آئی تھی۔ کمیدری تھی۔ سوبایار ارمیں مسندی لکوار بی ہے۔ "إل توجي كياكون-"اس في جان بوجه كر مرسري انداز اختيار كيا-" لے مجھے کوئی فرق نہیں پر آاوریہ مدید کوکیاری ہے کہ اسے آئی ہائیک پر لیے لیے جروہا ہے۔" و كل آئے كانا بھائى كى برات لے كر تو يوجھ لينا۔ "عفت نے تك آگريات ختم كردى-الموسمد"نا كلير حسب عادت تنك مني-و مجھے تو وال میں کچھ کالا لگتا ہے۔ 'اس کے کمری نگاہوں سے عفت کے چرے کے اتارج ماؤ کو تولا۔ وميس تو كهتي مول-اى يردياؤ وُالو-اب مديد سے صاف صاف بات كريس-" ودكيسي بات-"عفت جو تك يزى-و مهاری اور حدید کی شادی کی بات-" "ياكل موكى موكيا-"عفت بدك ى كى-الى فودى كى كرىكى بى و کیوں نہیں کر شکتیں۔ جب انس ای کی خواہش کاعلم رکھنے کے باوجود ان کے سامنے اپی خواہش کا اظہار کرسکتا ہے۔ توای ایبا کیوں نہیں کرسکتیں۔ "عفت کچھ دیراہے دیکھتی رہی۔ پھرچروموڑلیا۔ "اگر صدید کو میراساتھ جاہیے ہوگاتو' وہ خود ہی کمہ دے گا۔ورنہ پول زندگی بھرکے لیے کسی کے سرپر مسلط ہونے کامیراکوئی ارادہ نہیں۔" نا تلہ نے ول بی ول میں اس کی عقل برمائم کیا۔ "تو پر بینمی روانظار میں۔اوروه دونوں چڑیلیس تا۔ "باق بات اس نے مند میں بربرط کر پوری کی۔ ابا کے کھانسنے کی آواز آنے کلی تھی۔ عفت نے ہنوزجروموڑر کھاتھا۔ ناکلدانداند نمیں لگاسکی کدوہ کیاسوج ربی ہے۔ خاموثی اور سنائے میں جھنگروں کے بولنے کی آوازیں تھیں۔یا بچھے کی ست گھرد کھر۔نا کلوں کی سوچوں میں ماهنامه کرن 165

شبو(بشير حسين) كاسانولا چرو آن سايا\_ وہ بلکیں موندے دوونت یاد کررہی تھی جب اس نے میڈیکل اسٹورسے دوالینے کے بہانے بورا کھنٹے بھراد حر ادھر تھمایا تھا۔ کولا کنڈ اور بریانی سے تواضع کی تھی۔ اور اہا کی طرف سے دیرے استفسار پر فرائے ہے کہ دیا تھا كەنزدىكىك كىمىدىكى استورىرددانىس كىرىي تھى بىت دور سالايا مول-ابالثامعكوري بوئي امل مئله تواب كمزا موا تعابه وہ بڑی منت ساجت کے بعد امی ہے سوہا کے ساتھ پارلرہے تیار ہونے کی اجازت حاصل کریائی تھی۔ مراپنی دىرىيندىسندىدە إلى جمل بىينىل بىن كرايك قدم جميندا شاسكى-سوجن تو كم بوڭى تقى مجردردا بيمي باقى ققا-امی نے دو سری پر آنی فلیٹ کولٹران چپل نکال کرمستلہ نمٹایا۔اس کی صورت رونی سی ہو گئی سارا راستہ وہ اس چوٹ کو گالیاں دبی رہی۔میک اپ کروانے میں بھی منہ بنارہا۔ تمرجب بیو نمیش نے فائنل ایچ دے کرچہو آئینے ک جانب کیالو چند معے تووہ خود کو پھیان ہی نہ سکی۔ وارے! بیر میں ہوں۔"ما ہرانہ ہاتھوں نے اس کی موہنی صورت کو الگ ہی تکھار دیا تھا۔ كانوب من جھولتے برے روے آویزے لیے تھے آبٹاریاں اور اس قدرسلیقے كے ميك اب وہ خود تواليك طرف ولمن تن سوائمی اسے دیکھتی رہ گئے۔ لامرے کا تقریاتھ رکھ کہنس۔ مودی لائٹس کی چکاچوندروشن نے جہاں سوہا کانو خیز حسن دمکا دیا تھا۔ وہیں ماہا کو پہلی باراس قدر سجا بناد کھے کر بهت ی ستانتی نظروں نے اسے اپنے مصار میں لے لیا۔ '' اشاءاللہ۔ آج تو دولوں مبنیں آسان۔ آتری پریاں لگ رہی ہیں۔ ''خاندان کی ایک بزرگ خاتون ای ہے مكراتي بوئ كدرى مي-سرائے ہوئے مدر ہیں ہیں۔ امی نے مل ہی مل میں کتنی بار دونوں کی نظرا تاری اور دائمی زندگی کی خوشیوں کے لیے دعا کی تھی۔ نکاح کے وقت ایجاب و قبول کرتے ہوئے سوہا کی تو بچکی بندھ گئی۔ زندگی بھرکے لیے اپنا آنگن چھوڑ کر کہیں اور جابسنا۔ کوئی مل کو دونوں ہاتھوں میں لے کردبائے دے رہا تھا۔ ای کا حال بھی مختلف نہ تھا۔ اور ماہا۔ اس کی تو سخی سہیلی ہی سر سی ہے۔ ''انا منگامیک آپ کیا' یوں آنسوؤں میں بمانے کے لیے کردایا ہے۔'' حدید کے زاق اڑائے پر اس نے بروقت تمام اپنے آپ کو سنبھال کرچرو صاف کیا۔ کاجل کی کیسرین چرے پر پھیل رہی تھیں۔اس نے جلدی جلدى تشويبيرركرا میک ایسی فرنواسے بسرالحال تھی۔ رسمول کی اوائیگی اور نیک کی وصولی کے وقت عفت اور تا کلہ اس کے وہ برجہ چڑھ کر خاندان کے دو سرے کزنز اور انس کے دوستوں کے ساتھ نوک جھو تک کرتی رہی۔اور اے علم نہ ہوا وہ مسلسل کی کی کمری نگاہوں کا مرکز ہی رہی۔ استنج کے دائیں طرف رکھے صوفوں میں سے ایک پر براجمان حسیب سوچ رہا تھا۔ "میں نے دی کاپروگرام پوسٹ پوئڈ کرکے کوئی کھاٹے کاسودا شیں کیا۔" ماهنامه کرن 166

000

تازہ بیلے کی کلیوں اور اور فریشنری خوشبوے کمرہ ممک رہا تھا۔ نے نے لکڑی کے فرنیچرے اٹھنے والیالش ' مهندی والے ہاتھوں اور وجودے اٹھتی ابٹن کی ہاں۔

خوشبووں کا ایک دریا تھا۔ جس کی سبک لہوں میں اس کا انگ انگ مرکا آباد جودد حیرے دھیرے بلکورے لے رہا تھا۔ نئے تکور پردول' وال بینٹ ادر دبیز پردول کار پیٹ سے سبح ہوئے کمرے میں 'نوبیا ہتا' کا بحر پور آثر موجود تھا۔ اس نے ایک کمری سائس لے کرخوشبووں سے بو جھل اور مخور فضا کو اپنے اندر ا آبار اور ذرا آرام دہ انداز میں کمر پیچھے ٹکالی۔

عفت آورنا کلہ دولہا کی بہنوں کارشتہ نبھانے اس کے ساتھ ہی گھر چلی آئی تھیں۔ انس کافی دہر سے دوستوں میں گھرا حدید 'کی گھروا ہی کا انتظار کررہا تھا۔ جو کسی دوست کی گاڑی لے کر کسی کو ڈراپ کرنے چلا کیا تھا۔

'''ن بھائی صدید کوفون کریں کافی وقت ہوگیا ہے۔'' دونوں کافی دیراس کے پاس بمیٹھیں۔زیادہ وقت عفت تقریب کی ہتیں کرتی رہی۔اس کوخیال آیا۔ ''فون بند جارہا ہے۔اللہ خیر کرے۔ آج کل حالات ایکھے نہیں۔''انس کی آواز میں تظرسا تھا۔اس کے کمرے میں انس کی آواز سائی دی۔وحر کنوں میں انتشار سابھر کیا۔

تقریبا "سب ہی دوست وآپسی کے کیے نکل محتے تھے۔ سوائے صارم کے جس کی گاڑی حدید لے کرچلا گیا ا۔

اس کا کمروا دپری منزل پر تفا۔ وہ دو نول انس سے باتیں کرتی نیچے جارہی تھیں۔انس کی آوازدور ہوتے ہوتے معدوم ہوگئی۔جس طرح وہ خود انجی اس کے پاس آنے والا تفا۔ طریع نیچے چلا کیا تھا۔وھڑکتے ول میں اکتاب سی ابحرنے لگی۔ انجی جانے کتنی دیر اور ایسی طرح انٹیچو بننا تھا۔ بھاری زبورات ڈھیموں میک اب اور بھاری کا رار جو ڑے میں اسے تھکن کا ایک بے حد موہوم سمااحساس تک کردہا تھا۔ آنے والی تمام کھڑیوں کے خوش کن خیالات سے

پر سیمی دروازے پر کھٹکا ہوا۔انس نے سنبھل کر سرچھکالیا۔ آنے والا اس کے خیالات کے برعکس انس نہیں عفت تھی۔ تھبرائی ہوئی شکل پر تذریب کی پرچھائیاں۔ کسی انہونی کے خدشے نے اس کے ول میں چنگی سی مرور

مری-اور اسوبا! "عفت جھک کردک ی گئی۔ کموں نہ کموں کی اضطرابی کیفیت اس کے چرے پر رقم تھی۔ "دوری کا ایک سیلنٹ موکسایہ"

"حدید کاایکسیدن موکیاہے" "کیا۔"اس نے ایک جھٹکے سے سراٹھایا۔

اس بار عفت کچر کمہ نہیں سکی۔ آنکھوں میں ایکا ایک آنسو بھر آئے۔ اس نے سرچھکالیا۔ ''اس کی صالت نازک ہے۔ اور انس بھائی اسپتال چلے گئے ہیں۔''سوہا کوا بی دھڑ کمنیں رکتی ہوئی سی لکیس۔

(باقی آئنده شام میں الاحظہ فرائیں)

ﷺ

ماعنام كرئ 167



میں نے چندی گڑھ کے اس علاقے میں آنکھ کھولی تھی جس کی فضا کھٹکھرووک کی جھنکاراور حسن کی مہکار سے بچی ہوئی تھی۔ غربی اور بے بسی کی آخری حدود شاید میرے بابا پہ آگر ہی ختم ہو گئی تھیں جب ہی وہ ہو نٹول یہ ور داور چرے پر ڈاڑھی سجا کر نہلماں کے دومسکن '' کے آگے گجرے بچاکرتے تھے۔

میں نے مجھی اپنی مال کو خوش اور بابا کو ہنتے ہوئے مہیں دیکھا۔ ہمارا خاندان شاید ان چند خاند انوں ہیں سے آیک رہا ہوگا جنہوں نے بٹوارے کے وقت ہندوستان کی سرزمین کو چھوڑتا کوارا نہیں کیا تھا اور اس فیصلے کا خمیازہ آج تک بھٹنتے چلے آرہے تھے۔ آٹھ سال کی عمر تک میں سکینہ اور محرود الحن کی ایک عام سی بنی تھی جو اسکول نہیں جاسکی تھی جس کا کھر عام سی بنی تھی جو اسکول نہیں جاسکی تھی جس کا کھر عام سی بنی تھی جو اسکول نہیں جاسکی تھی جس کا کھر وقت کی نماز پڑھا کہ تی تھی 'مگر نویں سال میں قدم رکھتے ہی میں بہت خاص ہو گئی۔

ر کھتے ہی میں بہت خاص ہو گئی۔ بابا کو چھلے ہیں سالوں سے کینسر تھاجو بردھ کر آخری اسٹیج پر آجکا تھا' اس رات بابائے پوری رات خون تھوکا' امال رو رو کر ہے حال ہوگئی تو میرے دونوں ہاتھوں کی ہتھیا ہاں جو ڈکر مجھ سے بولی۔

" ماکشہ! بیٹاباک لیے دعاکر۔ اللہ سے کہ کہ باباکو شک کردیں۔ "اس ساری رات میں نے اپنے بابا کی صحت مائی " میں اہل اور بابا ڈاکٹر کے باس کئے اس کا آخری جواب سننے جو یقینا" ہیں ہونا تھا کہ اب ان کی زندگی کے چند دان ہی رہ گئے ہیں۔ واپس آئے تو اہاں مجھے جوم جوم کربے حال ہورہی تھی۔ اور اباوروازے سے نیک لگائے مجھے تکے جارے تھے۔

ڈاکٹرنے کہاتھا کہ اہائی رپورٹس میں کینسر کانام و نشان بھی نہیں ہے۔ میری دعا تبول ہو چکی تھی۔اس دن کے بعد سے میں بہت خاص ہو گئی۔ خدا سے ما تکی میری ہر دعا قبول ہوجاتی تھی۔ کوئی اور ہو تا تو شاید میری اس خوبی سے اپنی غربت مثالیتا تکر میرے بابانے ایسانہیں کیا۔

" میں خداہے ما تکتی ہے اور وہ دے دیتا ہے۔ اس میں خد میراکوئی وخل ہے اور نہ میں دخل دوں گا۔" اس کے بعد سلسلہ ہی شروع ہوگیا۔ کیا ہندو اور کیا مسلمان ۔ لوگ میرے پاس دعا میں کروائے آتے مسلمان ۔ لوگ میرے پاس دعا کرتی تھی۔ اٹھارہ مال کی عمر تک میں نے بہت لوگوں کے لیے خدا ہے بہت کچھانگا۔

کسی کے لیے دولت۔ کسی کے لیے شہرت۔ کسی کے لیے اچھامستنبل۔۔ مگر بھی اپنی ذات کے لیے پچھ نہیں مانگا۔ جھے شایر پچھ چاہیے ہی نہیں تھا۔ میں مستجاب الدعا تھی مگر۔ میں بیہ جھی نہ سمجھ یائی کہ میری دعائمیں میرے باپ کی غربی کیوں نہ مٹا سکیں۔۔؟

## 0 0 0

اپی ذندگی کے انیسویں سال کی اس رات میں نے رب سے پہلی بارا پے لیے کچھانگا جب باباست رات کواسے گھر لے کر آئے۔ وہ یقیناً سکسی کے "دمسکن" پر آیا تھا۔ اس کی کمری سرخ آنگھیں کواہ تھیں کہ اس

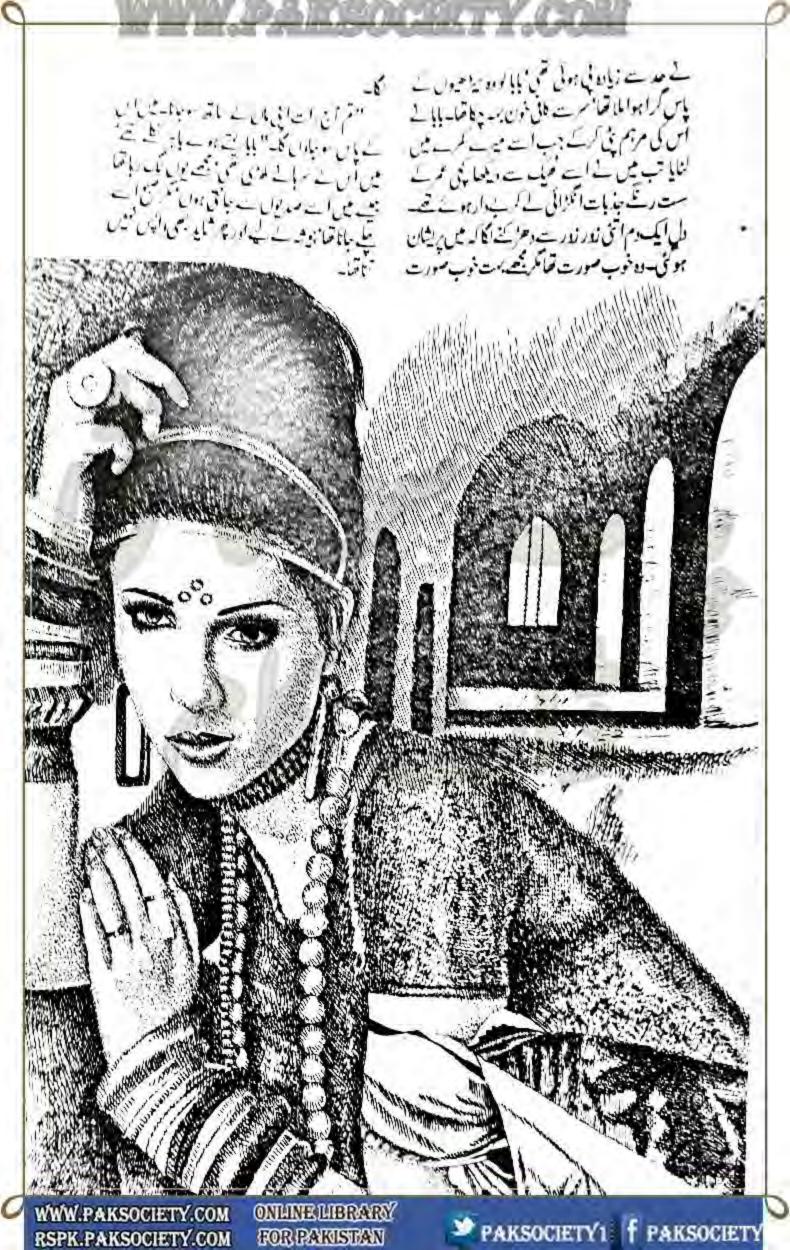

پاس کے چند مسلمان کھر میری کھی دونہ کرسکے اور پھر
ایک رات میری زندگی میرے روئے اور چینے کے
باد جود میرے کھر کی چار دیواری ہے کسی کوشھے کی چار
دیواری میں منتقل کردی گئی۔ میری چینیں کھنگروؤں کی
جسکاروں میں دب کر رہ گئیں۔ میری چینیں کھنگروؤں کی
جسکاروں میں دب کر رہ گئیں۔ میرے دونے پینے
زندگی دیکھ کر میرے اندر سنائے انرکئے تھے بچھے
دائدگی دیکھ کر میرے اندر سنائے انرکئے تھے بچھے
دیاں گئے تین ماہ ہوگئے تھے جب میری باری بھی آگی۔
دیاست تو دلیں مفت کی روٹیاں۔ چل تھا کرصاحب
کے ہاں جانا ہے۔ 'نہ جانے کس نے میرا ہاتھ کھینچنے
دائے ہاں جانا ہے۔ 'نہ جانے کس نے میرا ہاتھ کھینچنے
دائے ہاں جانا ہے۔ 'نہ جانے کس نے میرا ہاتھ کھینچنے

"در تم مندوں کی طرح نہیں ہے 'یا کیس سال عادر میں لیب کر گزارے ہیں اس نے ان یا کیس سالوں کا ام تو کر لینے وے اسے "اس نے جھے اپنے چھے چھے اپنے اس نے سالوں کا ام تو کر لینے وے اسے دیکھاں رائی جس کا ذکر میں نے صرف سناہی تھا " آج اسے دیکھ بھی لیا تھا۔ پھر میں نے اس کے بالا خالے پرچودہ اور میں شاید مانے دیکھاں کی دجہ سے اور میں شاید اپنی بوری ذندگی ہوئی گزار لیتی اگر وہ دوبارہ نہ آجا ہا۔ میری ذندگی کا تنہ سواں سال چل رہا تھا جب وہ اس مانے نیلماں کیاس آیا تھا۔ نہ جانے اس کا استانہ کیا تھا ، مرف ایمانے نیلماں کیاس آیا تھا۔ نہ جانے اس کو اس کو اس دور مہلی بار جھ سے کہا۔

المرس المرائم میرے جینے جی تو کوئی تھے جھو ہی اسی سکنا مرمیرے بعدیہ لوگ جیری پوٹیاں اور چلیں اسی سکنا مرمیرے بعدیہ لوگ جیری پوٹیاں اور چلیں کے جب بہال رہنا ہی ہے تو دھیرے دھیرے طور مرائع بھی سکھ لے 'چند دنوں کے کیے دیری ہوی ہیں کراس کے گھررہنا ہے۔ جیس نے سمجھا دیا ہے اسے تیرے بارے جیس نوادہ النا سیدھا نہیں کرے گا۔ تیرے بارے جی 'زیادہ النا سیدھا نہیں کرے گا۔ گئی تھی ہے۔ ''اس روز جھے جا چلا کہ اس کانام دیر تھا۔ گئی جھے لگا میری دعا میں تبول ہو گئی جھے لگا میری دعا میں تبول ہو گئی ہو گئی اور ہو تا تو جس شاید نہلماں کو منع کردی کہ جھ سے اور ہو تا تو جس شاید نہلماں کو منع کردی کہ جھ سے نہیں ہوگا میں شاید نہلماں کو منع کردی کہ جھ سے خطرا دی میں آیک دم اپنے بایا کے گھر خودی کیے میرا دی میں آیک دم اپنے بایا کے گھر

مجھے اس کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ شداس کانام 'بتا'نہ شر کرمیرے دل کو پتا تھا کہ وہ صرف میراہے' صرف میرا۔ امال کے پہلو میں لیٹتے ہوئے ہے ساختہ میرے لیوں سے دعائک کمی۔

"خدایا" کے مجھے دے دے اسے میرا بنادے۔ محملے مرف یہ چاہیے۔ "اس رات میں نے رب سے اپنے کیے مانگا تھا۔ حسبح جب میں نماز پڑھ کے اس کمرے کی طرف کی تو بستر خالی تھا۔ وہ جاچکا تھا۔ میرا مل ایک دم بھر آیا۔ آنسو بلکوں کی باڑ پھلانگ کر گالوں پر چلے آئے اور پھر میں نے اپنے رب سے اسے روکر مانگا۔

پھر میں نے اسے اپنی ہر سانس کے ساتھ مانگا۔ "خدایا 'دہ جھے دے دے۔"

مچرمں نے اے اپناہی سمجھ کرمانگا۔"اللہ پاک' مجھودہ چاہیے۔"

پھر میں تے اسے راتوں کو رو رو کرمانگا۔ "خدایا" محصے مرف دہ دے دے۔" ان کھ

در پرسه میں نے اسے مند کرکے مانگا۔ ''اللہ پاک مجھے وہ چاہیے' مجھے صرف وہی چاہیے۔''تب میں اکیسویں سال میں قدم رکھ رہی تھی

پھرمیری زندگ نے ایک اور رخ موڈلیا اس روز صحابا کام یہ اور اہاں کچھ چیزس لانے کے لیے گھرے لکھیں اور دونوں خون میں ات بت دو مروں کے کدھوں یہ کھر آئے بچھ میں اتی ہمت بھی نہیں تھی کہ لوگوں سے پوچھ لین کہ کیا ہوا تھا؟ میری خاموش نظموں کے مامنے دونوں جیب جاپ منوں مٹی خلیار گئے اور بچھے اکیلا چھوڑ کئے۔ بچھے کچھ نہیں بتا تھا کہ اکیلے زندگی کمیے جیتے ہیں۔ میں نے بہت ہمت اور وصلے سے زندگی کی گاڑی اکیلے تھینے کی کوشش کی ا خرمیرا مسلم ہوئی گاڑی اکیلے تھینے کی کوشش کی ا مخرمیرا مسلم ہوئی گاڑی اکیلے تھینے کی کوشش کی ا مخرمیرا مسلم ہوئی گاڑی اکیلے جینے ہی نہ دوا۔ جھے بہائی نہ چل کہ کب میرے گھریہ کمی اور کا قبضہ ہوگیا۔ آس چلاکہ کب میرے گھریہ کمی اور کا قبضہ ہوگیا۔ آس

"تو تمهارا ول سجانے والی کب آئے کی ویرے؟" میں اس کے لبوں سے اپنانام سنتاج ابنی تھی۔ وديم نهيل-"ميراول أيك دم نوث كميا- وريجب والبس كيالومين خوديه قابو كهو بيضي المك بلك كررودي ميري دعائين قبول نهين موئي تحيين يجيهي تب سمجهانه آیا که جب ویر میرانصیب نهیں بن سکتا تھا۔ جب ات میرانسی بنا تفاتووه دوباره میری زندگی می کیول آیا۔ ؟میری وہ بوری رات روے کررگئ-«جب وه میرانهیں تھا تو دوباره میری زندیکی میں كيون بعيجاات والمين فدات سوال كررى تفى-وسیں نے زندگی میں ایک مخص مانگا اور تونے مجھے وہ بھی نہیں دیا۔" میں خدا سے شکوہ کررہی تھی۔ "آئده میں جھے ہے نہیں ماکوں گ-نہ اپنے ليے ند كسى اور كے ليے " ميں خود سے عمد كررى می اور نعوذ بالله خدا کووار ننگ دے رہی تھی۔ ود آئنده میری کوئی دعاقبول نهیں ہوسکے گی۔"نعوز بالله من خدا كوچيني كرربي تقى-ایک انسان کے عشق میں میں کفر کی جدول کو چھوتی جارہی تھی۔ سیح کہتے ہیں عشق اور شرک میں

محزارے حیا اور شرافت کے باکیس سال بھول مئی۔ میں دیر کا ہاتھ تھاہتے ہوئے سب پچھ بھول گئی۔

# # #

ور کامسکلہ بیر تھا کہ امریکا ہے اس کے ابو کے دلیل یہ چیک کرنے کے لیے آرے تھے کہ آیا اس نے شادی کی ہے یا نہیں۔ نہیں کی صورت میں اس کے ابو کی جائداد میں سے اسے چند سکے بھی ملنے والے لمیں تھے اور ویر رسک لینے کی پوزیش میں نہیں تھا۔ اس کی پہلی فلم ریلیزے آخری مراحل میں تھی۔اس کیے چند ماہ کے کیے مجھے ویر کی بیوی بن کررہنا تھا۔ میرا بدن أيك دم شلوار قيص كى بجائے ساڑھيوں سے بج كيا- التصح بيه بنديا ً بازدول مِن جو ژياب اور پيرول مِن پازیب سیج کٹیں۔ مجھے لگاجیسے میری دعائیں تبول ہو گئ ہوں۔ مبح کا ناشتا میں اور ویر استھے دکیل صاحب کے ماتھ کرتے تھے اس کے بعد در سارا دن باہر گزار آ رات كا كھانا پھرے میں اور ویر احتیے كھاتے تھے اور ور کی رات بھی باہر ہی گزرتی منبع ویل صاحب کے المضنے سے پہلے جب وہ واپس آباتو اس كابدن اور أتكصيل كوابى ويدري موتنس كدوه كنامول مين نهاكر آیا ہے ان چند ونوں میں میرے چند ہی کام رہ مھتے

> ور کود کھنا ور کوسوچنا

اور صرف اور صرف ویر کا انظار کرتا
اور ان دنول میں بہ بھول ہی گئی کہ وکیل صاحب
چند دنول کے لیے آئے تھے جس رات وہ واپس امریکا
عربے اس سے الکے دن ہی ویر مجھے نبلمال کے پاس
واپس چھوڑ کیا اس نے نبلمال سے کیا وعدہ پورا کردیا
تھا۔ مجھے ایک رات بھی اس نے ہاتھ نہ لگایا جس میح
مجھے داپس آنا تھا اس رات ویر نے بچھے کہا تھا۔
"عارش اہم جیسی اوی راتیں سجانے کے لیے نمیس
دل سجانے کے لیے ہوتی ہے اور افسوس کہ میرے
مل سجانے کے لیے ہوتی ہے اور افسوس کہ میرے
جسے انسان کو راتیں سجانے والی چاہیے ول سجائے

اور پھر میں نے ان راہوں پر قدم رکھ دیا جو دیر کی راتیں سچانے کی طرف جا یا تھا۔ دیتا ہے کام نہیں بنا تھااس لیے میں اب کوشش کرنے کئی تھی۔ نیلماں نے ایک دن مجھ سے پہنچا تو میں اسے صرف اتنا کمہ سکی کہ دن روم امحہ دنے اکمہ قبل نہوں اند

بهت كم فرق بو آب

سید المحیدای عائیں قبول نہیں کروائیں۔"
نیلماں چپ ہوئی تھی میں جن راہوں پہ چل نکلی تھی ہیں۔ اس کے میں چلتے تھی اس کے میں چلتے تھی اس کے میں چلتے جلتے باربار کر جاتی تھی۔بدن زخمی ہوجا نامیرے آنسو محمد نکلتے مرم میں پھراٹھ کھڑی ہوتی۔ رفتہ رفتہ بجھے ان خار دار رستوں پہ چلنا آکیا۔ لوگوں کی نظریں سمتا آگیا' خار دار رستوں پہ چلنا آگیا۔لوگوں کی نظریں سمتا آگیا'

ماهنامه کون [7]

ویرے سجایا تھاتو دیر کو بھی بوراحق تھاا نادل سجائے کا اس رات دیر نے مجھے اپنے کھر پلایا تھا' مجھے پورائیس تھاکہ دیر مجھے پر دیوز کریے گا تگریے

''ایم سوری آلیشا گریس تم سے شادی نہیں کرسکنا۔'' مجھے اس کمیج بتا چلا کہ میرانو نام ہی بدل چکا تھا۔عائشہ کی جگہ الیشانہ جانے کماں سے آئی تھی۔ ''انکار کی کوئی ایک وجہ بتا دو ویر۔۔'' میں نے بمشکل یوجھاتھا۔

ویکیوں کہ میں اس سے بہت پیار کر تاہوں۔"میں اسے بتانا جاہتی تھی کہ ویر میں بھی تم سے بہت پیار کرتی ہوں 'مگر بتانہ سکی۔

" She is Muslim اس کی خاطر شاید محکوان کو بھولنا پڑے۔ " میں اسے کہنا چاہتی تھی کہ در میں نے بھی تمہاری خاطرائے خدا کو بھلادیا مگر کہہ در میں نے بھی تمہاری خاطرائے خدا کو بھلادیا مگر کہہ در میں نے بھی تمہاری خاطرائے خدا کو بھلادیا مگر کہہ در میں نے بھی تمہاری خاطرائے خدا کو بھلادیا مگر کہہ در میں نے بھی تمہاری خاطرائے خدا کو بھلادیا مگر کہہ در میں ا

و آگر مجھے اس کی خاطریہ راہیں چھوڑنی پڑیں تو چھوڑدوں گا۔"میں اسے بتانا چاہتی تھی کہ دریش نے بھی تہماری خاطریہ راہیں اپنائی تھیں مگر۔

میں چپ چاپ دائیں آئی ایک بھی آنسو ہمائے بغیر ور کو ایک بھی لفظ کے بغیر میں اس پوری رات نہیں روئی 'پورا ہفتہ کزر گیا' مگر میں نہیں روئی ور اس لڑکی کی خاطر سب کچھ چھوڑ جھاڑ کے مسلمان ہو گیا' مگر میں اس دن بھی نہ روئی۔ میں ور کی شادی والے دن بھی نہیں روئی۔

مجھے آیک بار پھر سمجھ نہیں آیا کہ جب ور میرے نصیبوں میں لکھا ہی نہیں تھا تو پھروہ تیسری دفعہ میری زندگی میں کیوں آیا تھا؟ وہ بھی پورے تین سال کے لیے کوں؟

ہمیں اس رات ردئی تھی جس رات میں نے ور کو بہت عرصے بعد و یکھا' اپنی بیوی کے ساتھ' انتہائی خوش'انتہائی مطمئن ...

اس رات میرا صبط جواب دے گیا۔ پکوں پہ باندھے سارے بند کھل گئے۔ منبط کے ساتھ میرا ظرف بھی کھوگیا۔ میرے لب ایک دم کھل گئے۔ آج

ش نے اپنا پوراجسم جیے بچچوراہے میں رکھ دیا تھا اور جب میں نے اپنی زندگی کے اٹھا ئیسوس سال میں قدم رکھا تو دہ راہیں میرے آگے بچھتی چلی گئیں۔ کئی سال پہلے جیسے کھر کی چار دیواری کے اندر رہتے ہوئے میں نیلمال کے حسن اور اواؤں کے قصصنی تھی۔ ویسے ہی شاید اب چار دیواری کے اندر رہتے والی لڑکیاں میرے حسن کے قصدے سنتی ہوں گی۔

میرے حسن کے قصیدے سنی ہوںگ۔
ور کا دنیا میں جانے کی کوشش کرتے کرتے میں نہ جانے کی کوشش کرتے کرتے میں نہ جانے کی کوشش کرتے کرتے میں قدم بایر نہیں لگلنا جاہتی تھی انتہ سویں سال میں قدم رکھتے ہی جھے لگا جیسے میری کوششیں کامیاب ہوگی ہوں میں ور کی دنیا میں پہنچ چکی تھی۔ بچھڑنے کے ہوں میں ور کی دنیا میں پہنچ چکی تھی۔ بچھڑنے کے بورے چھ سال بعد وہ جھے دوبارہ مل کیا۔ مسبئی کے ایک ڈانس کلب میں وہ آج بھی دیمانی تھا جیسات تھا جب میں نے اپنے کہا بار دیکھا تھا۔ اس نے تب بھی اور اس کے ورمیان کوئی نہیں تھا۔ وجیرے کے اندراتر باچلا گیا میں پلکیس بھی نہ جھیک سکی 'آج میں بیرے اور اس کے ورمیان کوئی نہیں تھا۔ وجیرے میں بیران اور میں پھساتی چکی میں تھا۔ وجیرے میں بیران اور میں پھساتی چکی جاری کی نہیں تھا۔ وجیرے جاری تھی۔ ور نے بچھے نہیں بیجانا تھا 'کر بچھے اس سے کوئی سروکار تہیں تھا۔ ور اب مرف میرے لیے جاری تھی۔ ور نے بچھے نہیں بیجانا تھا 'کر بچھے اس سے کوئی سروکار تہیں تھا۔ ور اب مرف میرے لیے جاری تھی۔ ور نے بچھے نہیں بیجانا تھا 'کر بچھے اس

# \* \* \*

میں نے پورے دو مال تک دیر کی راتیں ہوائیں' مرمیں اس کا دل نہ سجا سکی۔ دہ جھ میں اور میں اس میں کم ہوکر رہ گئی۔ دیر کی ہم فلم کی ہیروئن میں ہوتی۔ میں بالکل بھول چکی تھی کہ میں کون ہوں اگر یاد تھا تو مرف اتنا کہ میں اب دیر کی تھی اور دیر میرا تھا۔ دیر سجانے والی بھی نہیں آئے گی تکر میں غلط تھی میرا اور ویر کا ایک ہونا اختیام نہیں تھا۔ اختیام تو شاید ہے ہی نہیں ہوا جب دیر کا دل سجانے والی آئی تھی۔ جھے پا نہیں ہوا جب دیر کا دل سجانے والی آئی تھی۔ جھے پا

وسمائقہ قلم پروڈیو سراور ایکٹرویر رعناک اپنی ہوی سمیت ایک کاراہ کسیدنٹ میں موت۔" میں نے وہ نیوز کئی بارسی تھی اور تب بھی یقین نہیں آیا تھا۔ قدم ایک وم من من کے ہو گئے تھے۔ میں بیڈ کے پاس فرش پر کر گئی تھی۔ آج بجھے سب سمجھ آرہا تھا۔ وہ سب جو میں اپنی اکتیں سالہ زندگی میں کئی جگہ نہیں سمجھ سکی تھی۔ تھیب شاید دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو دعاؤں سے بدل جاتے ہیں 'انہیں دنیا مقدر بھی کہتی ہے۔ اور ایک وہ جو دعاؤں سے بھی نہیں بدلتے 'انہیں دنیا اور ایک وہ جو دعاؤں سے بھی نہیں بدلتے 'انہیں

دنیاشایدائل حقیقت کہتی ہے۔

اندان کامرناائل ہے مریے کے بعد دوبارہ بی الحمنا فوا عمن والحجست کردن ہے بین کے ایک ارداول کے ایک ارداول کے ایک اور داول کے داول کے ایک اور داول کے داروں کے ایک اور داول کے داول کے داروں کے داروں کے داول کے داروں کے دارو

مقوان کا بید: مکتبه وعمران دُ انجست: 37 - اردوبازار، کراچی- نون نمر: 32735021 نہ جانے کتنے سالوں بعد میں خدا سے مانگ رہی تھی حالا نکہ بجھے یقین تھاکہ میری دعا قبول نہیں ہوگی۔ عائشہ حسن مستجاب الدعا تھی فلمسٹار الیشانہیں جار دیواری میں مقد اسفی جان میں لیٹی 'انجے دقت۔

چار دیواری میں مقید مشید چادر میں کپٹی 'پانچے دقت کی نمازی اس معصوم لڑک کی دعائمیں قبول ہوا کرتی تھیں۔

بوری دنیا کے سامنے برہنہ ہو کر تا چنے والی اس بے ہودہ لڑکی کی دعائمیں قبول کیسے ہوں گی؟

اورویے بھی ہیراستہ میں نے خود چنا تھا ہمیں نے خود جان ہو جھ کر خود کو اس گندگی میں بھکویا تھا کیونکہ جھے اپنی دعا نمیں قبول نہیں کروانی تھیں۔ نعوذ باللہ میں نے خود خدا کو چیلنج کیا تھا کہ وہ اب تبھی میری دعا تمیں قبول نہیں کرسکے گاتو پھرمیں اب کیوں مانگ رہی تھی' اور کیامانگ رہی تھی۔۔؟

و خدایا میں نہیں رہ سکتی در کے بغیر مجھے در ہے ہے۔ میں اسے کسی کا ہو انہیں دیکھ سکت۔ در مرف میرائی نہیں۔ اللہ مرف میرائی نہیں۔ اللہ میں اسے میں طرف موڑ دے ' اسے میرا بنا در میں انہیں نئی تکر قبول نہ در میں انہیں اس لیے نہ جانے کسے میرے لبول سے وہ لفظ نکلنے لکے دومیں نے پہلے بھی نہیں کے تقے۔ افظ نکلنے لکے دومیں نے پہلے بھی نہیں کے تقے۔ میرے نعیب میں نہیں تو کسی کے نعیب میں نہیں تو میرے لیے نہیں تو میرے لیے نہیں تو میرے لیے نہیں تو میرے لیے نہیں تو میرے ایے نہیں تو میرے ایک نورا برا حال ہو کیا۔ میں سمجی اختیام ہوگیا

000

وہ نے سال کا پہلا دن تھا' میں نے اپنی عمر کے اکتیب ویں سال میں قدم رکھا تھا۔ دیر کی شادی کوسوا سال ہوچکا تھا۔ تی وی پہ چلتی نیوز نے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔

ماهنامه کرن 173

تيت-/750روك

محرور میراد نصب نهیں تعاہے میں دعاؤں سے
ا بنا بتالتی وہ دعاؤں سے کسی اور کا نصیب بننا تعاجب
سکے اس نے نہیں انگا 'ور میرا بنا رہا تحمدہ میرا نہیں تھا'
جس کا تھا استخبے راس کا ہوگیا۔
میں نے ویر کو انگا'نہ ملا تو ضد کی' اللہ لے مجھے ویر
جیسا بنا کردہ مجھے دیا۔

مجمع آج سمجه أرباتفا

کین میں اس کے بعد بھی نہ سمجی۔ اس رات
روتے ہوئے میں نے دیر کو انگا تھا مگر خدا بجھے وہ پہلے
ہیں رے چکا تھا۔ اس لیے میں نے جو اس کے ۔ ابد
مانگا خدا نے بجرے بجھے دے دیا میں ایک بار پھر خلط
ثابت ہوگئ خود کو گندگی میں ڈیو کر میں اپنا اور خدا کا
رشتہ ختم نہ کہائی کیونکہ میری دعا کیں میرے دل سے
میری روح سے تھا بران سے نہیں تھا اور پھر میں کون
میری روح سے تھا بران سے نہیں تھا اور پھر میں کون
میری روح سے تھا بران سے نہیں تھا اور پھر میں کون
مولی تھی اللہ کے کاموں میں ٹانگ اڑانے والی میں
کون ہوتی تھی این دعاؤں کو قبول نہ ہونے دیا تھا۔
کون ہوتی تھی آج سمجھے آیا تھا۔

مقدر میں لکتی ہرفے دعا سے شیں بدلتی وہ

المل ہوتی ہے۔ جب دعا اور کوشش سے کام نہیں ہے تو تیسرا راستہ اختیار نہیں کرنا جاہیے۔ اللہ سے صرف مانگنا جاہیے' مند نہیں کرنی جاہیے کیونکہ مندشرک کی طرف لے جاتی ہے۔اللہ کے لیے پر رامنی ہوجاؤ کیونکہ ہم (نعوذ باللہ) اللہ سے نہیں لڑھتے۔

جورشے اور تعلق مدح سے بندھے ہوئے ہیں انہیں بدن کی آلودگی نہیں تو ثباتی۔ جب ہم اچھے ہوں تودد سراہم جیسا ہوئے ہمیں ملنا جاسے اور جب د سرا زیادہ اچھا ہو تو ہمیں اس جیسا بن کراسے ملنا ہو ہاہے۔ آج تمیں سال کی عمرض زندگی اور موت کی جنگ اوتے ہوئے تجھے سب سجھ آرہا تھا۔ اک ہے 'جن یا دوزخ کی زندگی اس ہے 'ای طرح میرے باب کی غرب اس می ای لیے اے میری وعامی نہ بدل عیں تھے آج بچھ میں آیا تھا۔ ویر میرے لیے نمیں تھا۔ اس میں اور بچھ میں بت فرق تھا' سب سے برط فرق سے کہ وہ ہندو تھا۔ بہت مارے خداکو کا بانے والا اور میں مسلمان ' مرف ایک خداکو بانے الگا 'بار بار مانگا' رو کر مانگا اور مجر ضد کر خدا ہے انگا' میں تو سے مستجاب الدعا تھی ' میرے لیوں سے ایک بار کا نظا خدا تعالی قبول کر لیتا تھا تو کیا بار بار کا کہنا قبول نہ کر آ۔

ردرد کرانگاہوا بچھےنہ ریتا۔ وہ توایک پار کئے پر بچھے دے ریتا تھا تو کیا ضد کرنے پر پیعا

اس باری تعالی نے میری سن کی تھی مگروہ نمایت
مہان ہے۔ وہ سری مرتبہ میں دیری زندگی میں
واخل ہوئی تھی وہ میری زندگی میں نہیں آیا تھا۔ ہملے
اللہ باک نے جھے و کھایا کہ وہ کون ہے کیا ہے؟ جھے
وکھایا کہ وہ میرے قابل نہیں تھا میرے سامنے اچھا
اور برا بر پہلور کہ دیا محرمی سمجھ بی نہ سکی۔ دیری
در کھنے کے بعد بھی اسساتھ ہے بازنہ آئی بلکہ
یہ سمجھ بینی کہ میری دعا میں قبل نہیں ہو میں خوا
سے الرنے کی تعوذ با فقد اسے وحملی و میں خوا
سے بارے کی تعوذ با فقد اسے دعملی و حیل تھی کور
سے بار نے کی تعوذ با فقد اسے پر میں خود چلی تھی کر
سیس اس داسے پر بھے اللہ نے چلیا تھا۔ میں ویر
میری نہیں تھی۔ اس لیے پہلے بھے اس جسا بنا تھا۔
میری نہیں تھی۔ اس لیے پہلے بھے اس جسا بنا تھا۔
میری نہیں تھی۔ اس لیے پہلے بھے اس جسا بنا تھا۔
میری نہیں تھی۔ اس لیے پہلے بھے اس جسا بنا تھا۔
میری نہیں تھی۔ اس لیے پہلے بھے اس جسا بنا تھا۔
میری نہیں تھی۔ اس لیے پہلے بھے اس جسا بنا تھا۔
میری نہیں تھی۔ اس لیے پہلے بھے اس جسا بنا تھا۔
میری نہیں تھی۔ اس لیے پہلے بھے اس جسا بنا تھا۔
میری نہیں تھی۔ اس لیے پہلے بھے اس جسا بنا تھا۔
میری نہیں تھی۔ اس لیے پہلے بھے اس جسا بنا تھا۔
میری نہیں تھی۔ اس لیے پہلے بھے اس جسا بنا تھا۔
میری بھی نہیں تھی ۔ اس لیے پہلے بھے اس جسا بنا تھا۔
میری نہیں تھی۔ دی کی ای دے کی ای دے کی ای دے کی ایک کھی

مجے تع بھے آرہاتل

# ماهنامدكرن 174

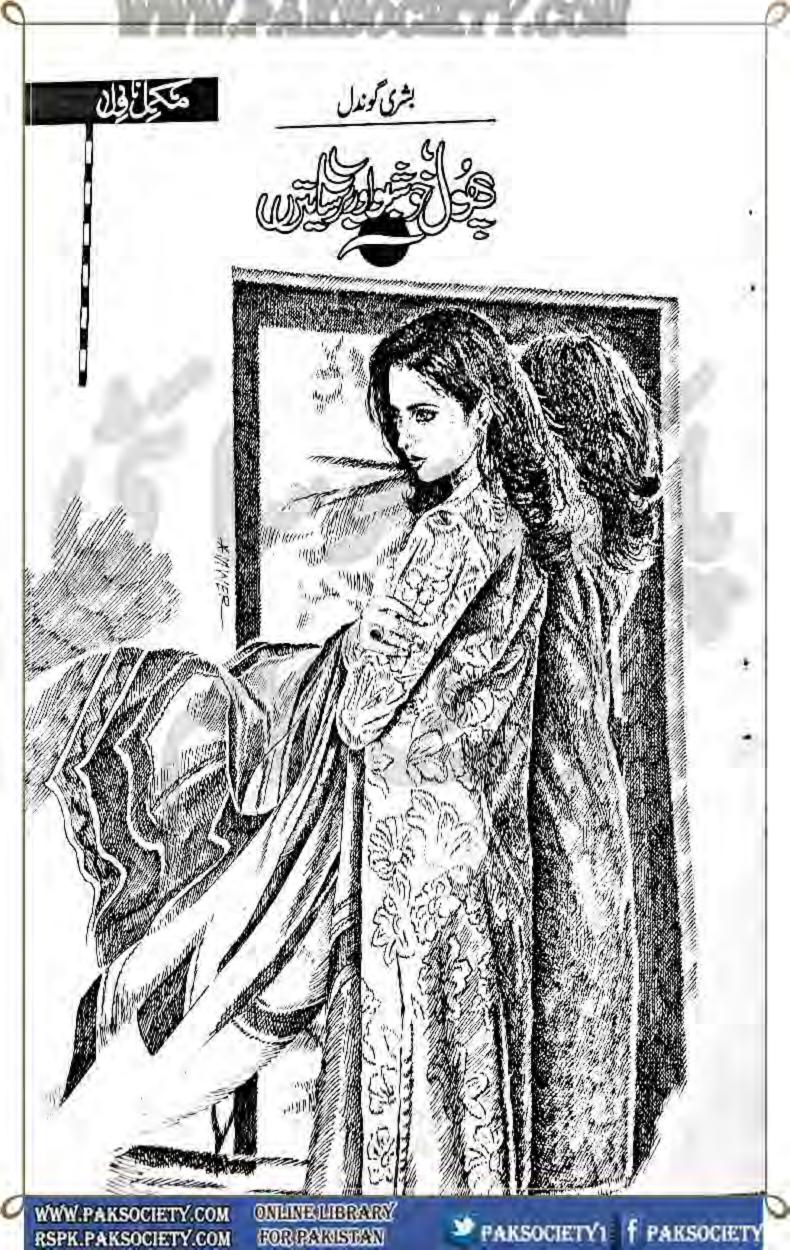

جھٹلائیں۔" دادی شروع ہو چکی تھیں اور اسے ہتا تھا دادی اب دیر تک اس موضوع پر بولیں گ۔ وہ نورا" چپل پاؤں میں اڈس کر عسل خانے کی طرف چل دی۔

## 0 0 0

"جن لوگول کی کھورڈی الٹی ہوتی ہے ان کا ہر کام ہی الٹا ہو تاہے اور پھر نصیب بھی ان لوگوں کے ساتھ کچھ سیدھا نہیں کرتے اور تمہارے نصیب کی طرف سے ہمیشہ میراول ہولٹارہ تاہے۔"

وادی کی بردرواہٹ یقینا "اس کے لیے تھی حالا تکہ اپنی طرف سے تو وہ سکیرا پے کے تمام ریکارڈ تو ڑتے ہوئے ہر کام نمٹا چکی تھی اب دیوار کے سائے میں بچھی کرسی پر براجمان ٹائلیں جاریائی پر پیارے رسالے میں بری طرح غرق ہو چکی تھی۔

"اب کیا ہوا ہے وادو ۔۔۔؟"اس لے بے زاری

وجم کے نہیں ہوا اور شکر کرکہ کچھ نہیں ہوا۔ سودفعہ کماہے کہ آدمی دھوپ میں اور آدمی جماؤں میں نہ بیضا کے۔ بیر شیطانی طریقہ ہے اور اب دوجد پر سائنس نے بھی بتایا ہے کہ اس طرح فالج کا خطرہ بردھ جاتا ہے جسم مرد کرم ہوجاتا ہے۔"

رابعہ کے فورا "ٹائٹس سمیٹ کر کری پہر تھیں جانے جدید سائنس کی محقیق کاڈر تھایا ند ہب کا۔ ''کہ ہا۔ تھم خدا سے مدکر دانی کاخوف نہیں اور سائنس کاڈراوا اس کے تھم سے زیادہ اہمیت کا حامل ہو گیا۔''دادی نے شایداس کی سوچ پڑھی تھی۔ دادی کی بات سے وہ اندر تک شرمندہ ہوگئی اور پھر اس سے کوئی حرف نہ بڑھا گیا۔

وہ انتمی اور جاریائی پر آمدے میں تصبیت کرمنہ سر لپیٹ گئی۔ ویسے بھی کرنے کواور کوئی کام جونہ تھا۔ تین مرلے کے اس گھر میں وہ صرف دو"جی " تتے انتمائی مختصر کنبہ اور انتمائی مختصر کام۔وہ دادی کی اور دادی اس کی داحد رشتہ دار تھیں رشتوں کے معاملے میں بچھ

"رالعه\_اے رالی اٹھ میری دھی اب نماز پڑھ کے ۔ کے ۔ و کھ نماز کاونت تک ہو رہا ہے۔" دادی نے حسب عادت دو فرضوں کی نیت باتد ہے سے پہلے ایک بار مجررابعہ کو آواز دی اور اس نے بھی ہمیشہ کی طرح کردٹ بدل کر کھیں انجھی طرح سرکے اوپر تک تان لیا۔

"اف سے آیک تو داوی بھی بیشہ استے خوب صورت خواب کاسلسلہ تو زرتی ہیں جب خواب انتہائی خوب خوب صورت موڑ پر ہوتا ہے۔"اس نے پھرسے آئیسیں موند کر تولیے خواب کا تسلسل وہیں سے چوڑنے کی کوشش کی مراد ھورا خواب اس کی آئی میں چھوڑ کر نیندگی دیوی اپنے سفر پر روانہ ہو چھی تھی۔ وہ بھوڑ کر نیندگی دیوی اپنے سفر پر روانہ ہو چھی تھی۔ وہ بھوٹ دیوی مشخول میں مشخول ہوگئی دادی نمازے فارغ ہو کر دعاؤں میں مشخول ہوگئی ۔

معندی ہوا سے لبرر مبح کا سمانا موسم تھا۔ کال کال چوں چوں ۔ پر ندول کی چیکار چھوٹے سے گھر میں کو بج رہی تھی۔ ڈربے میں بند مرغیاں اور پنجرے میں غرغوں کرتے کو تر بھوک بھوک پکار رہے تھے ایسے میں نیند ددبارہ کیسے آتی بھلا۔ مگردہ کسل مندی سے چاریائی پہ بڑی بر ندول کی بھانت بھانت کی آوازیں سنی چاریائی پہ بڑی بر ندول کی بھانت بھانت کی آوازیں سنی جاریائی پہ بڑی بر ندول کی بھانت بھانت کی آوازیں سنی نون بھی اس نے کھیس کے اندر چھے چھے بی فوان انکلا۔ ان باکس کھولا تو بھیس کے اندر چھے چھے بی فوان انکلا۔ ان باکس کھولا تو بھیس کے اندر چھے چھے بی فوان انکلا۔ میسیج جمیحا تھا۔ Reply مریا۔ میسیج جمیحا تھا۔ Reply

"اب اٹھ بھی جاؤ کیا نشے کی بڑیا لے کرسوئی ہو 'یا
مردوں سے شرطیں لگائی ہوئی ہیں کہ روز قیامت ہی
اٹھوگ۔ "پر نیدوں کی بولیوں میں کو جی بیہ سوفیصد دادی
کی ہی آواز تھی اس نے کھیس کی جھری میں سے دیکھا
کو تروں اور مرغیوں کو دانہ ڈالتی دادی غصے سے بھری
بیٹھی تھیں۔ ایک بھرپورا گڑائی لے کروہ اٹھ بیٹھی۔
بیٹھی تھیں۔ ایک بھرپورا گڑائی لے کروہ اٹھ بیٹھی۔
"فرشتے رزق تقسیم کرکے جابھی چکے ہیں تم خالی
"فرشتے رزق تقسیم کرکے جابھی چکے ہیں تم خالی
سکھول لیے بھرتا آ فرت میں۔ اور اس جمان میں بھی
تامراد ہی رہے ہیں وہ لوگ جو رب کا نئات کے ادکام کو

\_یا ہیڈون کانوں میں لگائتی۔

درہم آگر اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرتے ہیں تو یہ اس کی مہرانی ہے کہ جس کھال کو مالک حقیق نے فاسفورس سے بنایا وہ اسے جلانا نہیں چاہتا کیونکہ وہ سرواوں سے بردھ کر مجت کر تاہے اپنیزوں سے۔ "

مراوی کا وعظ پھر بھی حرف ہے حرف اس تک پہنچ رہاتھا۔ وادی کا وعظ پھر بھی حرف ہے حرف اس تک پہنچ رہاتھا۔ کیونکہ وادی کمرے کے باہر عین دروازے کے ساتھ کیے تحت پر براجمان تھیں۔وہ اپنا ذیادہ سے ذیادہ وقت کی انگیوں کے درمیان متحرک رہتا اور وہ ہر آخری عبارہ بیتے کا وانہ ان کی انگلیوں کے درمیان متحرک رہتا اور وہ ہر آخری دانہ بڑھ کے رابعہ کے اوپر پھونگ اردیتیں۔

الم میں ڈال دیتا ہے۔ آئی بیٹی ہے کموان جعلی پیروں اللہ میں ڈال دیتا ہے۔ آئی بیٹی ہے کموان جعلی پیروں فقیروں کے آستانوں پر بیسہ اور دفت بریاد نہ کرے۔ اولادہ گئی ہے تو اس سے التلے جو آدی کی شہر گسے نواد ہ قریب ہوں جسم میں لموکی طرح ہے۔ اس مرف محسوس کرنے کی ہے اور اس سے تعلق کی ہے جیسا تعلق دیسا احساس۔ جس کی محبت سراؤں کی محبت پر حادی ہے اس سے رحم طلب کرو وہ انسان کو اپنی ماوی ہے۔ آدی کی کیا رحمتوں سے مابوس ہوئے ہی نہیں دیتا وہ جاہے گا تو اور اس کی جاہ کی ہے۔ آدی کی کیا اور جب وہ ارب اس کی جاہ کی ہو دار ہوئی تو داوی آئیلی جیشی او قات ۔ "رابعہ ایک بار پھر خودگی ہے نیند میں جلی اور جب وہ بارہ ہوئی تو داوی آئیلی جیشی اسے دار ہوئی تو داوی آئیلی جیشی مشعول ۔۔۔ اس پر نظر رئی تو کو سے اس بر سے اے کہاؤں تک نوازا۔

0 0 0

بیاے کارزلٹ آیاتوہ جرت سے گنگ رہ گئاس کی تیاری اتن المجھی نہ تھی جننے ایٹھے اس کے مار کس آئے تھے دو سرے مضامین کی نہ سمی لیکن اسے سو فیصد یقین تھا کہ انگلش میں اس کی سپلی لازی آئے گی لوگ کیے جی دست ہوتے ہیں۔ ایک ٹریفک حادثے نے اے رشتوں کے معاطمے میں کنگال کر دیا تھا۔ بست چھوٹی عمر میں اسے اس کے ماں باپ چھین کر اے صرف ہوڑھی دادی کا کر دیا تھا اب ایک عرصے سے وہ دونوں ایک دو سمرے کا واحد رشتہ 'واحد سمارا' واحد ہمراز وغم گسار تھیں۔ قریب دور کے رشتے دار اگر کوئی تھے بھی تو نفسانفسی کے اس دور میں عمرہ عمار کی زنبیل میں جاچھے تھے۔

"زندگی آور موت تک کی راست آتے ہیں ہر راستے میں کچھ راحتیں اور کچھ تکیفیں ہوتی ہیں کچھ تھنے ملتے ہیں اور کچھ تکیفیں ہوتی ہیں کچھ راہ اختیار کرلو 'کسی بھی رہتے چلو لیکن گھوم کروہیں آتا ہے جہاں انسان کی ابتدا ہے مٹی کا بتلا بالا خرمٹی کے حوالے یہ بوری زندگی کے فیصلے اس مالک کل کے ماتھ میں ہیں گیاں ہوگ ایسے کم ظرف ہیں کہ اس کی طرف ہیں ہیں کہ اس کی کرا تھا تا ہے اور بھی لے کرد۔ "

اف \_ واوی بھی تآ ہروقت ... اس نے انہائی
کوفت و بے زاری سے کروٹ بدل- بجی بنید سے
جاک جانے پروہ اس طرح کوفت کاشکار ہوئی تھی۔
وادی کوعلی الصباح کوئی سامع مل کیا ہے شاید ۔ اس
نے تکمیہ کانوں یہ رکھ کے ساعتوں کو محفوظ کیادادی کے
باس ہروقت کوئی نہ کوئی محلے کی عورت آئی رہتی تھی
مائیں اکثر فارغ او قات میں بقول ان کے دادی کے
مائیں اکثر فارغ او قات میں بقول ان کے دادی کے
بالفرض محال آگر کوئی اور میسرنہ آیا کرتی تھیں اور جب
بالفرض محال آگر کوئی اور میسرنہ آیا کرتی تھیں اور جب
بالفرض محال آگر کوئی اور میسرنہ آیا تو رابعہ تو ہروقت
موجود ہوتی تھی تاان کے وعظ و تھیجت سفنے کے لیے
موجود ہوتی تھی تاان کے وعظ و تھیجت سفنے کے لیے
موجود ہوتی تھی تاان کے وعظ و تھیجت سفنے کے لیے
موجود ہوتی تھی تاان کے وعظ و تھیجت سفنے کے لیے
موجود ہوتی تھی تاان کے وعظ و تھیجت سفنے کے لیے
موجود ہوتی ہوئی کہائی

ود منه بسلائ ری شام تک اس کی چپ نه لیلی دادی بدی در تک انتظار کرتی روس که ده کمانا بنائی دادی بدی در تک انتظار کرتی روس که ده کمانا بنائے کی الکین ده سارا دهمیان فی دی په نظرین جمائ بور ترین پردگرام دیکمتی ری بالاخردادی کوخودی باندی جرهانا

"رونی کھاوراہد۔" تمبری مرتبہ بلانے پر ہمی و اس سے میں نہ ہوئی تو دادی نے برتن سمیٹ کر نماز کی نمیت ہوئی تو دادی نے برتن سمیٹ کر نماز کی نمیت ہا تھ ہوگی نمیت ہوگی ہیں۔ بہوگی تو اس سے برداشت ہی نہ ہوتی ہمی ذراس در بہولے برشور مجاوتی تمی دادی کے سوجانے پراس کادل جا کہ بی میں اور مع سوئی رہی کہ بھوک ہڑ ال کا حب جائے جانچہ و بھوگی سوئی رہی کہ بھوک ہڑ ال کا جب جاتے ہوئی ہوئی رہی اور بوری رات انواع و جائے جانچہ و بھوگی سوئی رہی اور بوری رات انواع و جائے جانچہ و بھوگی سوئی رہی اور بوری رات انواع و جائے جانچہ و بھوگی سوئی رہی اور بوری رات انواع و جائے جانچہ و بھوگی سوئی رہی اور بوری رات انواع و جائے جانچہ و بھوگی سوئی رہی اور بوری رات انواع و جائے جانچہ و بھوگی سوئی رہی اور بوری رات انواع و جائے ہیں۔

ب میج اہمی دہ بسرے اٹھنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ ماکشہ آن دھمکی۔

عائشہ آن دھمی۔

"ارے تم تو ٹھک ٹھاک ہو جبکہ میں نے رات کو خواب میں خود کو تمہارے قل کے زردہ اور بریانی خواب ہوں خود کو تمہارے قل کے زردہ اور بریانی موت بھوک ہڑتال کی وجہ سے واقع ہوئی ہے ہوری ایک رات کی بھوک ہڑتال ... جمعے بقین تو نہ آیا کہ کمان تم اور کمان ہوری آیک رات کی بھوک ہڑتال ... "وہ آتے ہی شروع ہوگئی اس کا مطلب ہے داوی نے یہ اندر کی خبرعائشہ تک پنچائی تھی کہ وہ دوڑی آگی۔

" مرس میرے وسمن -" جو ما پاؤس میں اڑھتے ہوئے دہ بولی۔

برسی بی است میں ہے۔ "وشمن او مرس مے بی لیکن تہمارا ادر در ای کھا کے بی مرس کے قل کا ہویا نکاح کا ۔۔۔ اور یہ تم نے کیا رولا ڈالا ہوا ہے یوغورش میں ایڈ میش کینے کا کرتے یش کرکے تم نے کون ساتیمارلیا ہے۔ اوا کے کی بوری کوگی۔ "

اوراب النا التحارك آئے كے بعد اس كى جرت بجائمي-

'' کیا ہوا اس طرح کم صم کیوں جیٹی ہو رابعہ؟'' اس کی جران صورت دکھ کردادی نے پوچھا۔ '' بچھے لگتا ہے بچھے سکتہ ہو کمیا ہے۔'' وہ بے ساختہ

من استغفرالله - کیا نعنول بات کرری مو؟" دادی نے ضعے اے محورا۔

" ظاہرے سکتہ توہو گاجب جھے اندازہ ہی نہ تھاکہ میرے اشنے اجھے ارکس آئیں گے۔"

" توبہ توبہ - دادی نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ کیسی فضول اور کافرانہ عاد تیں اور گفتگو ہم نے اپنالی ہے۔
سکتہ ہونے کامطلب کہ پوراجہ ممجمد ہوجانا مہلے طلے کی سکت نہ رصایا حواس کھودینا ہے اندازہ خوشی و عمل میں اس طرح کے لفظ استعمال کرکے خدا کے قہرو غضب کو بعول جاتے ہیں لوگ۔اللہ کو بہند نہیں ہیں اس طرح کی ہاتیں۔خدانہ کرے کہ تمہیں بھی سکتہ ہویا دو سری کوئی اس جیسی بیاری ۔ بدفال منہ سے ہویا دو سری کوئی اس جیسی بیاری ۔ بدفال منہ سے نکالے سے پہلے سوچ لیا کرد۔"

"اف توبد دادی کوتوبس موقع چاہیے ہو تاہے مجھے ڈانٹ نے کے لیے اس نے مند بتایا۔" دادو میں توبد کمیر رہی تھی مجھے ابھی تک یقین نہیں آرہاکہ میں پاس ہوگئی ہوں۔"

، «شکر کوسو ہے رب کاجو نواز نے پہ جب آئے تو اس طرحہ ان کہ جو میں "

ای طرح جران کردتا ہے۔"
"هی ہونیورٹی میں ایڈ میشن لول گی۔"اس نے لاڈ
سے کماجوا ہا" زیردست کھوری کا سامنا کرتا ہا۔
"تا 'دادی نے قطعی لیج میں" تا "کما تھا اور دہ چپ
کی جیپ رہ گئی۔ انہوں نے اسے بھی کسی جائز ہات
سے تہیں رد کا تھا اس کی ہر جائز خواہش و ضرورت کو
ہیشہ حتی المقدور پورا کرنے کی کوشش کی۔ اب آگر
انہوں نے ایک ہار" تا "کر دی تھی تو رابعہ کو آگرچہ
معلوم تھا کہ ان کی ہہ تا ۔ بھی ہی میں نہیں تبدیل ہو
گا ایر جی فی کا ذور لگا لے تب بھی۔
گا ایر جی فی کا ذور لگا لے تب بھی۔

"جھے بھوک نہیں ہے۔" روٹھاروٹھا بواب آیا۔
"ارے کیوں 'کیوں بھوک نہیں ہے تہیں۔
رات کو بھی بغیر کھانا کھائے سوگئی تھیں تم۔" دادی کو
شاید اس کی بھوک بڑ آل مہم کا بتا ہی نہ تھا جھی ہو چھا۔
"کہیں خدا ناخواستہ صحت تو خراب نہیں ہے نا۔ ' دادی کی تشویش برعائشہ کی نہیں چھوٹ گئی۔
دادی کی تشویش برعائشہ کی نہیں چھوٹ گئی۔
" لوجی مرب تھے جن کے لیے وہ رہے وضو
کرتے وادو کو خبری نہیں ہے کہ محترمہ بھوک بڑ آل

" اچھا۔ وہ کل دالی بات۔" دادی فورا" سمجھ گئیں۔ "رزق سے منہ موڑ کر کفران نعمت نہیں کرتے بیٹا اللہ ناراض ہو آہے۔ دنیاوی خواہشوں پر اللہ کی ناراضی نہیں لیتے۔ او ناشتا کرداور اس بات پر اللہ کاشکرادا کرد کہ بہت سے لوگوں کو بیرسب بھی میسر نید سے "

سی میں تلے ہوئے راشھے سے اٹھتی اشتہاا تکیز میک نے اسے بھوک ہڑ مال مہم کو پھر کسی وقت کے لیے ٹالنے پر مجبور کر دیا اور یوں کھانے بیٹھ کئی جیسے دادی پراحسان کر رہی ہو۔

## # # #

وہ دو مرے دن بھی دادی ہے رو تھی رو تھی ہی تھی وہ کوئی بات کرتیں تو بمشکل ہوں ہاں میں جواب دے کر اٹھ جاتی۔ بھوک ہڑ بال تو دیسے بھی ٹوٹ چکی تھی ناراضی کوبر قرار رکھنا تھا ابھی۔

"رانی آو تمهارے سرمیں تبل ڈال دوں۔" وہ تیل کی کٹوری لیے اس کے پاس آ بیٹی تھیں۔اس کاول چاہا ایک زور دار " نا" کردے مگر دادی کے ہاتھوں کے مرور آمیز کمس کی مائش کوسوچ کے اس نے بالا خران کی کود میں رکھ دیا اور دادی کے ہاتھ اس کے بالوں میں تمریخے لگے۔دادی پولیں۔

'' یہ جو طلب ہوتی ہے تابہ مجھی کم نہیں ہوتی بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ بردھتی جلی جاتی ہے۔۔ کسی شے کی مجمی طلب ۔۔۔ طلب کی کئی صور تیں ہیں' طلب "تم صبے جاتل ای طرح یہ ایس کیاکرتے ہیں۔ تم لوگ کیا جانو تعلیم کی قدر۔" رابعہ اسمی تو عائشہ بھی اس کے پیچھے چلی صحن میں آئی۔ رابعہ صحن کے کونے میں ہے واش روم میں تھس کی تو عائشہ کچن میں آکر آٹاکوند حتی دادی کے پاس آ میسی۔ "میں نے سوچا آج آلو بھرے پر اٹھے بناؤں گی رائی جایا ان کے تہجے میں رابعہ کے لیے محبت ہی محبت میں۔ بیٹھ جاؤیراٹھا کھا کے جانا۔" وہ چو کھے کے پاس

ر تھی دوسری چوکی پر بیٹھ کر داوی کو پیڑا بناتے دیکھتی رہی۔ ''مِن اگرچہ ناشتا کرکے آئی تھی لیکن آپ کے

ہاتھ کے بنے پراٹھے تو بنا بھوک کے بھی کھائے جاسکتے ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں بہت ذا کقہ ہے دادو۔" عائشہ رابعہ کی بحین کی دوست تھی کھرسے کھر طلا تھاوہ اکثر فارغ وقت میں ادھری پائی جاتی اور زیادہ سے

زیاده دفت دادی کی قربت میں گزارتی
در مجھی مجھی تو مجھے لگتا ہے تم میری نہیں دادو کی

دوست ہو۔" رابعہ چڑتی اور دہ مزے ہے بنس دی
دوست ہو۔" رابعہ چڑتی اور دہ مزے ہے بنس دی
درکھ کے دادی نے اس کے سامنے رکھا اور ایک چھوٹی

سی کٹوری میں ہری مرچ کی چنٹی بھی ڈال دی
سی کٹوری میں ہری مرچ کی چنٹی بھی ڈال دی
سی کٹوری میں ہری مرچ کی چنٹی بھی ڈال دی
سی کٹوری میں ہری مرچ کی چنٹی بھی ڈال دی۔

دو تا کہ اور مرکم مردال آلیا دادہ سے مدال قد اور کے مرکم مردال قد اور کی مرکب مردال قد اور کی۔

" آه "بال ... مزا الميادادو- "كرم كرم نواله تو ذكر منه ميں وال كر زبان جل جانے كے بعد منه ميں ادھر ادھر تھماتے ہوئے وہ بولى- " كچھ لوگوں كو آپ كى قدر ہى نہيں ہے- " كچن ميں داخل ہوتى رابعہ كو ديجھتے ہوئے اس نے كما۔

روعمل کے طور پرہاتھ میں پکڑااسٹیل کاگلاس نور سے شاہد پر پنج کررابعہ نے اپنی آمد کی کویا اطلاع دی اور تایا کہ میں ابھی تک حالت احتجاج میں ہوں۔ " آمیرا بیٹا شاہاش جلدی آ۔ دیکھ میں نے آج تہماری پیند کاناشتا بنایا ہے۔" وادی نے اس کے مزاح کی برجمی اور بھڑے تبور کو نہیں دیکھا تھا یا شاید جان بوجھ کرانجان بن رہی تھیں۔

"چلوکوئی بات نہیں 'تہمیں نہیں پنداہ مجمی تبدیل کرکے کوئی اور لادوں گی۔" دکان دار نے کما تھا کہ آگر پہند نہ آئے تو مبح تبدیل کرلینا۔" دادی نے مختل سے کما جبکہ رابعہ " ہوننہ "کرکے اتھی اور دھپ دھپ بیڑھیاں چڑھ گئی۔عائشہ کو بخت خصہ آ ممیا مجھی ہوئی۔

"داده آپ نے اس کی عاد تیں خراب کردی ہیں دو جو تے لگایا کریں جب اس طرح کی حرکتیں کرے آو!"

در کوئی بات نہیں آستہ آہستہ خود ہی تھیک ہو جائے گی۔"دادی دھم سامسکرادیں۔عائشہ بھی اس کے بیچھے سیڑھیاں چڑھ گئے۔ وہ بازہ تھٹنوں کے کرد لیسے نے زاری سے منڈر پر کھوٹے سفید کبور کود کھیا رہی تھی۔عائشہ غصے سے کھولتی ہوئی اس کے سامنے جارہائی پر جا بیٹھی۔

" '' قوعمرد کیمواننی اور حرکتیں دیکھو 'متہیں شرم نہیں آتی اپنی بوڑھی دادی کو ننگ کرتے ہوئے۔" عائشہ اس نے سامنے بیٹھتے ہی شروع ہوگئی۔

ومتم ان كى نرى كا ناجائز فاكده الفاتى موراني ان كى جکیہ میری ایاں ہوتیں تو مجھے دس جوتے لگاتیں اس میزی بر- حمیس احساس میں ہوں ہوں عرض او ووبسیں بدل کر بوے بازار کی ہیں اور تمہارے۔ لرے خریدلائی ہیں انہیں احساس ماک ممارانی کا برات کچھ دنوں سے موڈ قراب تھاخوش ہوجائے گی مرتم ہو کہ بجائے خوش ہونے کے ان کے لائے ہوئے كيرك بدرنك است اور نايند قرار ويها و منظ بوتمكول تمارك لي كرك كي خريد عل-مہیں ان کی جھولی میں چھوڑ کر جانے والے کوئی مربعي اور فيكشوال نهيل جعور محت يتصد تم في بهي سوحا انہوں نے مہیں کیے بالائم نے بھی سوجا انہوں نے ابن اور تمهاری ضروروں کو کیسے بورا کیا 'تمهاری لیم کا فرجا مکرکے دو سرے افراجات کے تم سوچو كى بھى كيے \_ ؟ سوچة وہ بيں جن كے پاس ہوتی ہے جن کے پاس داغ ہو تا ہے 'جن کے پاس حساس وردمندول مو آب "بولتے بولتے عائشہ کی

ے کی ہرکے ہیں۔ ہریار نیا چرہ بدل کر آدی کو آزماتی ہے بھی روپ پیے کی ہوس تو بھی آسائٹوں کی چاہ 'چرمزیدے مزید ترکی لگن اور چر بھی آدی کو آدی کی چاہ اور پیجر جوچاہ رہنے دیں۔ اس کا اپنا کوئی ٹھکانہ نہیں ہو مااور پھر آدی کو بھی آوارہ پڑکھ کچھیو کی طرح بے ٹھکانہ کر چھوڑتی ہے جسے کوئی راہ کم کردہ مسافر کو بہ کو قریبہ قریبہ بھٹلے اور مراط مستقیم کو بھلادے۔"

دادی کے زم ہاتھوں کا مساج جیسے اسے لوریاں وے کر تھیک تھیک کر سلا رہا تھا۔ وہ بمشکل آنکھیں کھولے ہوئے تھی نینز تھی کہ آنکھوں میں تھسی جلی جارہی تھی وہ او تھستی او تھستی دادی کے گھٹے پہ مررکھ وی ان کی مدھم آواز سرکوشی سے بلند نہ تھی۔ مائش ختم کر کے دادی نے اس کے بالوں کی کس کے چوٹی باندھ دی اور تیل کی بوئل کا ڈھکن بنڈ کرتے ہوئے بہت نری سے اس کا سرائی کودسے بٹاکر تخت پر ٹکا

" اٹھو 'پہلے نماز پڑھ لو 'پھر سوجانا۔" وہ بیشہ کی طرح آسے ہاکید کرتی ہوئی اٹھ کئیں اور جائے نماز بچھا کر نماز کی نبیت باندھ کی اور وہ ہیشہ کی طرح کروٹ بدل کر نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔

# 000

''یہ یہ کیالی ہیں آپ میرے کیے۔؟''
دادی نے اللی ہوں تمہارے کیے دیکھولوسی۔''
دادی نے سوٹ ایک بار پھراس کے سامنے رکھو دادی نے سیس پندیہ الوار بازارے خریدے ہوئے کپڑے۔ جن کے کلرز اور ڈیزائن سے ہی ستا بن ٹیک رہا ہے۔ بڑے معقول ٹوٹے چھانٹ کے لائی ہیں آپ میرے لیے۔'' وہ ناکواری سے بولی۔ توعاکشہ نے جرت و ماسف سے اسے دیکھا اور دو سری نگاہ دادی کے جھراوں بھرے محمکن سے چور چرے پر ڈالی جو کیڑے تھراوں بھرے محمکن سے چور چرے پر ڈالی جو کیڑے تہ کرکے شاپر ہیں ڈال رہی تھیں۔

ماهنامه کون 180 م

رفت آمیز آوازی آنسوول کی نمی رابعدے اپنول پر محسوس کی تھی۔ کچھ در چپ رہنے کے بعد عاکشہ بولی۔

"تمان کی واحد رشته دار ہو تمہارے علاوہ ان کاکوئی نہیں ہے اس لیے شاید وہ تمہیں نہ ڈانٹ سکتی ہیں 'نہ مار سکتی ہیں ورنہ تم کب کی سر هرچکی ہو تیں۔ " وہ آلر آکی ہیں ہے تو میرا بھی توان کے سواکوئی تمیں ہے۔ " وہ مونے آنسو ٹوٹ کر البعہ کے سواکوئی تمیں ہے۔ " وہ مونے آنسو ٹوٹ کر رابعہ کوئی تمیں ہو تات کے اندھے پر نرمی سے ہاتھ رکھا۔"جن کا ساختہ اس کے کندھے پر نرمی سے ہاتھ رکھا۔"جن کا کوئی تمیں ہو تاان کا خدا ہو ہا ہے اور خدا سے براہ کر کوئی تمیں ہو تا۔" کوئی تمیں ہو تاان کا خدا ہو ہا ہے اور خدا سے براہ کر کوئی تمیں ہو تا۔" گان جات تمیں دی گان جات تمیں دی گان جات تمیں دی گان جات تمیں دی گان جات تمیں تا۔ " انہوں نے جمعے آئے پڑھنے کی اجازت تمیں دی جات ہوں ہے۔ " رابعہ کو پھر جات کے لیے بھی زور دار تاکر دی ہے۔" رابعہ کو پھر جات کی جات ہوں ایا۔ " رابعہ کو پھر جات کی جات ہوں ایا۔ " رابعہ کو پھر جات کے لیے بھی زور دار تاکر دی ہے۔" رابعہ کو پھر جات کے لیے بھی زور دار تاکر دی ہے۔" رابعہ کو پھر جات کے لیے بھی زور دار تاکر دی ہے۔" رابعہ کو پھر جات کی دور دار تاکر دی ہے۔ " رابعہ کو پھر جات کی دور دار تاکر دی ہے۔" رابعہ کو پھر جات کی دور دار تاکر دی ہے۔ " رابعہ کو پھر جات کی دور دار تاکر دی ہے۔" رابعہ کو پھر جات کی دور دار تاکر دی ہے۔ " رابعہ کو پھر جات کی دور دار تاکر دی ہے۔" رابعہ کو پھر جات کی دور دار تاکر دی ہے۔ " رابعہ کو پھر دور دار تاکر دی ہے۔ " رابعہ کو پھر

"تہماری جاب کے لیے تو میں نے بھی دادد سے
پر زور سفارش کی ہے۔ ریکھو تہیں مشکل سے بچانا
ہاہتی ہیں ان کے خیال میں نوکری کوئی برطامشکل ترین
گام ہے۔ ان کا تو بس آج کل ایک ہی خواب ہے کہ
سی نہ کسی طرح تہمارے ہاتھ پہلے ہوجا ہیں۔ ویسے
یار میرامشورہ ہے کہ چھوٹد یہ دو کوں کی توکری کے
خواب سیدھا ہاتھ پہلے کروالو۔" آنسو پونچھ
کے رابعہ ہیں دی۔

"ہاں جیسے تم نے انٹر کے بعد سے تعلیم چھوڑ کے باتھ پیلے کرنے کی اس لگا رکمی ہے اور ابھی تک کورےہاتھ لے کر گھوم رہی ہو۔" "ہاں۔ عائشہ نے معندی تھار آہ بھری"وہ ظالم میرا

متعیز جو ویتار کمانے کمیا تھا تو ابھی تک مہیں اوٹا۔ میں متعیز جو ویتار کمانے کمیا تھا تو ابھی تک مہیں اوٹا۔ میں نے اسے کئی بار لکھ بعیجا ہے۔ تیری دو تکمیاں دی توکری میرالا کھوں کاساون جائے۔ محمودہ ایسا کھورہے کہ اس کے دل پر اثر ہی نہیں ہو رہا۔ اب سوچ رہی ہوں کہ دادو ہے اس کی دانیں کے لیے دعا کراؤں کوئی وظیفہ کراؤں کہ اس کا دل موم ہوا در بھاگا چلا آئے۔" وظیفہ کراؤں کہ اس کا دل موم ہوا در بھاگا چلا آئے۔"

"بائے کیے مری جاری ہو۔" رابعہ ہمی توعائشہ نے فورا "کما۔

''جی نہیں' مری کوئی نہیں جاتا آؤٹ آف فیشن' میں نے تو کہ دیا تھا ارشد سے کہ ہنی مون میں نے کویت ہی آکے مناتا ہے۔''عاکشہ کی بات نے ماحول اجیما خاصا خوشگوار بنادیا۔

بین ما میں موسوری کرواوے ۔ "اچھااب ایسا کرو۔" عائشہ بولی" فورا" نیچے آگر دادو سے سوری کرواور وہ ناپسندیدہ سوٹ شاپر میں ڈال کرناپ جھے دومیں کل تک سلائی کردوں گی۔" "دلیکن وہ ہے" رابعہ نے کچھ کمنا جاہا لیکن عائشہ کی طرف و کو کر چپ ہوگئی ویسے بھی دل پر چھائے ہو گمانی کے باول کمی حد تک صاف ہو کیکے تھے۔ اسے پھر عائشہ کی دوستی پر فخر محسوس ہوا۔

000

اس دن اس كامفته وارصفائي كامودُ بناتهاوه مرمفته بورے کمری تفصیل صفائی کرتی تھی اور شایداس کی ب وأحد يخوني تفى جو دارى كويسند تفى كه وه كفر كأكونا كونا جيكا دیتی تھی۔ اب مجی دونوں مروں کی خوب اچھی طرح صفائی کرنے کے بعد اس نے براندے کا پینکا فل ابدير من جلاكروانهد سے فرش فتك كرنے كى جب عائشه في ديوارك اورب جهانكا اور صاف ستحرب محركوستائتي اندازت ويكصا "أيك بات كمول راني ... آج توتم كسي كماني كي انتهائی سلمزمیروئن لگ رہی ہوایمان سے۔ وربال المانيول من مجى سب جھوٹ مبيں ہو تا مجھ ینہ کچھ حقیقت پائی جاتی ہے۔ویسے بھی ممل کلاس محرول کی لڑکیاں تم وہیش ایک جیسی ہی ہوتی ہیں دہ كماني مين بويا حقيقت من-"وه وانهد ركه كركى آجيمي- مجى عائشه محى سيرهميال الرائي ان دونول محمول کی جھتوں کے درمیان دیوار نہ تھی سو آنے جانے کے لیے سیر هیول کا استعال به آسانی موجا آاور یہ آمدر فت ساراون ہوتی رہتی۔ « دیمو' پورا کھر کیسا تکمرا تکمراصاف ستحرا ہو گیا

عادی تو نہ تھے تا۔ اب الیکٹرونکس کی ہر چیز صرف نمائٹی اور ڈیکوریشن ہسنز بن کررہ گئے ہیں چھتوں نے بے کار میں پیکھوں کابو جھا تھار کھاہے۔" "چھو ٹد۔ بیہ تم آکیلی کاایٹو نہیں ہے اور پھرفا کدہ

ا پناخون جلانے کا۔"عائشہ نے تحل سے کما۔ "فائدہ توبہت ہو گالیس کی لوڈ شیڈنگ میں اپناخون

الما نده نوبهت ہو کا بیس کی لوڈشیڈ نگ میں اپناخون جلالیا۔" وہ ہنس دی۔" چلو دادد کے پاس چلتے ہیں تم ان سے بات کرنا تمہاری بات ویسے بھی وہ نمنیں ٹاکنیں ۔اسکول کی ٹھیک ٹھاک کے پر آفرہے میرے پاس۔ لیکن دادد نمیں مان رہیں تم سمجھانا کہ ایسی آفرز روز روز نب سونہ

" ہاں چلو تھیک ہے میں ان کو مناتی ہوں اتنی انچھی جاب ویسے بھی روز روز نہیں ملتی 'اللہ کرے مان جائیں ۔" رابعہ نے عائشہ کے خوشی سے جیکتے پر خلوص اور ہے رہاچ رہے پر نگاہ ڈالی۔

پر میں ورجبر ہو ہرکے پر اللہ است مخلص " کھی آپ کے ساتھ است مخلص ہوئے ہیں کہ آپ ان کے خلوص پر بھی شک کرہی اس کے خلوص پر بھی شک کرہی اس کے خوش میں پورے دل سے خوش ہوتے ہیں اور آپ کے دکھوں پر آپ کو زیادہ دیر دکھی منیں ہونے دیتے۔

اس نے ایک بار پھر عائشہ کی دوستی پر فخر محسوس کیا اور خوشی کی پھو بارول میں اتر تی محسوس کی۔

000

آج وہ بہت خوش تھی اور خوب ول لگا کرتیار ہو

رہی تھی کیونکہ آج اسکول میں اس کا پہلا وان تھا۔

دادی نے آگرچہ بقول عائشہ کے بہت ''اڑی ''والی تھی

اور کسی صورت بھی نہیں مان رہی تھیں۔ رابعہ نے

رفت آمیز ترلے کیے جذباتی ڈانیلاگ ہولے عائشہ
نے متیں گیں مگروہ اعتراض یہ اعتراض کر رہی
تھیں۔ ہزاروں خوف تھان کے دل میں۔

میں۔ ہزاروں خوف تھان کے دل میں۔

''کھرسے ود گلیاں اسکول دور ہے۔ ''(داہ کیا فاصلہ

''کھرسے ود گلیاں اسکول دور ہے۔ ''(داہ کیا فاصلہ

ہے۔ 'کا رابعہ منمنائی۔۔

''رستے میں بازار بھی آتا ہے۔ اکمیلی تہیں کیے

''رستے میں بازار بھی آتا ہے۔ اکمیلی تہیں کیے

ہے اہمی تعوزی دیر کے بعد دیکھناتم دادد کی مرغیاں اور کور ساری محنت ہر پانی کچیر دس کے دادد نے ہیہ معیبتیں خدا جانے کیوں پالی ہوئی ہیں جیسے ان کا ٹورنامنٹ کروائیں کی کہتی ہیں کیہ رزق حلال نہیں ہو تا جب تک پرندے دانہ نہ کھائیں۔" رابعہ نے بحزایں نکالی وعائشہ نس دی۔

"تم ہیشہ ان بے زبان ہے چاروں سے تک آئی رہتی ہو۔ تم مجھے یہ جاؤ کہ مبع مبع اتن ول لگا کر مغائیاں کس خوشی میں ہو رہی ہیں کمیں کسی ہیرو کی آمد آمدتو نہیں ہے صحن ول میں کوئی مہمان تو نہیں آنےوالا۔؟"

"کمال یار "این ایسے نعیب کمال" رابعہ نے جموٹ موٹ کی آہ بحری" تمہاری طرح کاش ہمارا بھی ہو ناکوئی کزن جو اور نہیں تو ہنی مون کالارا ہی نگاجا یا اوراس لارے کی آس پدون کزرجاتے۔"

" آس نے کوئی جمونالارا نمیں لگا رکھا۔ باقاعدہ مثلی کی انگوشی پہنائی ہے پوری برادری کے سامنے" عائدہ میں پنی انگوشی اس کے سامنے ابرائی۔" اور پکا دعدہ کیا ہے اس نے کہ دسمبر سک آجائے گادشمنوں کے کلیج میں فینڈڈ النے۔" مسترے میں اور پکا اس نے مسترے مسترے دسمبر تک؟" رابعہ نے مسترے دسمبر تک؟

"ای دسمبرتک-"عائشے نے دانت میے۔" مجھے یقین ہے کہ تہماری بد دعائم می جھے نہیں لکیں گی کیونکہ دادد کی دعائیں میرے ساتھ ہوتی ہیں تم جنتی رمنی۔"

''' رالی ۔۔ بر آمدے کا پنکھا بند کردو۔ چست ہے دادی کے آوازلگائی دہ لحاف میں ڈورے ڈال رہی تھیں وہیں سے پکارا۔

" وایرا والول نے کب کابند کر دیا ہے۔ وہ نہیں چو کتے پورے دن میں آدھا محنثہ لائٹ دے رہے ہیں۔ تمیں منٹ میں جنی دل جاہے بکل استعال کر لو۔" رابعہ نے کوفت سے کملہ" ہم سے تو پھلے زبانوں کے لوگ اچھے تھے کم از کم بجلی سمولتوں کے

تیار تھی باؤں میں سیاہ اسٹرپ والی نفیس می سینڈل ہیں
کر بیک کا ندھے پر جمایا لیکن کمرے سے باہر نکلتے نکلتے
ایک دفعہ پھر پلٹ آئی۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہوکر
از سرنو جائزہ لینے کے بعد ہو نئوں پر غیر محسوس کی نظر
آئی لی اسٹک کو نشو سے رکڑ کر صاف کر دیا لی
اسٹک آگرچہ صاف ہو چکی تھی لیکن ہو نئوں کا گلالی بن
ہر قرار تھا۔ باہر آئی تو دادی نے سرسے باؤں تک آپھی
مرح جائزہ لیا ہر ہرزاویہ نگاہ سے کو یا ایکسرے کیا۔
مرح جائزہ لیا ہر ہرزاویہ نگاہ سے کو یا ایکسرے کیا۔
مائٹ کو ضرور ساتھ لے لیتا۔ " مبحی کوئی دسویں
مرحبہ بیدایت ہوئی اس نے اثبات میں سرملا دیا۔
مرحبہ بیدایت ہوئی اس نے اثبات میں سرملا دیا۔
مرحبہ بیدایت ہوئی اس نے اثبات میں سرملا دیا۔
مرحبہ بیدایت ہوئی اس نے اثبات میں سرملا دیا۔
مرحبہ بیدایت ہوئی اس نے اثبات میں سرملا دیا۔
مرحبہ بیدایت ہوئی اس نے اثبات میں سرملا دیا۔
مرحبہ بیدایت ہوئی اس نے اثبات میں سرملا دیا۔
مرحبہ بیدایت ہوئی اس نے اثبات میں سرملا دیا۔
مرحبہ بیدایت ہوئی اس نے اثبات میں سرملا دیا۔
مرحبہ بیدایت ہوئی اس نے اثبات میں سرملا دیا۔
مرحبہ بیدایت ہوئی اس نے اثبات میں سرملا دیا۔
مرحبہ بیدایت ہوئی اس نے اثبات میں سرملا دیا۔
مرحبہ بیدایت ہوئی اس نے اثبات میں سرملا دیا۔
مرحبہ بیدایت ہوئی اس نے اثبات میں سے محفوظ دی کھے۔ " دعا

الیں۔ "محمدو۔"ابھی دہ چو کھٹیارنہ کرپائی تھی کہ دادی کی آداز پر پلٹی انہوں نہ جائے کتنا کچھ پڑھ پڑھ کراس پر مچمو تک دیا۔ دہ بنس دی۔ "دادد آپ تو ایسے مجمو تکمیں مار رہی ہیں جسے میں

دیتے دیتے وہ اسے وردازے تک چھوڑنے چل

کی جنگ کے محاذر جارہی ہوں۔"

می جنگ کے محاذر جارہی ہوں۔"

محر سے باہر نگلنے والی عورت سمجھو کسی محاذر ہی

نگلتی ہے اسے قدم قدم پر بہت استقامت اور حوصلے

کی ضرورت ہوتی ہے ورنہ شیطان تو کھات لگائے بیٹھا

ہے کب کوئی ذرا سماچوک جائے۔ کسی کا قدم ذرا سما
و کم گائے ہے۔

و کم گائے ہے۔

"جس طرح آپ نے پھو تکوں کا مصاربائدھ دیا ہے اس "نمانے" کی جرات ہی نہیں ہوگی کہ اس کی طرف نظرافھا کر بھی دیکھے۔"عقب سے آکرعاکشہ نے ڈرامائی انٹری دی اور دونوں چل دیں۔ان دونوں نے مڑکر دیکھا ۔ دادی کلی کی نکڑ پر کھڑی دیرے تک دعاؤں کا مصاربائد حتی رہیں۔

000

بھیج دول۔ اور میں ہوڑھی جان جھوڑنے کیے جاؤں گ۔ "وہ بھی نیم رضامند ہو تیں بھی تقص زکالتیں۔ سوسواندیشے تھے تی کی وسوے تھے بتو دادی کے دل کو جگڑرہے تھے ایک پل دھائی نظر آتیں اور دو سرے ہی لیحے انکاری ہو جاتیں۔ سب سے عظیم ترین اعتراض وہاں مرد نیچر بھی ہوں کے مردوں کے ساتھ نوکری تو بہ تو یہ!"

"اف دادو \_!" وہ دونوں سر پکڑ کر بیٹہ گئیں۔ اگرچہ رابعہ حوصلہ ہار بیٹی تھی کیکن عائشہ بعد رہی۔ "میری پیاری دادد-" عائشہ نے ان کے گلے میں باہیں ڈالیں۔" دنیا جمان کی لڑکیاں کمروں سے باہرنگل کرنوکری کرتی ہیں اور دہ کوئی غیر محفوظ کمیں ہوجاتیں ' الندمالک ہے حفاظت کرنے والا ہے۔"

سروال کے مال ہاپ زیرہ ہوتے ہیں ان کی رکھوالی کرنے والا ہے۔ اس کے مال باپ زیرہ ہوتے ہیں ان کی رکھوالی کرنے والی ہیں ہوتے اور پھراس میں میں ہوتے اور پھراس میں میراکیا قصور کہ میرے مال باپ نہیں ہیں ہوتے اور پھراس مطلب توبیہ ہوا کہ آپ کو جھور بھروسا نہیں ہے؟" مطلب توبیہ میں اولتی راجہ کے آسونکل آئے اور اس کی میں اولتی راجہ کے آسونکل آئے اور اس کے بعد وہ اپنی افکار پر زیادہ دیر تک قائم نہ رو پائی اس کے بعد وہ اپنی افکار پر زیادہ دیر تک قائم نہ رو پائی اس کے بعد وہ اپنی افکار پر زیادہ دیر تک قائم نہ رو پائی تھیں لیکن زبان سے بھی تا کہانہ ہال اور نہ ۔

لانے ساہ بل کے چوش جگڑ کر آتھوں میں کاجل کی بلکی می لکیرنگائی آؤٹ لائن کے بعد ہونٹوں پر نجیل طرکی اب اسک لگا کردو پٹااو ڑھااب وہ بالکل

اسكول ہے واپسي براس كے كھر يوش كے ليے یج آنے لکے دادی کے پاس سیارہ برصف محلے کی کئی بچیاں پہلے ہے آتی تھیں کھر کا احول بدل کیا مجھے شام کی روثین بدل تی۔ زندگی بدل تی تھی زندگی آیک نے رہے پر چل بڑی تھی آنکھوں میں آنے والے دنوں کے حوالے سے خوب صورت خواب سے محت اس سے پہلے توایک کی بند می روئین تھی ناک کی سيده مِن چلواوراي سيده مِن عِلتے عِلتے زندگي جينے كا اہتمام کرو۔اب جب کہ اس نے کھرے باہر قدم نگلا تعالو کوں سے کی تھی تواہے احساس ہوا تعاکہ زندگی مرف کمری جار دیواری میں بی سائس نہیں لیتی کھر ے باہر بھی لوگ ہتے ہیں جو اگرچہ بظاہر ہم جیسے معلوم ہوتے ہیں مرسب کی کمانیاں علیحدہ ہیں سب کے دکھ سکھ جدا جدا ہیں۔ آنکھ میں آنسوتہ ہونٹوں۔ بنى .. كيى بنرمندي ب جب اسے پہلی تفخاہ کی تواس کے اعتاد میں کئی گنا اضافہ مو کیا۔ کتا خوب صورت احساس مو ماہ ای كمائي ابني محنت كامعاد ضدوصول كرناي بيراس زندكي میں چیلی مرتبہ محسوس مواقعا۔اس نے ای بوری عخواہ دادی کے ابطے دویے پر ڈال دی۔ دادی نے بے حد حیران ہو کر کودیش رکھے روبوں کو دیکھا اور پھراہے سائنے پورے قدیے کھڑی توتی کو۔۔ان کی آنکھ سے موتی کرا۔۔ اور بھی بھی آنکھ کو رونے کا بس مبانہ علمہ ہوتی سے تو بھی علم تو بھی ملے تو بھی آسس مددی بی اور پر چمرے موول کویاد کرکے بھی کہ جانے والے اگر آج ہوتے تو اس خوشی کے موقع پر کتناخوش ہوتے وہ آہستگی سے جمکی اور دادی

\* \* \*

دوے بھیگ گئے

کی کود میں مرر کھ ریا۔ منبط کا بندھن ٹوٹا تو سارے

"یہ بکس میں نے تمہارے لیے نکال کے رکھی ہیں چیک کر لو پورا سلیبس ہے۔"الماری کے دو سرے خانے سے بی اے کا پورا نصاب اس نے عاکشہ کے

سامنے رکھاتووہ انجیل پڑی۔ ''جی نہیں 'اپنیاس،ی رکھو میں تہیں شکل سے ردی خرید نے والی نظر آئی ہوں۔''

ردی حرید ہے واق طرائ ہوں۔

"تم ہو ہی عقل سے پیدل۔" رابعہ اس کے
ردعمل پر بنس دی۔"میں نے توسوجاتھا کہ فارغ بینے
سے بہترہے تم بی اے کی تیاری کرکے ایجزام دے لو۔"
"جھوڑو یار کیا کرتا ہے بی اے کرکے بھی" رابعہ
کے سامنے بھری کتابیں ایک دوسرے کے اوپر رکھتے
ہوئے وہ بولی" میرادل ہی نہیں لگااب پڑھائی ٹیں"
ہوئے وہ بولی" میرادل ہی نہیں لگااب پڑھائی ٹیں"

"رسالوں میں جوول نگالیا ہے"
"رسالوں میں جوول نگالیا ہے"
"رسالے روصنے کے لیے جمعی اب ٹائم کماں ملتا ہے اور پھرفارغ کماں ہوتی ہوں سارا سارا وان مشین کے آگے بیٹے کر کمر شختہ ہو جاتی ہے یہ کماہیں پرھنے کے لیے ٹائم کماں سے نکالوں گی۔" وہ آسٹی

''دیکھوعائی۔''رابعہ نری سے اس کاہاتھ کپڑکے
بولی''فعلیم ہردور میں ضروری رہی ہے مردوں کے لیے
بھی اور عورتوں کے لیے بھی۔ تعلیم کواتنا غیراہم اور
غیر ضروری نہ سمجھواکر تم کر بجویش کرلوگ تو کوئی
جاب تھہیں اس سکتی ہے۔ اس طرح سارا دن لوگوں
کے کپڑے سینے سے وہ ہرحال بھڑ ہوگی۔ میں کسی بھی
ہے یا ہنرکو حقیر نہیں کہ رہی لیکن اب جھے تعلیم کی
اسٹرڈ کرنے کا ارادہ ہے۔ اب جھے اپنے چند مینے بے
مارش صابع ہو جائے کا افسوس ہے اور اس بات کا
کار میں صابع ہو جائے کا افسوس ہے اور اس بات کا
کار میں صابع ہو جائے کا افسوس ہے اور اس بات کا
میں طا۔'' عائشہ جرت و بے بھینی سے ایک تک اس
میں طا۔'' عائشہ جرت و بے بھینی سے ایک تک اس
میں طا۔'' عائشہ جرت و بے بھینی سے ایک تک اس
میں طا۔ '' عائشہ جرت و بے بھینی سے ایک تک اس
میں طا۔'' عائشہ جرت و بے بھینی سے ایک تک اس
میس طا۔ '' عائشہ جرت و بے بھینی سے ایک تک اس
میس طاری دوئی نئی اور انو کھی سی بات

جا آے اور ہوس ہے کہ بردھتی جاتی ہے۔" "وادد کیا ہے میری خوشی تو نہ ضائع کریں۔"وہ کچھ ایوس ی ہوگئے۔''آپ کو نمیں بتا آپ کے لیے چیز خریدتے ہوئے میں کتی خوشی محسوس کرتی ہوں۔" "اللہ حمہیں اس کا اجر دے گا۔" دادی نے بہت نری سے اس کا چرہ دونوں ہاتھوں کے پیائے میں تھام کراس کے اتنے پر بوسہ دیا تواس نے بے ساختہ اپنی آ کھوں میں نمی می محسوس کی۔ بیشہ دادی کی پرجوش محبت پراس کی آ تکھیں تم ہوجاتی تھیں۔ " مُیری بات یاد ر کھنا بیٹا۔ ولی خوشی اور محبت سے قرابت داروں پر خرج کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہو آ ب-ابنا ہر کام رب کی رضائے کیے کیا کدوہ راضی ہو جائے گا جولوگ معمول سے معمولی خریداری کرنے کی بھی استطاعت نہیں رکھتے بھی ان کے کیے کھے خرجه كرك ويكمو بحرويكنا رب تمهارك اندركيسي خوى مردے كا۔"

ی اجلی اور نئی سوچ کا سرا دادی نے جب اس کے ہاتھ میں تھایا تواس نے بے ساختہ چونک کربر آرے م مصلے پر چھوٹی چھوٹی او ٹھندوں سے سروھانے آتم يته جمول كرقرآن مجدروهي الركول كوديكما جن میں ہے اکثر جموعتے ہوئے اب او تکہ رہی تھیں جن من الركاو ثعنيون كے جد مايان تص "والد\_ان کی چھٹی کردس اسے ملے کہ ب میں لمی لیٹ جائیں۔"انگلی کی بورے آنکھ کا کوتا صاف کرتے ہوئے وہ بس دی سی۔

" یار ماناکہ مسائیوں کے برے حقوق ہیں مراس طرح دن کے چوبیں معنے مسائے اگر درمیانی دیواریہ لکے رہے توجامت کیا خاک رہے گی۔ "صبح مبح عائشہ کودیوارے جھانگتے دیکھ کررابعہ نے کہا۔ " چلو میں ادھرے آجاتی موں۔" وہ فورا" سيزميال پھلانگ آئی۔ و قبح منع تهماري شكل د كيدلي إب ون تويقيياً

وہ جو بازار جاتے ہوئے کمبراتی تھی ہاتھ پینے پینے ہو جاتے تے اپ لیے بھی کوئی چیز فرید نہ عتی تھی اور وادى كى خريدى موكى أشيا مي سوسو نقص تكالتي تاپندیده قرار دی اب ده اکثر شانگ کرنے بازار جاتی ملاہرے اس کے ہاتھ میں رقم آئی تو خرج کرنے کا سلقہ مجی المیان وان کے دادی کے لیے کیڑے جوتے مبرورت کی دری جزیں خریدتی کرتے لے مجی چھوٹی موٹی مروری اشیا خریدلاتی خرج کرنے کے ہیرے ساتھ کفایت شعاری دادی کی تربیت کی دین می اس مدنده دادی کے لیے کرم شال خرید لائی تھی یوسی بازارے کررتے کررتے بند آئی واس نے خريدلى- "دادو يديس آب كے ليے شال خريدلائي اول ويكسي باري بالي

ودكيا مرورت محى نيج-" دولول پلوول پر ميرون تغیر ایمرائڈری والی سیاہ شال پہاتھ ٹھیرتے ہوئے دادی نے اعتراض کیا۔

" ضرورت می ناای لیے ویے آپ تاکیس آپ کوپنداتو آئی ہے تا۔ "وہ چیکتی آ محصول سے دیکھ رہی

میرےپاس پہلے جادرہے تو۔"دادی ہنوز معترض

وهدوه جادرجس كوخريد عموع معلوم نيس كتف سال موضح بين أورجود على دهل كراتي تمس چی ہے کہ آب ہا بھی نمیں چلنا کہ ابتدا میں اس کا رنك كيار بامو كااور آب بي كم

"ند نجاس طرح نميس بولتے "دادي فات مزید بولنے ہے روک دیا۔ "کیا با کتنے لوگوں کو اس طرح كابحى نعيب نه موميرك بيارك في ملى الله علیہ وسلم نے فرمایا ہے کے دہیمشہ اپنے سے پیچے النے والوں کو دیکھو زندگی سل ہو جائے گئ ہم غیر مروری سلان اکشاکرتے ہیں آور اسراف کرے گناہ ك مرتكب موت إلى جميل البينات اور والول كو و محضے کی عادت می مو گئی ہے اس کیے او ماری فطرت على لا يح وم اور طع مارك كنابول عن اضافه كريا

کو تعلیم یافتہ کم از کم ضور ہونا چاہیے ورنہ تبدیلی کمیں شیں آئے گی نہ آپ میں اور نہ آپ کے حالات میں۔"

عائشہ نے پکیس افرائیں تواس کی آئیس بھیل ہوئی تھیں اور بھیلی آئیس آنے والے خوشلوار و خوشحال دنوں کے خوابوں سے جگر جگر کررہی تھیں۔ "اللہ تمہارے خواب سلامت رکھے" رابعہ نے صدق مل سے دعادی۔ وہ اسے بہت عزیز تھی۔شایہ اس لیے بھی کہ وہ اس کی واحد دوست تھی شایہ اس کے ساتھ سانچھ کارشتہ تعادکھ سکھی سانچھ کااور اس کے ساتھ سانچھ کارشتہ تعادکھ سکھی سانچھ کااور اس کے کتنے ہی آنسووں کی سیلن عائشہ کے دویے میں جذب تے اس کے جانے کے بعد بھی رابعہ بہت ویر جذب تے اس کے جانے کے بعد بھی رابعہ بہت ویر ہیل چھی رہی۔ خوشکواری وحوب پورے صحن میں ہیل چھی تھی۔خوشکواری وحوب پورے صحن میں

''گھر میں کوئی آیا ہے کیا۔۔؟' وہ اسکول ہے لوئی تو کھر کی خاصی اہتر حالت دیکی کر ہیں دی میز کے پنچے اور جارہا ئیوں کے آس ہاں سمنے میں دیمی میز کے پنچے اور جارہا ئیوں کے آس ہاں ممنے اور کینو کے چھکول کے ڈھیر تھے اور فرش پر جابہ جا کرے مالٹول کے رس اور شاید جائے کے داغوں پر معنظر خاصانا کوار گزرا۔ یہ منظر خاصانا کوار گزرا۔

یکی میں برتنوں کی کھٹو پٹر آواز پروہ کچن میں چلی آئی دادی برتن دھونے کے لیے آسٹین فولڈ کر رہی معیں۔

" رہے دیں میں کرلوں گ-"اس نے آگے بردھ کر سنگ کا والو بند کر دوا کچن کے پھیلاوے اور دھونے والے بر تنوں سے بی اندازہ ہو رہا تھا کہ آنے والوں کی خاصی آؤ بھکت کی گئی ہے۔ ڈرائنگ روم سے اب بھی

برای لزرے کا۔" "میرائمی یی خیال ہے۔"عائشے اس کیاتھ ہے چائے کاکپ لے کرمنہ سے نگاتے ہوئے حساب برابر کردوا۔

"" تہماری وجہ ہے میں آج پوری رات نہیں سو سکی ہوں۔" ہائے ایک کھونٹ میں ختم کر کے اس نے اطلاع دی۔

"کیا۔ میری وجہ ہے؟" رابعہ چو کی۔ "خدا کا خوف کردیار میری شکل اب اتن ڈراؤئی بھی نہیں ہے کہ تمہارے خوابوں میں آ آکے ڈرائی رہوں۔میری دادد سے بوچھو ان کے خیال میں دنیا کی سب سے حسین وجیل دشیرہ ہوں میں۔"

"اتی لمی کمی نہ چھوڑا کو۔"عائشہ اکتائی" میں تو بہ کمہ رہی تھی کہ تمہاری باتوں پر رات میں نے بہت غور کیا اتنا سوچاہے بلکہ ساری رات سوچاہے۔ میں تم سے کتابیں کینے آئی تھی۔"

"اوہو تو کڑی کر بجوے ہونے جار ہی ہے۔"رابعہ کی آنکھیں خوشی ہے جیکنے لکیں۔

"تم توجائی ہو ہا رائی میں مشقت ہے جی نہیں چراتی ادر نہ ہی محنت سے تحبراتی ہوں تکرتم نے تحک کما تھا کہ کچھ حاصل دصول بھی ہوناچا ہے میں جو تک ابا کے بعد اپنے تحرکی داحد کفیل ہوں توسوچا کہ گفیل ابا کے بعد اپنے تحرکی داحد کفیل ہوں توسوچا کہ گفیل

بلند توازے بولنے کی آوازیں آرہی تھیں۔ ودكون آيا برادو ؟ ٢٠س فيسوال جردو مرايا-" كاوك سے رفتے وار آئے ہيں۔"كيا مبم سا جواب قیااس نے چو تک کر حرت سے دادی کود یکھاجو بے حد مکن و مسور محیں پھراس کی نگاہ کچن کے کوتے مِس بڑے سلان کے دمعرر بڑی بھلوں اور سنریوں کے كريتن ودده كے كين مجاولوں كى بورى كنے اور نہ جائے کیا کھے ۔ وہ جران ہوری می دی آپ کو یقین ہے دادد کہ یہ ہمارے ہی رشتہ دار ہیں کوئی کئی اور کی بيول من مارے كرمن نه آكتے مو "و بي يقين ي می اوردادی بنس دیں وی مسم اور پراسراری ہی۔ لیاہارے کوئی رشتہ دار بھی تھے<u>۔ ویسے دادد</u>نے تو آج تک ند بتایا تھا کہ ہمارے کوئی رشتہ دار بھی ہوتے جي اوروه بحي اتن كماتے منے رشتہ دار...!اير بات بضم بي رس بوري معيات وبس مي معلوم تفاكه وہ اور داوی ایک دو سرے کی دا صدر شتہ دار ہیں اور بس \_ مجر آج اجانک\_دادی نے اے ای طرح خودے الجية ويكما تواس كالمات كالرائك روم من مهمانوں سے ملوائے کے آئیں۔ مهمانوں کا پرجوش

سے اپنی راہے اتی ہوگی۔ "دادی
کی ہم عمر خاتون آسے اپنے ساتھ لیٹائے ہوئے
صیں۔ دادی ساتھ ساتھ تعارف کا فریضہ نباہ رہی
تعیس و آپ علیہ تعیں جودادی کی ذرادور کی گزان ہوئی
تعیس مان کے خاور مجمی تھے جوان کے ہم عمراان سے
ذرا سے بزرگ ہی ہوں کے آیک سجیدہ و سوری
خاتون زہرہ خاتون ہو علیمہ آپائی بنی تعیس اوران کے
ساتھ صوفے پر براجمان زہرہ خاتون کا بیٹا ۔ وہ آگرچہ
ساتھ صوفے پر براجمان زہرہ خاتون کا بیٹا۔ وہ آگرچہ
ساتھ صوفے پر براجمان زہرہ خاتون کا بیٹا۔ وہ آگرچہ
ساتھ صوف پر براجمان زہرہ خاتون کا بیٹا۔ وہ آگرچہ
ساتھ صوف پر براجمان دہرہ خاتون کا بیٹا۔ وہ آگرچہ
ساتھ صوف پر براجمان دہرہ خاتون کا بیٹا۔ وہ آگرچہ
ساتھ صوف پر براجمان دہرہ خاتوں کا بیٹا۔ وہ آگرچہ
ساتھ صوف پر براجمان دہرہ خاتوں کا بیٹا۔ وہ توں دوگ

" بجل كويوے موت دير شيس لكتي اب ديكموكل

رويد اوروالهاند اندازد كي كروه يسلي جران بحرندس مو

کیبات لگتی ہے صغیہ جب تم ہمارے گاؤں آئی تھیں تو تب یہ رابی سمی کوئی ڈیڑھ دوسال کی ہوگی اور اپنا ہے شہریار چار سال کا تھا۔ اب تم بتارہی ہو کہ رابی استالی بن گئی ہے اور اپنا شہریاروڈا افسر۔۔۔ اوھر تمہمارے شہر میں ہی ہو باہے۔''

سی می بر مجانوده "احجها" دادی نے ناسمجمی سے شہریار کودیکھاتودہ حلیمہ آپاکے وڈاافسر کہنے پر احجها خاصا جھینیا ہوا تھا۔ "جی میں بی آئی اے میں ملازم ہوں۔ تقریبا سمجھ ماہ ہوگئے ہیں ادھر مرکودھا میں ٹرانسفر ہوئے۔"

''میں نے تو کہا ہے اس سے کہ جب تیرے جہاز اڑتے ہیں تو اور نہیں تو کم از کم تانی نانے کو جج ہی کروادے اللہ سونے کا گھرد کھ آئیں گے ہم نمانے لوگ بھی مکناہ معاف ہوجا ئیں ہے' آٹکھیں ٹھنڈی

ا ایک اولی الی جاز نہیں ہیں ہیں اولی آئی اے کا ایک اولی ساملازم ہوں۔ "شہوار اچھا خاصا جینے گیا تھا۔ کیونکہ اس نے دابعہ کی ہے سافتہ ہمی دیکھ کی تھی اگرچہ اس نے رخ پھیرلیا تھا پھر مجی۔ " رہائش کا کیا بندوبست ہے بیٹا۔ ؟" دادی نے شاید اس کی تھیا ہے بھانے کر موضوع تبدیل کیا۔ " جی بچھ ووستوں کے ساتھ مکان شیئر کر آ ہوں۔ " وہ مخضرا مہولا۔

"اب دیکوائے کملانہ ہوتو بھی جب تیری اپنی نائی صفیہ کا گھرادھر موجودے تو کیا ضرورت ہے کرائے کے مکانوں میں رکنے کی۔" آپا حلیمہ کی اس بات پر تو کمرے میں موجود تمام افراد نے ایک دو سرے کو بے ساختہ دیکھا۔

"ہل ہاں حلیمہ ٹھیک ہی تو کمہ رہی ہے تہمارااپنا گھرہے یہ۔"اب کے موت کے نقاضے نباہتی دادی کو رابعہ نے اچھا خاصا چونک کر دیکھا اور اس کا بری طرح جو نکناشہ ماری نظر میں فورا "آئیا۔ مرتبیں نہیں مغیر نائی۔"شہمار فوراسواں۔"ہم

س المراد المراد

تر تیب دیا تعاد اس نے مدد کے لیے عائشہ کو بلا بھیجا لیکن وہ محترمہ نمانے کے لیے واش روم میں کھس چکی تھے یہ

'' بیر کون ساٹائم ہے نمانے کا۔'' اسے شئے سرے سے غصہ آیا۔اسے چارو ناچار کین میں کھسنائی پڑا۔ جبکہ دادی مطلوبہ سامان اسے تھا کر خود جائے نماز پر

بينه چکی تھيں۔

ابھی وہ بریانی کے لیے مسالا بھون رہی تھی جب
بیرونی دروانہ کھلنے کی اور پھراو نچا او نچا ہولئے کی آوازیں
من کراس نے اندازہ لگایا کہ دادی کے خصوصی "رشتہ
وار " تشریف لا تھے ہیں اس نے بچن کی گھڑی میں ۔
جمانکا دادی ڈرائنگ روم کا دروازہ کھول رہی تھیں۔
" کھڑکیوں اور جھوگوں میں سے چوری چوری دیکھنے کا بھی اپنا ہی مزاہے ۔ "عائشہ پیچھے سے آگر امانک بولی تو وہ چونک کئی۔" فلمی ہیرو میں بھی ای اس طرح کھڑکیوں کی اوٹ سے جھاتیاں ڈالتی ہیں۔" طرح کھڑکیوں کی اوٹ سے جھاتیاں ڈالتی ہیں۔" طرح کھڑکیوں کی اوٹ سے جھاتیاں ڈالتی ہیں۔" میں اند ہم توجب بھی آنا د بے پاؤس ہی آنا۔" رابعہ شرمندہ ہو کے پیچھے ہیں۔ "اف ہے مرمندہ ہو کے پیچھے ہیں۔" دالتے شرمندہ ہو کے پیچھے ہیں۔ "اف ہے آگر دالارم بجائے آیا کروں گی۔" عائشہ رابعہ شرمندہ ہو کے پیچھے ہیں۔

دنا تک چھو ثداور میری پیلپ کراؤ' دیکھے شیں رہی ہومیں کتنی مصوف ہوں۔"

و الرنث تو نميس لك كيا \_ ؟" رابعه كي نهى نكل

"بس کلتے لگتے رہ گیاہے دیے بھی میں دو سروں کا حق نہیں مارتی۔" وہ شرارت ہے آگھ دیاتے ہوئے بولی۔" دیسے شکر کرد تہماری زندگی میں بھی کوئی ہیرو تو آیا۔ بائے یہ تو تجی مجی کا بتا بتایا ہیردہے۔"

نانی کی فرمائش برجی بحرکے شرمندہ ہو چکاتھا۔ '' میں ذرا پچن و کھو آؤں۔'' رابعہ کو وہاں اپنی موجودگی غیر ضروری کلی تو دہ اٹھ کر پچن میں آگئی۔ برتن دھو کراہمی دہ خشک کر رہی تھی کہ دادی پچن میں چلی آئیں۔ چلی آئیں۔

"آپ کو کیا ضرورت سمی دادد شهرار صاحب کو رہائش کی آفر کرنے کی جارا گھر کوئی کیسٹ ہاؤس نہیں ہے۔ "دادی کو دیکھتے ہی وہ آدا زیا کربول۔ "اس طرح ہرائش کی آفر نہیں کرسکتے۔"
ہرارے غیرے کو جم رہائش کی آفر نہیں کرسکتے۔"
وہ کون سار ہے ہم کوگ رشتہ داروں کے گھر سے بولیں۔ "دیلے بھی لوگ رشتہ داروں کے گھر اب وہ لوگ ہائت نہیں ہے۔ اب وہ لوگ ہائی جا رہے ہیں سردار صاحب نے داکھ اس کے بھیے اس سردار صاحب نے داکھ اس کے بھیے اس سردار صاحب نے داکھ اس کے بھیے کئی ساتھ چاتے کو کمہ رہے تھے لیکن میں نے معذرت بھی ساتھ چاتے کو کمہ رہے تھے لیکن میں نے معذرت بھی ساتھ چاتے کو کمہ رہے تھے لیکن میں نے معذرت بھی ساتھ چاتے کی ساتھ چاتے گئی۔ "کیا اوہ لوگ دات کا کھانا بھی کھا نمیں کے دیگے۔ "کیا اوہ لوگ دات کا کھانا بھی کھا نمیں کے دیگے۔ "کیا اوہ لوگ دات کا کھانا بھی کھا نمیں کے دیگے۔ "کیا اوہ لوگ دات کا کھانا بھی کھا نمیں کے دیگے۔ "کیا اوہ لوگ دات کا کھانا بھی کھا نمیں کے دیگے۔ "کیا ۔"

"آور نہیں تو کیا۔ انہیں کمی ہوٹل کارستہ دکھا دوں اپنا کھر ہوتے ہوئے "دادی کی ڈانٹ س کے وہ چپ ہوگئی۔

" بھے بتا دو جو چیری بازار سے متکوائی ہے جی جلدی سے لے آئی ہوں۔ پہلے رائے اور سلاد بتا کے رکھ لو چین قورمہ بریائی سیاب کھیریا ٹرا تقل ۔ "
دادی کا تر تیب دیا مینیو من کے وفاصی پر مزاہوئی۔ " آپ کے پینڈو مہمانوں نے بھی ان کھانوں کے بائم بھی نہ سے ہوں گے۔ "اس نے دل ہی دل جی کما۔ دادی سوداسلف کی لسٹ پکڑ کربازار جلی گئیں اور کما۔ دادی سوداسلف کی لسٹ پکڑ کربازار جلی گئیں اور گئی اس کا کسی کام کو کرنے کا دل ہی نہیں کر رہا تھا تا یہ اس لیے بھی کہ دہ اسکول سے تھک کر آئی تھی یا شاید اس لیے بھی کہ دہ اسکول سے تھک کر آئی تھی یا شاید اس لیے بھی کہ دہ اسکول سے تھک کر آئی تھی یا شاید اس لیے بھی کہ دہ اسکول سے تھک کر آئی تھی یا شاید اس لیے بھی کہ دہ اور قراد کا کھاناو نا سیابات کی عادی اس سے جبکہ دہ تو مرف دو افراد کا کھاناو نا سیابات کی عادی اس سینیو تھی اور آج دادی نے کائی مشقت طلب مینیو تھی اور آج دادی نے کائی مشقت طلب مینیو

اس كي ائيس باته به كركيا-بدسب انااجانك مواكه عائشہ کے ساتھ شہوار بھی جونک کیا۔اس سے قبل کہ عائشہ اس کا ہاتھ پاڑنے کے لیے آمے برحتی وروازے میں استادوت میں جان پر حمی موراس کا۔ "ارے آپ کالوہا تھ جل کیا ہے۔" رابعہ کے ب مدس خرد تماتھ کواس نے زی سے پکڑلیا۔ " اركب بي تو بالكل فلمي سين ہو تميا ہے۔" عائشه اس كمع بهي بازنه آئي-"فلمون مي بالكل ايسا ی ہوتا ہے تا ہے۔ "؟ شہوار نے تا سمجی ہے عائشہ کی طرف ویکھا جبکہ رابعہ نے فورا" شیراری انگلی اور انگوشمے کے درمیان دبا اپنا ہاتھ آسکی سے نكال ليا-عائشہ نے فورا" فرج كھول كر برنال تكالى اور شہرار کے اتھ میں تھاتے ہوئے بولی-"بيلين اوراد حوراسين كعبليك كرس بليز-" "جى \_ ؟" دەشايداب بمي عائشه كى بات كامغموم نہ سمجھا تھالیکن رابعہ نے محورتے ہوئے برنال کی ٹیوباس کے ہاتھ سے چین لیاور سینک کائل تھول کراپناہاتھ معنڈ اکرنے گئی۔ " ده اصل میں بیس بیس بیر باتھ دھورہا تھاجب آب نے مغید نانی کو جائے کے کیے پکارا میں نے سوچا میں بی لے لیتا ہوں۔" وہ شرمندہ ساوضاحت وبرباتفا " كونى بات نبيس" عائشه بولى "ويسي بعى غلطى آب کی نہیں ہے یہ ہی بعض اہم موقعوں پر ایسے ہی بدحواس موجاتی ہے۔"شہوار نے زریب مسکرا کر رابعه كي طرف و يكها بجرعا نشه سے بولا۔ "میںنے آپ سے اپناتعارف تو کرایا ہی شیں من شهرار مول منيه نانوكا ... مطلب رابعه كي دادوكي كن كانواسا-ارے واہ برا قري رشتے بجرتو-عائشه كي ب نكام زبان أيك بار يُحربيسل من أور باته كي بشت بربرنال نگاتی رابعه کی بے ساختہ مسی چھوٹ کئ۔ "جى \_ كيامطلب؟" شموارجونكاجكدرابعدن مارے خفت و شرمندگی کے رخ چھرلیا۔ "وه مرامطلب بكه من ميروئن كي اف

" باس بن بھی کرد ہے۔ تمہیں تو بولنے کابس بمانه جاہیے ہو آے پرموقع دیمتی ہونہ وقت۔ رابعد نے آے کھر کا۔ "اب اوحر آؤمرا ہاتھ بناؤ آوھا کام ابھی باقی ہے تم کھیرو و تکے میں نکال کے فرتے ہیں ر کھواور فرتے ہے وہی نکل کر رائنہ بنا دومیں بریانی کو بس دم يه ركف كى بول دادد اجى آكے جلدى جلدى کی مروقک مجاویں گ۔"وہ خور تیز ہتر ہاتھ جلاتے موت ساتھ ساتھ عائشہ کوبدایات دے رہی تھی اور وى بوادادد كى من داخل بوتے بى بوليں۔ و بھٹی لڑکیوں کیا دیرہے جلدی کردوسترخوان بچھاؤ مهمانوں کو بھوک کلی ہوگ۔" دادی کے چرے توکیا مرمر اندازے ولی خوشی عیال تھی۔ وہ چن سے ورائک روم اور ورائک روم سے کمن کے چھرے لكاربى تمين "سنو\_ دادد تواليے خوش مورى بي جي آنے والول نے تمهارا رشتہ ماتک لیا ہوائے اس میرو کے سمانوں کو کھانا دے سکنے کے بعد وہ دونوں کجن میں بيني تفين جب عائشه في ميلجري چموژي- «تم تو نا\_جب بھی بولنافضول ہی بولنا۔"وہ محورتے ہوئے بولی۔ تعبعی اس کی نظر مہمانوں کے لائے مکے سامان پر متوقع سرالى بىلائے ہيں۔ بمئى بدے دل والے ہيں تهاري وموجيس موجائس ك-" "والد عائم بن كى ب لي جائي "رابعه یے بلند آواز میں داوی کو یکارا تھا لیکن میہ کیا اس کے باتموں کے توتے مور توکیاسے سے سے تدریداز محے کی کے دروازے میں شہوار کو کھڑے دیکھ کر۔ "لائيس مين جائے لے جا آ مول-"وہ أيك قدم آكے برھاتے ہوئے بولا۔ "سی"رابعہ کے لیوں سے بے اختیار سسکاری سی

بابنايه كرن 189

لکلی کیونکہ ٹرے میں رکھا جائے سے آباب بحراکب

مطلب رابعہ کی قربی دوست ہوں قربی اس لیے بھی ہو۔ کہ بیر گھرے کھر ملا ہواہ۔"

"آپیما" پر و بہت قریمی ہو ئیں آب "وہ کھل کے ہنس دیا اور ہا ہر کھل کیا۔ سبمی دادو چلی آئیں۔

" رابعہ اور عائشہ بیٹائم دونوں ایسا کرو پیٹی ہیں جو نے بستریزے ہیں تاوہ نکال کے اندر کمرے میں لگا دو مهمانوں کے لیے۔"

''کیا۔۔؟''رابعہ احمیل پڑئے' کیادہ رات بھی سیس نام کرس کے۔۔؟

" ہاں توادر کیا۔۔اب رات کودہ اتن دور گاؤں کیے جائیں گے۔ "دادی کواس کا اعتراض برانگا۔

''گاؤں بی ہے تاکوئی کالایانی تو نہیں جاتا تھا۔''اس نے آگرچہ آہستہ سے کہاتھا مگردادی نے سن لیا۔ ''اس طرح نہیں کہتے بیٹا۔۔ برکت اثر تی ہے اور رحمت تازل ہوتی ہے ان کھروں میں جن میں مہمان آتے ہیں۔'' دادی نے نرمی و سمولت سے ٹوکا تو وہ

واقعی شرمنده ہوگئی۔ "فودادد میں تو جگہ کی کی وجہ ہے۔" " جگہ کی کی تو بہانہ ہوتی ہے۔" وہ اس کی بات کاٹ کر پولیں۔ "وکنجائش گھر میں نہیں دل میں ہوتی چاہیے۔ آگر دلول میں گنجائش نہ ہوتو پھرا پکڑ پر پھیلا گھر بھی تنگ لگنے لگنا ہے۔"اور اب کی باروہ واقعی

000

ملے شرمندہ ہوئی۔

اگلے دن ڈرائگ روم میں صوفے کے اور کمبل
اوڑھ کے وہ خاصی دیر تک سوتی رہی ویے بھی چھٹی
کے دن وہ دیر تک سوتی تھی اور دارد بھی اسے ہفتہ بحر
کی حکن کے خیال سے نہ جگاتی تھیں۔
وہ جاک جانے کے بعد بھی کانی دیر تک ہوئی کسل
مندی سے لیٹی رہی باہر ممل طور پر خامو ٹی تھی۔ جبکہ
اس کے خیال میں تواجی اخاصا شور شرایا ہو گاکہ دیماتی
مہمان ایک دو سرے کے ساتھ بھی اس طرح بلند آواز
میں بات کرتے تھے جیسے اگلا سننے کی حس سے محروم

میر سوچ کرده خود سے بنس دی۔ جب چپل بہن کر باہر آئی تو دادی آکیلی تخت پر بھینیں ۔ قرآن پاک بڑھ رہی تھیں۔

"دادد آپ کے رشتہ دار کمال مجے ہیں مبع مبع ہے۔؟" ادھرادھر دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا۔ دادی نے کوئی جواب نہ دیا دیسے بھی قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے وہ اکثر ضروری باتوں کے جواب دینے سے بھی گریز کرتی تھیں۔

وہ آگئی ہے وہیں تخت پر کھنے موڑ کرلیٹ گئی تو اسے پھرسے او تھ آنے گئی۔ تلاوت ختم کرنے کے بعد دادی نے قرآن پاک پر غلاف جڑھا کرر حل یہ رکھا اور منح کی جمع کی ہو تمیں ساری پھوٹکوں سے او تھستی ہوئی پھرسے نیند کی وادیوں میں اتر تی رابعہ پر دم کیا تو اس نے آنکھیں کھول دیں۔

اس کے دیکھے پر دادی ہولیں۔ "مہمان ہو میں میں کے سے پہلی گاڑی پر اب ہوبارہ بختے والے ہیں۔
کیسی رون ہوگئی تھی نا گھریں جلیمہ کودیکھو گئی ہوڑ اور خوش مزاج ہے اب اس عمریں بھی جوانوں کی طمع دوسی ہوئی گئی اس کے طمع دوسی ہوئی گئی اس کے دوسی ہوئی گئی اس کے مسرالیوں کا بھی عجیب ہی بادا آدم تھا مارے رشتے ناتے چھڑا دیے 'جواری کے جو بھلےون تھی ماں مالیہ دول کی امریمی کئی جاری کے جو بھلےون تھی ماں مالیہ دول کی امریمی کئی جاری کے جو بھلےون تھی ماں مالیہ دول کی امریمی کئی جاری کے جو بھلےون تھی ماں مالیہ دول کی امریمی کئی جاری کے جو بھلےون تھی ماں مالیہ دول کی امریمی کئی جو بھی دول کی امریمی کی مرمروار ما حساس کی مالیہ دول کی رخصتی کے بعد رہی سی کمر مردوار ماحب پوری کر اللہ دائی رخصتی کے بعد رہی سی کمر مردوار ماحب پوری کی دول کی جو بی ہی ہو ہی ہے اور پھر دارائ کی تھیں جارائی۔ "ہے نارائی۔" ہے تارائی۔" ہیں جارائی۔" ہے تارائی۔" ہے تارائی۔" ہیں جارائی۔" ہے تارائی۔" ہے تارائی۔" ہیں جارائی۔" ہے تارائی۔" ہیں جارائی۔" ہیں جارائی۔ اس کی جارائی کی جارائی۔ اس کی جارائی کی

وہ ان کے مختے یہ مرد کھے ملکے ملکے خوائے لے رہی تھی وہ نرمی سے ہس دیں۔

ماهنامه کرنی 190

000

موسم بدل رہا تھا۔ دھوپ میں بیٹھنے سے دھوپ بدن جلانے لگتی جبکہ اندر کمروں میں سردی کااحساس ہو آ۔

وہ جامن کے چھدرے سائے میں بیٹمی اسکول سے لائی ہوئی کا پیال چیک کر رہی تھی عاکشہ نے دیوار سے جھا تکتے ہوئے یوجیعا۔

وسنو۔ آج مبتح ہے منڈر پر بیٹھاکواکا کمس کا کس کر رہا ہے لگتا ہے تمہارے ول کا مہمان آنے والا

"اچھا-"وہ ہنس دی-"ویسے کوا تہماری منڈر پر بول رہا ہے اور مهمان میرے ول کا آنے والا ہے معجیب بات ہے ۔ کمیں تہمارا پردیمی تو نہیں لوث کے آنے والا۔"

" بل با \_ كياياد كراويا ظالم "اس في فعندًى شار و بوي \_

"رات کو بات ہوئی تھی میری ارشد سے اگست میں آنے کا دعدہ تو کیا ہے اس نے میں نے بھی بلا جھیک کمہ دیا کہ اس سے پہلے کہ آنکھیں جھڑی لگادیں تم برسات میں آجاؤ ساجن۔"

تم برسات میں آجاؤ ساجن۔" "واوے تم تو اپنے متعیتر کی جدائی میں لگتا ہے شاعری کرنے لگ تئی ہو۔" " ارشد بھی بھی کمہ رہا تعلیہ میںنے کمااس سے پہلے " ارشد بھی بھی کمہ رہا تعلیہ میں نے کمااس سے پہلے

'' ارشد ہی ہی المہ رہا ھا۔ یک سے ہما ہیں۔ کہ میرادیوان چھپ جائے تم بس لوٹ آؤ۔'' ہائے ہائے مجبوری بہ موسم اور بیدوری جھے بل مل بیر تزیائے جمعے بل مل بیر تزیائے جمعے بل مل بیر تزیائے

میرالا کھوں کا ساون جائے۔ گلی کے تکڑوالا بالم کریانہ مرچنٹ جو عرف عام میں ظالم کریانہ مرچنٹ مشہور تھا اور جس کے صور اسرائیل کی طرح چینتے ہوئے میوزک سے پورا محلہ عاجز تھا۔ اہل محلہ نے اس کا بائیکاٹ کیا ڈھے یاتی بند کیا

حی کہ سودا سلف تک خرید نابند کر دیا لیکن اس نے میوزک بندنہ کیا بلکہ میوزک کاوالیوم تک دھیمانہ کیا وہ کہتا تھا موسیقی روح کی غذا ہے اور میں پورے محلے کی روحوں کو مفت کی غذا فراہم کرتا ہوں اس منگائی کے دور میں اب بھی اذان کے فورا "بعد اس کے ڈیک کارگی بحالو کسی ردیمی کودل کی گمرائیوں سے پیارا گیا۔ کارگی بحالو کسی ردیمی کودل کی گمرائیوں سے پیارا گیا۔ رابعہ کی ہمی نکل گئی۔

' معرفی ۔۔ تمہارے جذبات کی ترجمانی کردی ہے ظالم نے۔'' رابعہ نے آگر چہ بولنے میں پورا زور لگا دیا تھالیکن اس کی آواز چینے چھھاڑتے میوزگ میں دب منگی اور جواب میں عائشہ نے بھی یقینا '' پچھ کہا تھا جو میوزک کی نظر ہو کمیا۔

000

اسكول ہے والبي پر بازار ہے گزرتے ہوئے
وكانوں كے شوكيسوں ميں جي اور كچھ دكانوں كے باہر
الگئی فراكوں كو ديكھا تورابعہ كودادي كا تنبيہہ بحرا ہمہم
سااشارہ ياد آيا اور نگابوں كے سامنے دادى كے پاس
سپارہ پڑھنے كے ليے آنے والى لڑكوں كی چھيد ذنه
اور هنياں آگئيں اور اس كے قدم تھركئے روشنى كا
کوئی كو زاسا تھاجو اس كے ذہن ميں ليكااور ہے ساختہ
چھوٹی اوكوں كے سائز بورى طرح اس كے ذہن ميں
بھوٹی اوكوں كے سائز بورى طرح اس كے ذہن ميں
بوريڈى ميڈ جوڑے اور ميچنگ اسكارف خريد ليے
بندريڈى ميڈ جوڑے اور ميچنگ اسكارف خريد ليے
بور مرج كرنے ہے الے احساس ہواكہ ضرورت مندوں
ہو خرج كرنے ہے ول كيے طمانيت اور خوشی ہے بھر
اور اس ليے اے احساس ہواكہ ضرورت مندوں
ہو خرج كرنے ہے ول كيے طمانيت اور خوشی ہے بھر
احساس دل كی مرز مينوں كو دير تک سيراب كرنا رہا

"دید کیا۔ تم ہرردزشار بھربھرکے چیزس خریدلاتی ہو 'فضول اور غیر ضروری۔ اور خواہ مخواہ اپنے پیے ضائع کرتی رہتی ہو۔" دادی نے جب اس کولدے بھندے ہوئے گھرکے اندر داخل ہوتے دیکھا تو باز

ماهنامه کرن 191

رس کرنے لگیں۔ "میں تو کہتی ہوں کچھ گفایت شعاری اور بچپت کی عادت اپناؤ اور اپنے جیز کے لیے کچھ جمع چھوڑر کھو کمیا خالی ہاتھ لے کرا گلے کھرجاؤگی ۔۔؟"

"الله مالک ہے۔"اس نے بے نیازی سے کہتے ہوئے خریدے ہوئے تمام جو ڑے نکال کرجب دادی کے سامنے کھیلائے تو دادی کی آئکھیں خوشی کے مامنے کھیلائے تو دادی کی آئکھیں خوشی کے آنسووک سے بھر گئیں اور وہ فرط جذبات سے لبریز بولیں۔

بولیں۔ "اللہ تنہیں اس کی جزادے گادو سردں کی خوشی کا خیال رکھاہے وہ تمہارا ول سجی خوشیوں سے بھردے گا اور بیاد رکھونیکی کے رہتے میں اٹھا ہوا ایک قدم اگر بارگاہ النی میں مقبول ہو جائے تو پھرزندگی کی راہ دشوار مہیں رہتی۔"

اوراس اگلی مبح بی اس نے دیکھا کہ دادی کے پاس سے دیکھا کہ دادی کے پاس سے ایکی مبح بی اس نے دیکھا کہ دادی کے پاس سیارہ پر مصنے آئی ہوئی از کیوں کی چھب ہی زالی محمد البطے جمورے مبلے میکھے جماع کیا ساور خوش سے جمیکتے جمرے اور آئکھیں۔

ود و سرول کی ضرور تیں بوری کرد 'اللہ حمیس مختاج نہیں کرے گاکسی کا۔"وادی نے اس کے سرپہ ہاتھ رکھ کے دعادی تووہ بورے دل سے مسکرادی۔

اس کی عادت تھی چھٹی کے دن میج ہے شام تک ہفتہ بھر کے التواجی پڑے کام نمٹانے ہوتے تھے۔ چھوٹے ہے کمر کی تفصیلی صفائی کے بعد پردے بخش 'بیڈ شیٹ' تکیے کے غلاف دادی کے اور اپند صلے ان وصلے کیڑے ڈھونڈ ڈھانڈ وہ واشنگ مشین کے پاس ڈھیرلگائی جاتی۔

وادی اس کے سکھوانے محنت لگن اور شوق کے دل ہی دل میں سراہتی تھیں اور گزشتہ عادتوں کے چھوٹ جانے پر اللہ کاشکراداکر تیں۔ چھوٹ جانے پر اللہ کاشکراداکر تیں۔ آج کام قدرے جلدی ختم ہو کیا تھاجب وہ فارغ ہو کر جیمی تو یوں ہی ناقدانہ نگاہ سے گھر کی سیلن زدہ

دیوارول کودیکھنے گلی ان بدرنگ دیواروں برجائے کب قلعی کی گئی تھی۔ شاید تب ہی جب بھی کمیں استھے وقتوں میں سے گھریٹا ہو گا'اس کے بعد سے نہ حالات بدلے اور نہ گھر کی طاہری حالہ سدوہ بری دیر تک یدنما نعش و نگار دیکھتی رہی اور بانے کیا کچھ سوچ کے ارادے باندھتی رہی۔

الحكے دان ہى دہ يازارے پينك كے ڈب اور ويكر سلان خریدلائی اور کھر کی طاہری حالت کو بمتر بنانے کا تہے کرلیا۔ دادی نے بہت روکاکہ رہے دو نے کاری مقعت \_ چر جمی بورا کر پینٹ کروالیں کے ، لیکن دادی کے منع کرتے کے باوجود بھی وہ اے ارادے سے بازنه آئی اور بهت لکن اور عرص کام تمروع کردیا۔ ا پنارانا جوڑا ہیں کر ہاتھوں روستانے چڑھائے اور بالٹی مضبوطی سے بکڑ کر لکڑی کی سیوھی پر سیج سیج قدم رممتی جب دیواروں پر برش چیرنے کی تواہے إندانيه مواكه بيه كام أكرجه انتابعي سل نميس تعاجتناده تصور کررہی تھی مروہ استفامت سے کی رہی۔عائشہ آئی تواے بیومی پر نظے دکھ کرسلے جران ہوئی ہر منے کی اور در مک بنتی رہی اور رابعے اگرچہ منع می کیا محمدہ اند فولڈ کر کے اس کے ساتھ کام میں جت می اور چھی در بعد اس کے چربے رہمی دہی نگار تھے جنہیں رابعہ کے چرے پر دیکھ کرودور تک ہنی تھی۔

انہوں نے ملے پہلے ڈرائگ روم کا سلان ہاہر انکاروم کا سلان ہاہر فالہ کا اور آخر میں کی اور واش نگالا کھریڈروم کی ہاری آئی اور آخر میں کی دواروں کو جہاری ہے ہوں ہے ہوں ہے ہوں ہے ہوں ہے ہوں ہوں کی مسلسل مشقت کے بعد جسم آگرچہ مسلسل مشقت کے بعد جسم آگرچہ مسلسل مشقت کے بعد جسم آگرچہ کی مسلسل مسلسل کی ایک ایک کھر ساری مسلسل آبار رہا تھا۔ رابعہ شام سیک آبک ہوں ہے ہوں مسلسل کام تھا بھلا۔ آپ کو ایک واقعہ میں ہے کہ منہیں کرپاؤں گی عائشہ ہی مسلسل سے آگر جتنا ہو سکا میراساتھ دیتی رہی۔"وہ عائشہ کی محکور تھی جو اسکول سے تھی ہاری آئی اور عائشہ کی محکور تھی جو اسکول سے تھی ہاری آئی اور عائشہ کی محکور تھی جو اسکول سے تھی ہاری آئی اور عائشہ کی محکور تھی جو اسکول سے تھی ہاری آئی اور

ماهنامه کرن 192

آنے والے کا راستہ روکے کھڑی تھی یہ سومے بناکہ مقابل کی آنکھوں میں اس کی حالت زار دیکی کر گئی شوخی و شرارت ہے وہ اس کے بت بن جانے پر کتنا عظوظ ہو رہا تھا تھنی موجھوں تلے دیے ہونٹوں پر کسی معنی خیز مسکلن بچی ہے۔

"السلام عليم \_ بي اندر آنا جابها بول كيا آپ راسته ديس كى \_؟" بالاخروه بولا تو به جان بت يس جان پژى ده جيم مرى نيند سے جاگي اور ايک طرف بو كرراسته ديا - وه اس كى آنكھوں ميں ديكھ كريولا-

"میں آنے کوئی آبیا منتر تو نہیں پھونکا تھا کہ دربان
پھر کے ہوگئے۔ ہاں آتے ہوئے آبید دعاما تکی تھی کہ
آپ کو دروازے پر اپنا مختظر دیکھوں اور دیکھ لیس میری
ایک دعاتو دروازے پہنی قبیل ہوگئی ہے۔ اور ۔ کیا
میری آر اتن ہی غیر متوقع تھی کہ ہر کوئی دیگ رہ کیا
ہے۔ "اس نے محن کے بچ کھڑی عائشہ کو حق دق و کیا
کر پوچھا جس کی آنکھیں شاید جرت کی نوادتی ہے
کی اور تھی تھیں۔

سیل کھی تعین۔ " مجھے بالکل بھی انداز نسیں تھا کہ میرا آتا آپ لوگوں کے لیے اتنا سربرائز تک ہو گاکہ مس عائشہ تو لگنا ہے سانس لیما بھی بھول گئی ہیں۔ 'مشہوارنے قریب جا کرعائشہ کی بھٹی بھٹی آنکھیں دکھ کرہنتے ہوئے تبعمو کیا تو عائشہ اپنی ہی موجودہ حالت سے حظ اٹھاتے

"آپ نمیک بین شهوار بھائی۔ ویسے اس بات میں ا ملک بھی نہیں ہے کہ جمیں اجانک آپ کو سامنے دکھ کرزیردست شاک لگاہے کہ انجی تک آفٹرشاکس لگ رہے ہیں وہ بات دراصل یہ ہے کہ ۔ "اس نے اجازت طلب نظروں سے رابعہ کودیکھا کہ شاید اصل بات نہ بتانے کا اشارہ ملے محروباں ۔ اس کی بلکیں شرم وحیا کی زوادتی سے رخساروں یہ بچھ بھی تھیں اور عائشہ کو وہ بچھی صدی کی کوئی شرمیلی ہیروئن لگ رہی

"امل میں ہم دونوں ابھی ابھی آپ کے آنے سے تموری عدر قبل آپ کوبت شدنوں سے بلکہ اس کے ساتھ رات گئے تک کام میں گی رہتی۔ "کوئی کام بھی مشکل نمیں ہو آ ابس حوصلہ انگن استقامت اور کام کرنے کی جنجو ہوئی جاہیے پھرزندگی میں کوئی بھی کام دشوار نمیں ہو آ احتی کہ زندگی خود بھی۔ مہم نے قلبغہ جماڑا۔

"الله تمهارے دوصلے سلامت رکھے" وادی فی ایک تو افعاکر دیادی۔ مجمع عائشہ جلی تفیاد رہوئی۔ " ولوی ۔ عمی اکشہ جلی تفیاد رہوئی۔ الکونسٹ کوائے تفی ہوں کہ اگر کسی نے کھر بینٹ کراتا ہو تو اس رنگ سازے رجوع کریں اعلا کام ' مناسب واس " وہ عائشہ کے انداز پر جسی پڑی۔ سام ملاحیتوں کو انتا میں ایک بات ہے تمہاری ملاحیتوں کو انتا پرے گا ۔ ورنہ بچھے تو لگیا تھا کہ تو حالو حورا کام پرے گا ۔ ورنہ بچھے تو لگیا تھا کہ تو حالو حورا کام پہلی بار تمہارے اندر دیمی ہے 'واحی امیز کید۔" ویکی بار تمہارے اندر دیمی ہے 'واحی امیز کید۔" ویکی بارتمہارے اندر دیمی ہے 'واحی امیز کید۔"

مین کی یادی ۔ ؟ عائشہ نے شرارت سے آگر میں اور تھکائی کمیدردازے ہونے والی ہی اس میں اور تھکائی کمیدردازے ہونے والی ہی می اور تھکائی اور تھی کی دادی نمازی نیت باعدہ چکی تھی تھی اور اور کئی تھی میں بابار راجہ کوئی دردازی کی افران میں نہ تھا احماس تک نمیس تھا کہ دردازہ کو لئے پرزمن اس کے قدم کرزی گی اور وہ اول کا تذک نہ کر ری کی اور وہ اول کا تذک نہ کر ری کی آگر ۔ ابھی عائشہ کاؤں والوں کا تذک نہ کر ری مولی تو صورت حل بھیا میں گانوں وہ اور اب وہ مول تھی میں کئی ہے ہوتی ۔ اور اب وہ دروازے میں کمڑی ہے ہوگی می دونوں بٹ تھام کر دروازے میں کمڑی ہے ہوگی می دونوں بٹ تھام کر

ماهتامه کرن 193

ول كى كرائون سے ياد كردے سے كد آب آگئے" " ان \_ واقعى-" شهوار خوشى سے جيكا- " كر تو خول نصيبي بي ميري-"

عائشه يولنا شروع مو يكي تقى اور رابعه كالحورنا اور وانت پینا مرایے موقعوں برعائشہ اس کی طرف کم ى دىكماكرتى مى - پرشرارمصلے سے انھ كرادم آتی دادی کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔دادی شموارے شکوہ کررہی تھیں کہ اس نے اسے عرصے کے بعد چکر

ہے۔ "نی تی جاپ کی دجہ ہے بری ہوں در نہ کی مرتبہ پروگرام بنایا تما تمرسد"وه شرمنده سا مو کروضاحت ويناك

«میری مانونوتم او حرعی شفث به و جاؤ بیشا پر دلیس میں سومطلے مسائل ہوتے ہیں اور مجرمیرے ہوتے ہوئے مجھے اچھا نہیں لگنا کہ تم ہوٹلوں میں رکتے پھو۔" دادي كى اس خلوص بمرى آفرير يوري طرح دل د جان ے جران ہو کرعائشہ اور رابعہ نے ایک دو سرے کو ويكما فيكوه برايك كم ساته اجمح اخلاق كامظامره كرتى تحيي مراتا اخلاص ... ؟ ده جلدي ب بولا-

نمیں نمیں آپ میرے کیے بالک بھی پریشان نہ مول مس نے بتایا تو ہے کہ میں کچے دوستوں کے ساتھ مكان شيئر كرربامول - كوئي يرابلم نيس بي بي بت آرامے ہوں۔"

" كر بمى بينا \_ چلوكى چزكى ضرورت جب محسوس مو توبلا جمحك ميرے ياس آجايا كرو على موس من تهاري\_ عليمه كى بمن مول ده كيا كي آخركه ميرك نوات كاخيال بمىندر كماله"

وادى كے ليجے ميكابے بناه خلوص جمال رابعه اورعائشہ کوورطہ جرت من ڈال رہاتھاویں جائے کے سب ليت شواركوب مدمتار كردبا قله معاسمات مراف ت لے اٹھ کری ہوئی۔ "اجماشهار ملكي برجل" آپ سلاقات واب ہوتی رہے گی گلب بگاہے" "جی ضور 'شہوارنے بھی مسکرا کرجواب دیا پھر

دادی کی طرف متوجه مو کیاجو کمه ری تھیں۔ " تمهاری مانی کی اور میری بهت دوستی موا کرتی محى- چروه بياه كر گاوى چلى كى توددى بھى چھوت كى اور لمناطانا بمي حتم موكيا بست روئے تھے ہم لوگ جدا ہوتے وقت "دادی محضو تتوں میں محو سکر " جی \_ بہت مض اور دشوار ہو تا ہے مل کرجدا ہو جانا مسرار کے لیج میں نہ جانے کیابات تھی کہ اینے وهمان میں مم رابعہ نے جو تک کرشمواری طرف دیکھا جوای کود کم رہا تھا اور کھے کے آخری صفے میں اس پر اس جملے عنی دمغموم آشکار ہوئے اور پر شہرار کی ائی جانب متوجہ بولتی ہوئی آئھیں۔ اس کے ول نے ایک بیٹ مس ک-وہ ایک بار پھر بوری توجہ ہے دادی کی طرف متوجہ موجا تھا۔ اجا تک سراحیوں کے اویرے عائشہ کی ابل نے دادی کو آواز دی سوہ اسمیں اورسيرهان يره كني-

دادی کے سرحیاں ج معت بی شموار رابعہ کی طرف متوجہ ہوا جو چاہئے کی خالی برتن کچن میں رکھ کے اہمی اہمی آکے بیٹمی تھی۔

"بهت الحجى جائے بلانے كابت شكرييد كتے بي کہ ہاتھ کا ذا تعبہ ول کے بند دروازوں کو کھولتا ہے تو مجمع بھی ایسالگ رہاہے کہ دل میں کھ کورکیاں میکھ وروازے مل محتے ہوں۔"رابعہ نے بے ساختہ اس کی طرف دیکھاجس کی آئھیں شوخی و شرارت ہے جگرگار بی تغییں اس کے ہونٹوں کے کنارے پر دھم یی مسکان آن تھسری اور طل کی دنیا متلاطم ہو چکی

" رابعه ... "بلكا ساكه كارك وه رابعه سے مخاطب ہوا" میں نے آپ سے اسے دل کی بات کمنی ہے مر سوچ رہا ہوں کہ کیے بیان کروں 'ظاہری بات ہے میں تمرا ایک دیماتی آدی ۔ مولفظوں کے میر پھیر بھیے نيس آتے ليكن صاف لفظول من مرف يد كهول كاكه آب بست الچھی ہیں میرے محروالوں کی بھی آپ کے بارے میں کی رائے ہار آپ کی اجازت موتوش ان كو آب كم لانا جابتا مول ميرامطلب ك-

ONLINEALIBRANCY

FOR PAKISTAN

" بچھے لگتا ہے پینڈواس مرتبہ کوئی لارانگا کے گیا ہے ہے تا۔ ج"عائشہ نے شرارت سے اے دیکھا۔ "کوئی نہیں۔"اس نے جھٹلایا حالانکہ اس کیے بہت جیزی سے کوئی جانا پھچانا عکس اس کی آٹھوں میں لہرایا تھا۔

" فیئر دوست ... جب آنگھیں کی کے خوابوں سے ہو جھل ہو جائیں 'کسی کے ذکر پہ جب چرو رنگ رنگ ہو جائے 'کوئی ایک ہی سوچ ہردھیان پر حادی ہو جائے تو سمجھ جاتا جا ہے کہ کوئی ہے جو دل کا مہمان ہو میا ہے پھر آدی لاکھ جھٹلائے 'انکار کرے مرجو دل کا ممین ہے اس نے تو مکان نہیں بدلنا۔"

ین هم است در مان به را در است بری نگایس اس پر جمی مانشه کی شوخی و شرارت بحری نگایس اس پر جمی تنمیس تمرده بچر بهمی تمرد بی تنمی -

''عائشہ تم بھی نابس ۔ لگتا ہے جیسے تم نے محبت میں ٹیا پیچڑی کیا ہوا ہے۔''

بان نا ... ہم ان راہوں کے بری در کے مسافریں ہمیں پاہے کہ وہاں کسی تنفن اور دشوار کھاٹیاں ہیں ' کتنے پر چچ راستے ہیں 'کتنے انظار کے زائے ہیں اور ہجر کی مدیاں ہیں۔" عائشہ نہ جانے کن بحول ہملیوں میں کم تھی 'راہمہ ہس دی۔

\* \* \*

باول کاکوئی چھوٹاسا گلزا آیا اور سورج کے سامنے
آن محمرااور ڈوہے سورج کی سرخی منتکس ہو کر ہوری
کائنات پر پھیل کی اور زمین کی ہرشے کواپ ریک
میں ریک دیا۔ شام ہونے میں آگرچہ ابھی پچھ دریے
گر ہر طرف گلابی ہی شام پھیل گئی۔ وہ دونوں اس
وقت اپنے اپنے دھیان میں کم اوری دیواروں والی
چھت پر تمل رہی تھی۔
چھت پر تمل رہی تھی۔
عائشہ چلتے چلتے رک کر ہولی تو رابعہ نے کہا۔
مائشہ چلتے چلتے رک کر ہولی تو رابعہ نے کہا۔
"آیت الکری بڑھ کر سویا کو۔"
فواب دیکھ رہی ہوں۔" عائشہ بے لیم سے ہول۔" یاد

" و ججك كر فعركياجيم مزيد موندل لفظ تلاش كرربابو \_ محرات مزيد بچه كننه كا موقع نه ملاكه دادى سيرهيال از آئى تحس شهوار مجى جانے كے ليے اٹھ كمرابوا-

"اچھا جی اب مجھے اجازت دیں۔" وہ دادی کے سامنے جمکا تو دادی مزید تھمرنے اور کھانے کے لیے امرار کرنے لگیں۔ امرار کرنے لگیں۔

و نسیں جی پھر بھی سی۔ دیے بھی میں کھروالوں کے ساتھ جلدی حاضر ہو جاؤں گا آپ کی خدمت میں۔ "بڑی سمولت سے ول کی خواہش کہتاوہ مخاطب اگرچہ دادی سے تھا گر نگاہ رابعہ کے رغوں سے ہے چرے پر تھیری تھی اور اس کی طرف سے جواب اسے مل کیا تھا۔ کہ مجھ باتوں کے لیے لفظوں کی ضرورت نسیر ہوتی۔

چوکھٹپارکرتے ہوئے اس احساس کے ساتھ کہ
ایک خوفگوار وخوب صورت شام دہ ہے حد مخلص و
مہوان اور دل کو بہت اپنے لگتے ہوئے لوگوں کے ساتھ
کزار کے رخصت ہو رہا تھا لیکن کی کے دل کے
موسم بدل کیا تھا' پوری ہستی بدل کیا تھا اس کی پیغام
رہی آنکھوں کو رابعہ نے اس کے جانے کے بہت دیر
بعد تک بھی خود پر محسوس کیس اور اس رات اسے نمیند
نہ آئی تھی۔

" محت آگرچہ اندھی ہوتی ہے لیکن ہسائے
اندھے نہیں ہوتے۔"
اس کی بچپن کی دوست اس کی ہردکھ سکھی کی
ساتھی عائشہ نے اس کی آتھوں بی اترتے ،
منڈلاتے ، جگرک کرتے جگنوؤں کے قافلے ناڈ لیے
تھے اور اس کے چرے پر سچے قوس قزرہ کے رنگ
پچان لیے تھے۔
دوکیا مطلب ہے تہماری اس بات کا ۔ ؟" اس
نے لیے بی خود کو سنجمالا اپنی کیفیت پر بے نیازی کاپردہ
ڈالا۔



''معبت بڑی وہمی اور شکی ہوتی ہے یار۔''عائشہ نے ہر حبس فضا میں ایک بحرپور سانس چھوڑتے ہوئے کہا۔

ہوتے اللہ

دمجوب کے کھوجائے کادھڑکا 'بوفائی کرکے بیج

راہ میں تناچھوڑ دینے کادھڑکا جان ہی نہیں چھوڑ تا '

ول کو کاٹنا رہتا ہے۔ ارشد جب تک آنہیں جا آمیری

جان اسی سولی کے عذاب پر ننگی رہے گ۔ "

رابعہ کی بات نے آگرچہ اس کے دل کے آسان پر
چھائے دیگمانی 'وہم اور خواب کاخوف کسی حد تک کم تو

کیے تھے مگروہ مکمل طور پر مطمئن نہیں تھی۔

دخم نہیں سمجھوگی۔ "رابعہ سرجھٹک کرینس دی۔

دخم نہیں سمجھوگی۔ "رابعہ سرجھٹک کرینس دی۔

000

عائشہ کے پیرز جب شروع ہوئے تو دہ الی مصوف ہوئے کہ دہ الی مصوف ہوئی کہ کئی دان تک چکرنے لگاسکی بلکے دیوار ہے بھی بقول دادی کے "جمالی" تک نہ والی تھی۔ رابعہ آگرچہ اس کے مرکم کم بی جاتی تھی ایک تودادی کی طرف سے بھی زیادہ اجازیت نہ بھی اور پھراہے خود بمى يندنه تفاكيونكه اس كے كعرض ددجوان بعالى تص اور بفول دادی کے محلے دار کیا کہیں مے سوسویا تیں نہ بنائيں محمد بي شك جاري ابني نيت صاف مو كل میں کھوٹ اور میل نہ ہو مگر دیکھنے والے بیتوں کا یوسٹ مارتم کمال کرتے ہیں وہ توانی نظرے آئینے میں ہر کسی کو دیکھتے ہیں اور کمانیاں کمٹر کیتے ہیں اپنے خیال کے ننا ظرمیں دو سروں کا شفاف علس بھی میلا كريے ميں در منس لكاتے ... خود آپ كورى اپنادامن بچاکے رکھناچاہے۔ای کیوں بت مخاط رہاکرتی۔ عائشه کی استے دنوں کی غیرحاضری نے اسے اداس کیا تو وہ داوی سے اجازت کے کرعائشہ کے محر جلی آئی۔ مجمی مجمی اواسے عائشہ کادم غنیمت لکتا تھاور نہ او اسكول ميس كسي كوليك كے سابھ بھي اس كى سلام دعا سے آمے رسم وراہ نہ برحی تھی۔ ہاں عائشہ کی بات ود مری محی دواس کی بحین کی دوست محی مبنول سے جی عزیز دوست ... اور آس کی مخلص سے ریا اور ب ہے میڈم رضوانہ کہا کرتی تھیں اس طرح مسلسل نظر
آنے والے خواب کسی عنقریب آنے والی پریشانی یا
مصیبت کاسندیں ہوتے ہیں جیسے ہماری چھٹی حس کا
الارم بجا ہے کہ جیسے کچھ ہونے والا ہے۔ براوقت کوئی
مصیبت یا کوئی پریشانی ... پچھ ہے ضرور۔ "موسم کی
ساری اداسی اس وقت عائشہ کے چرے پہر قم تھی۔
ساری اداسی اس وقت عائشہ کے چرے پہر قم تھی۔
"" پچھ نہیں ہوتا۔" رابعہ نے آئیز امزی شنش زیادہ لی
ویسے بھی میراخیال ہے تم نے آئیز امزی شنش زیادہ لی
سوئی ہے جبکہ تمہاری انجھی خاصی تیاری تھی ہے۔"
عائشہ بوئی۔

'' نہیں رابی ایجزامزی تو سی بات ہے جھے زیادہ منیش نہیں ہے تیاری بھی تھیک تھاک ہے باقی اللہ مالک ہے۔ بس ارشد کے دوالے سے کوئی خواب ہر رات ایسے تک کرتا ہے جھے کوئی جورول بیں تھر جائے۔ بیں دیکھتی ہوں کہ ارشد کمی دیران اور سنسان راستے بیں میرا ساتھ چھوڑ جا ا ہے۔ بیس گھیا تھ جرے بی کمڑی دیر تک اس کو پکارتی رہتی ہوں گئین میری پکار کی بازگشت جنگل کے اند جروں ہوں کے اند جروں سے اگراکر لوٹ آئی ہے رات کے بسلے پسر نظر آنے والا خواب پھر بوری رات کی بیند نچوڑ لیتا ہے۔ "اس والا خواب پھر بوری رات کی بیند نچوڑ لیتا ہے۔ "اس کے لیجے بی کوئی محسوس کے جانے والا وہم اور خوف قی اجرائی ور خوف

" چھوڑدیار۔ آیک نفول سے خواب کو جان کا عذاب بنالیا تم نے ۔۔ ولیے آیک بات بناؤں میں متم نے ارشد کی محبت کو خود پر طاری کرلیا ہے ۔ بہت زیادہ ۔ تم ہروقت اس کے بارے میں سوچی بہت زیادہ ۔ تم ہروقت اس کے بارے میں سوچی رہتی ہواور زیادہ تر نہ محلو ہی۔ تم نے محبت تو کرلی ہے تم ہیں۔ تم مراکلے بندے کی وفا پر بھروسانہیں ہے تمہیں۔ تم ہیں ہر بل یہ لگتا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ بے وفائی سمبر میں انتہار ہی داوراہ ہواکر تا ہے سب سے قبیتی زاد سفر میں انتہار ہی داوراہ ہواکر تا ہے سب سے قبیتی زاد راہ مواکر تا ہے سب سے قبیتی زاد سفر میں انتہار ہی داوراس متاع کو کسی بل راہ میں چھوڑ تا جا ہے۔ "

احا کرن 196

برط تنگ کیا ہوا تما اور اور سے ارشد کا رویہ ۔ کمڑی باشه اور كمزى توله والا يم مى بات كرياتو تميك شاك كمى اور روما بيك مودم من اور كبمي فقط دو منك كى كال اور مرداور خلک ردیہ ہے ارے باندمے بات کر رہاہو 'مجروہم توہوی جا آہے تا۔؟" احب اس صوحه يو مي ٢٠٠٠ رابعه في يوجما "كمال\_ابمي الماكمال ب مطاور جمول تا اور فرمت سے بوجھوں کی ایک ایک بات اور تاوی کی اینے وہم اور خواب \_"اس کے انگ انگ ہے کوئی انو تھی خوشی پھوٹ رہی تھی۔ "کیامجوب کے لوث آنے پراتی خوشی ہوتی ہے ؟ رابعه ني يك على من سوعا-محمده مرف اس كالحبوب تونه تعامىيتر بعى تعالىمزن بھی اور عنقریب شادی بھی ہونے والی تھی۔ اوال معلل خریدنے منی ہوئی ہیں اہمی اس کو ملنے جائیں م ب اوك "عائشة في بتايا تورابعه في يوجها-"تم نجی\_؟" "نسی یاکل مجھے ملنے تودہ آئے گاادر آنا بھی اس کو جاہے۔"عائشہ کے اندازمی نخوتھا۔

الحطيون شام كواس في رابعه كوبلا بعيجا تفااوراس

كى طرف سے رابعه كے ليے اليا بلاد القيميا" ايمرجنسي میں بی ہو آتھا اے کوئی ضروری کام ہو آیا کوئی کھر لو مسئلہ در پیش ہو آلوں رابعہ کو بلائمبیجتی اور آج بھی اس کاپیغام ملتے ہی رابعہ چلی آئی تھی کھر میں داخل ہوئی تو مین مرلے کے کمر میں کوئی عجب سوگوار سی اواسی اور مرى حب كاراج تفاأس كيول كو يحد مواعا كشراي لمرے میں بیٹی تھی روئی روئی آئسیں علکجار شکن لباس ٔ تاه حال اور در ان ساحلید یقینا "کوئی بری بات موئی ہے ... ورنه کل وہ کیے قلاعيس بمرتى كملكملاتي موكى في تحى اور آج اس كا اداس حلید و کی کررابعہ کے دل کودھیکا سالگا۔ كيابوا إعائش خريت توب نا\_كياار شدي

غرض دوئ نے ایک بھن کی کی پوری کردی تھے۔ وہ ط کی ساری باتیں ایک دو میرے کے ساتھ شیئر کرتی میں کوئی رازداری میں می اور ایک دوسرے کے را دداول می رفن ہوتے جاتے مائشہ اے سامنے ہی کی تھی 'خوش باش 'ہنتی آنکمیس میکتاچہوں فیک گئے۔ آنکمیس میکتاچہوں فیک گئے۔ "كيابات بيار آج وتمار عدمنك ي زالے یں؟ مرے میں آکررابعدےاے مؤلا۔ " ہل بات ہی الی ہے۔" وہ جموی "لوگ کہتے ہں کہ خواب کی تعمیر بیشہ الٹی ہوتی ہے جو چھے ہم خواب میں دیکھتے ہیں ہو آاس کے برعش ہے توالیا وكيا\_ بعركوتى خواب و كم لياب-"رابعه كوايوى و نہیں ...اب حقیقت میں اسے دیکھوں کی رورو الني مامن-"خوتى اس كانك انك س "کیاہے ۔ کول سینس کی ایٹ کرری \_؟"عاکشے کے کہا۔ وکی سینس نیس ہے سانوار شدیاکتان آگیا ہے... ہے ناخوشی کی بات اور نا قابل لعین محی-وه كمنا تفايس المانك باكتان آكر حميس مرر الزول كالمك شام كي فلائث مسياكستان بينجاب أورميرا ترو تكل دوا بي من جودد سرول كي "ترو" تكالتي سى-" ر چلو شکرے تمہاراا نظار تو ختم ہواہے 'مبارک "چلو شکرے تمہاراا نظار تو ختم ہواہے 'مبارک ہو۔اباے کمناجلدی سے ڈولی کے کر آجائے اور انظار نتیں ہو آ۔" رابعہ کی بات پر اس کے جرب پر می میلیریاں ی پیونیس اورد حر کن بے ربط ہوئی۔ "فکرے مجھلے کے دنوں سے مہیں جو خواب اور وہم سمارے منے وہ تو بے بنیاد ثابت ہوئے اب خوب صورت سينے آجموں من سجاناتم اور آنے والے خوب مورت و خوشکوار داوں کے حوالے سے خواب ويكمناـ" "اوركيا\_ايك توجيعاس طرح كے خوابول نے

نہ آیا ای علی ہوی کوساتھ لے کرے بردیس جانے والول كويادى مسيس رمتاكه ويحص كون التخي شدت ان کا تظار کردہاہان کے آنے کے کمح کن رہاہے ایک ایک دان کن کے گزر رہا ہے وہ کتی بے دردی سے بھول جاتے ہیں عمر بحرساتھ کے وعدے 'وفاک فتمیں ساتھ جیے آور مرنے کے لارے ۔۔ "ب ربط جملے وہ یوں بول ربی تھی جسے بین کرربی تھی اور بین ای تورہ جاتے ہیں جب کوئی دل سے گزر جائے یا دنیا

اس نے ایک نظر بڈیر ڈھیر ہوئے ان تھا نف پر ڈالی جو عائشہ کا تحبوب منگیٹرائے و آتا" فوقما" بھیجا تھا اور وہ سنبھال سنبھال کر رکھ دی تھی دل ہے لگا کر۔ نشانيان انتحالف ويزس كياانسانون كالعم البدل مو عنی ہیں۔ ؟ بسترین اور کمری دوست کے کمرے دکھ پر و كرے مدے كے احباس من كمرى سوجى بى ره منى كوئى ولا سے كالفظ الوئى تسلى كابول...!

كئيدن كزر يحطي تتعاور عائشه بمي بظاهر سنبحل مني تھی مرزوادہ ہنتی بولتی نہ تھی سلے کی طرح ہروقت آنسونہ بماتی تھی مرے ہووں کو بھی بالا خرلوگ بمول ای جاتے ہیں اور ول کو مارے والوں کا کوئی کب تک موک منائے \_ مری جارجی کی جاور اوڑھ کے محرتی عائشہ کو دیکھ کے رابعہ کو نے سرے سے غصہ آئے لگاار شدے تعلیر

کیا ضروری ہو تاہے کہ بیرون ملک جانے والا ہر مخص بے وفائی کا مرتکب تھیرے ... لڑکیاں تو ہوے مان اور بحروب كے ساتھ أتكموں من آنے والے خوفکوار دنوں کے خواب سجا کے محبوب کو بردیس رخصت كرتى إلى پركن كن كراجري كزريدونون كاحباب رتمتي بين ايزيان افعا افعا كرحباب رتمتي میں۔ اور جب اعاک خرطے کہ جانے والا بروعدے سے بی کرمیاہ برحد بعلا کر برتعلق کو حم کرے محى اور كے ستك ذيركى كاسفر شروع كرجا بوكانج کوئی بات ہوئی ہے۔ رابعہ کواگرچہ ارشدے وابستہ كى عائشه كو دكھ دينے والى خبر كا أنديشه تو موا مكروه بورے مل سے جاہتی تھی کہ اِس کے حوالے سے سب خیریت ہو اور دل میں دعا مانگ ری تھی کہ کوئی اليحابات نه موجوعا تشرك دكه كاباعث مو-"ارشدے کیابات ہونی تھی اس نے تو کسی بات جو گاچھوڑائی منیں ہے ساری باتیں بی محم کردی ہیں عائشہ بولی تو اس کی آواز میں ساری رات ہونے والى برسات جيسى سيلن محى-

رابعہ جو تک۔"کیاہواہے۔" "پچھ بھی نیانہیں ہوا ابس محبت کی کمانی کا اینڈ ہو كياب اور ضروري توسيس كم محبت كى سب كمانيول کے اینڈ خوشکوار ہی ہول 'میری محبت نے بھی معجدتى موركاتا باورميرى خش منى كاجولاا تاروا ب اس مے مہم جملوں میں چھے الوی نے رائعد کو

یوری بات بناؤ کیا ارشدے جھڑا ہو گیا ہے

"جھڑا۔! زخموں سے چور مسکراہٹ نے عائشہ کے ہونوں کے دائیں کنارے کو چھوا تو رابعہ نے البندل من درد محسوس كيا-وه بولي-"جھڑے میں تو مسلم مقائی کی تنجائش پر بھی باتی رہ جاتی ہے۔ اس نے او کوئی مخبائش بی سیس چھوڑی سارے تعلق بی تو در پر ہیں سارے تاتے بی میدیں۔"اس کی آنسووں سے بھیکی آواز نے وصلی اداس شام كواور بمي سوكوار كرديا- رابعه چپ كى چپ جیمی رہ کئی سارے سوالوں کے جواب عائشہ کے زار

زار بہتے آنسودے رہے تھے۔ "جھے کتناا نظال تھا کہ وہ آئے گاتو سکھے کے موسم ساتھ لائے گا محن مل میں محول بی محول محلادے گا مرجمے کیا خرتھی کہ اس کے آنے سے محن مل میں مف الم بچھ جائے گی ول کولمولمو کردے گاای کا آنا ... کاش میں ساری عمراس کی منتظری رہتی وہ مجمی نہ لونا ... بس اس كانتظار بي رمتا بيشه وه اس طرح تو

عائشہ کواگرچہ اس مدے تکنے میں بڑے دن کے ممروہ بسرحال سنبھل کئی اور رابعہ کو خوشی ہوئی تھی۔

" شکرے تم اس مدے سے باہر لکلیں" را بعہ نے شکر گزاری سے کما" میں گئی ٹینس رہی ہوں۔ دیکھو مایوس نہ ہوتا۔ اللہ تعالی نے تمہارے کے یقیناً" بہت اچھاسوچ رکھاہوگا۔"

وہ ہولے ہے ہنسی تو آنکھوں میں جمع ہونے آنسو پکوں کابند تو ڈکر مرہ نظے۔

''اوں ہوں۔ اب نہیں بس' پلیزعاثی اب نہیں' بہت کٹادیا ہے تم نے ان انمول موتوں کو۔'' رابعہ نے اپنی ہتھیلی ہے اس کے آنسوصاف کیے۔ اپنی ہتھیلی ہے اس کے آنسوصاف کیے۔

" با ہے کیا رابع۔" وہ کہنے گئی بھی اور اواس آواز میں۔ " ہر کسی کو اپنے اپنے دکھ رلاتے ہیں میں ارشد کی ہے وفائی پر روتی ہوں تو میری ہیں اتنی بہن کے وجھوڑے پر آنسو ہمائی رہتی ہیں وہ اس لیے دکھی اور اداس رہتی ہیں کہ ان کی بہن ان سے شاید بوری زندگی کے لیے جدا ہو گئی ہیں۔ میں نے کہا ہے کہ وہ خالہ سے جس وقت ول جاہے لتی رہیں اس سارے قصے میں خالہ کا تو کوئی تصور نہیں ہے وہ تو ہا قاعدہ رورو کے اہل سے معافی انگئے آئی تھیں۔"

"بل تم محک کمه ربی ہوارشد کے اس تعلیم تمہاری خالہ کاتو کوئی قصور نہیں ہے تااور تم پلیزارشد کویہ سمجھ کے بھول جاؤ کہ وہ تمہارے تصیب میں نہیں تھا ہمیں زندگی میں جو کچھ بھی ماتا ہے سب تعیب سے بی ماتا ہے۔"

اور پہلی باراس ذکر پرعائشہ کی آنکھیں نم نہ ہو تھی اس کامطلب ہے وہ اپنے ول کو کافی حد تک سمجھا چھی ہے رابعہ نے مطمئن ہو کراسے دیکھا۔

000

پھربہت سارے دن گزر گئے۔ مجمعی کبھار فون کی مخصوص ٹون بجتی اور شہوار کی طرف سے کوئی فارورڈ میں ہے موصول ہو آاکیک آدھ جیسی لڑکیال اندر سے ٹوٹ پھوٹ جاتی ہیں۔ عائشہ میں ان کے میں ا میں اس ٹوٹ بھوٹ کاشکار ہوئی تھی بے جرم سرایا نے والے بھرا بنا تصور ہی ڈھونڈ تے رہتے ہیں۔ اپنا تصور ' اپنی غلطیال 'اپنے جذبول کی کی بیشیال خودا حسابی کا ممل تو ڈدیتا ہے۔

مل تو در تا ہے۔ عائشہ کی روئی روئی آئیمیں دیکھ کراس کی دل جوئی کرتی رابعہ آئی جان سے بیاری دوست کے دکھ پردیکی ہوجاتی ۔۔ بھی بھی اس کا دل چاہتا کہ وہ جا کرار شد کا کریبان بکڑے اور جمجھوڑ کر آئی دوست کے ایک ایک آنسو کا حساب ایکے۔

"چھوٹد عاشی ... ایسے لوگوں کے لیے کیا رونا ... جن کو ہمارے ہننے یا رونے سے کوئی فرق ہی نہ پڑے۔ ایسے لوگوں کی ہے وفائی پرخون رونے سے کیا عاصل "

اورعائشہ ہنس دی زخم زخم ہنی۔ایسے لوگوں کے لیے بی تو رویا جا ماہے جن کوہماری پروانہ ہواور دل ان کی بروامیں ماکل ہوجائے۔

کی روامیں اگل ہوجائے۔ ''داوی کیا کہتی ہیں عاشی کا ہر معالمہ اللہ پر چھوڑدد' وہ جیسا دل جاہے معالمہ کرے اور جولوگ کسی کے ساتھ براکرتے ہیں ان کے ساتھ برائی ہو باہے' دیکھنا تم ارشد کے ساتھ بھی۔''

ا کائشہ نے رابعہ کے ہونوں پہاتھ رکھ دیا۔ ''نہیں رابی میرادل نہیں ان اسے بددعادیے کوجن او کول سے محبت کی جاتی ہے جن کے لیے دن رات دعائیں ماتکی جاتی جی ہاتھ اٹھا اٹھا کر 'مجھولیاں پھیلا کچھیلا کر سے دل پھران کو مجھی بددعا نہیں دیتا جاہے وہ بھے راہ میں ہی کیوں نہ چھوڑ جائیں۔''

بی یوں مہ ہور ہا ہے۔
اور رابعہ نے بہت جران ہو کراس کے چرہے پر
اجڑی محبت کی شاداب فصل دیکھی۔ وہ بھونچکا رہ کی
کیا محبت بیشہ ہری بحری اور شاداب ہی رہتی ہے
ویران اور خرال رسیدہ موسموں میں بھی۔۔ ؟ پھر کئے
طالم ہوتے ہیں وہ لوگ جو محبت بحرے داول کو تو ڈکر '
اپنے قد موں نے روئد کر زندگی کے سفر میں آگے براہے
جاتے ہیں۔

199 35 801

اس پر کئی تھیں اور شہواری تھی خوشیوں کی جگ لیے
دو فغیاں لٹائی نگاہیں۔ اس کے جرے ہے ہے۔

نہ رہی تھیں وہ جلدی ہے اسمی اور چن میں چلی آئی۔

زندگی کے چھے لیے کتے انمول ہوتے ہوئے 'وجیرہ

بہت چکے ہے اس نرم گفتار 'سلھے ہوئے 'وجیرہ
فخص کی آرزو کی ہے اور قائل فخص اس کے نصیب
مراج رکھنے والا مرد ... جس کی آٹھوں میں عقیدت'
مراج رکھنے والا مرد ... جس کی آٹھوں میں عقیدت'
خلوص 'اخلاق اور شرافت کے نرم چینے ہوئے تھے
مراج رکھنے والا مرد ... جس کی آٹھوں میں عقیدت'
ایسے افسانوی ہیرو کی تو کوئی بھی لڑکی جاہ کر سکتی تھی کسی
جھوٹے ہے کھر میں رہنے والی 'نگاہ جھکا کر آہنگی ہے

بھی نے سے کھر میں رہنے والی 'نگاہ جھکا کر آہنگی ہے

ہمی لڑکی کا خواب ہو سکتا تھا اور اس کی نگاہ تھہا کر آہنگی ہے

ہمی لڑکی کا خواب ہو سکتا تھا اور اس کی نگاہ تھہا کر آہنگی ہے

ہمی لڑکی کا خواب ہو سکتا تھا اور اس کی نگاہ تھہا کر آہنگی ہے

ہمی لڑکی کا خواب ہو سکتا تھا اور اس کی نگاہ تھہا کر آہنگی ہے

ہمی لڑکی کا خواب ہو سکتا تھا اور اس کی نگاہ تھہا کر آہنگی ہے

ہمی لڑک کا خواب ہو سکتا تھا اور اس کی نگاہ تھہا کر آہنگی ہے

ہمی لڑک کا خواب ہو سکتا تھا اور اس کی نگاہ تھہا کر آہنگی ہے

ہمی انہ کرنے والی رابعہ پر۔

وہ کچن میں کھڑی ہوں ہی ہاتھ یہ ہاتھ جمائے نہ جانے کن کن خوابوں کے خوب صورت جزیروں میں کھوئی کی رنگ میں کھوئی کئی رنگ میں کھوئی کئی رنگ مجرے سے اور اسے خبری نہ ہوئی کہ اس کیے سمی نے بہت ہوئی کہ اس کیے سمی نے بہت ہوئی کہ اس کے چرے نے بہت ہوں کے جرے یہ سے ان حسین رنگوں کو دیکھا تھا جن میں خوداس کا ہے سے ان حسین رنگوں کو دیکھا تھا جن میں خوداس کا ہے گئی جھلملار ماتھا۔

یہ شاید دلینی دلکن سے دیکھنے دالے کی آگھوں کی مشاید دلینی دلگن سے دیکھنے دالے کی آگھوں کی مشار دروازے میں ہونٹول یہ بڑی دلکش کی مسکان سجائے اس بت کو دیکھنا ہواں کے طلع اس برین حمکنت اور شان سے اور پورے استحقاق سے ایستادہ تھا۔ وہ سینٹائی تو دروازے میں کھڑے بت میں جان بڑی وہ ایک قدم جھیے نہ موڑ سکی۔

"اس دفت آپ کے چرب پراٹے خوب صورت رنگ ہے میں دکھ رہا تھا کہ میرا دل جاہا دفت بہیں کہیں ای لمح میں تھرجائے اور میں ایک ایک کرکے بیر سارے رنگ چرالول۔" امرت کارس ٹیکا نابحت سمجھیر لجہ ساعتوں سے

مرتبہ اس نے رابعہ ہے بہت مخفری بات بھی کا داوی کی اور اس کی خیرت ہو تھی اور نون بند ۔ اے حیرت او ہون کی حیرت استان کی جمزی دیکھی تھی اس نے استان کی جمزی دیکھی تھی اس نے استان کی اور نہ ہی آنکھوں کو خواب اگر آنکھوں کو خواب اگر اور جہاں کی دیمی کی اور جرت انگیز طور پر اجا تک اس کی دیمی میں دو خواب اس کی انگی میں شہوار کے خواب میں کوئی انو کے خواب مورت ہو کئی سارے موسم سانے لگتے تھے۔

آورموسم توواقعی انسان کے اندر کاہو ہاہے خوشکوار ہویا ناخوشکوار من کاموسم اگر خوشیوں بحرابو توجار سوخوشیال رقصال نظر آتی ہیں۔

بہت اُجانک مغیر متوقع طور پراس کے اور شہرار کے در میان ایک خوب صورت رشتہ استوار ہو گیا بہت غیر بیٹنی صورت حال تھی جب اچانک کوئی بہت بڑی خوشی ملے تو آوی اس طرح دیک رہ جا یا ہے اور شہرار تو دیسے بھی کچھ عرصے ہے اس کے دل کی خوشی او کما تھا۔

اس روز شہوار اور اس کے کمروالے حسب وعدہ کاؤں کی خالص سوعاتوں ہے لدے ہوندے تحض کاؤں ہے لدے ہوندے تحض کے کمروالے حسب وعدہ کے خرص ہے کا فرض ہے آگئے کہ الل حلیمہ نے شہرار کا وریت کی مونے میں چندال دیر نہ کئی شہرار کی ای نے اپنے میں پنی ڈائمنڈ ریک ایار شہرار کی انگی میں جادی۔

شرم و ججگ آب یقنی صورت جال اجاتک کاروائی۔رابعہ کی پلکس جی شائعہ رہی تھیں۔ "کچہ شراؤ بھی۔ ایس چویش میں اڑکیاں شراتی ہیں۔ "ماتھ جڑکے بینی عائشہ نے سرکوشی کی جو کہ ای بلند ضروری تھی کہ سب کے کانوں تک پہنچ کی اور سب ہنے گئے۔

البسك المستح الح مثم آئى كونكدسك نكايس

عاد کرن 200 <u>ک</u>

بهت آسانی سے بوی سمولت سے ولول میں کمر کرلینا بمیشہ کے لیے اور اس زم گلابی خوشکواری شام شریار حن اس كول من يميشك في مركز كما تفا-ول کی سنری زمینوں پر پھول ہی پھول کھل مستے

ابودات فون كرف لكاتفاكسي كميني كاستارين ری کے لئے کر رات کئے تک اگرچہ ول کی باتیں نہیں کر ہاتھانہ ہی اینااور اس کاوفت ضائع کر ہاتھا بلکہ ہر روز رات سونے ہے قبل چند حرفی گفتگو اس نے روثين بنالي-اس كي خيريت يوجهنا وادى كاحال احوال بوجمتااورا بناخيال ركف كي باكيد كي ساته فون سندكر ويتااوروه ابنابهت خيال ركف لكي تقي - كوتك اس ے ساتھ ہونے والے چند جلوں کی تفتیواے اگلا بوراون سرشار ركمتى اوررات كوخوابول كے سفري وہ اس کے ساتھ ہوتی خوابوں کی ان چھوٹی اور ان دیکھی سررون كوف مورت سرنين-

محبت كوبعى يدكيما منزاتا بحكه جن كحال مين محرکرتی ہے آن کو پھرائے جیسا بنا دی ہے 'خوب صورت بانکین اور ول تشین \_ اور رابعہ کے گالوں پر پھونتی محبت کی شفق دیم کرعائشہ نس دی۔'''عی نظر ا ارا کرو رالی کونک محبت کے رستول بر برے بد تظرے ہوئے ہیں۔"اوروہ محبت کی برسات میں بوری يورى بيكي سرشار موئي جاتي-

عائشه كي ل عن الجمع نميرز آئے تع چناني اس نے بھی اسکول جوائن کرلیا تھا بھی بھی رہے میں حلتے ہوئے وہ رک جاتی۔ ومتم كاور حلى جاؤكى تومس كياكرون كى رانى -؟" بست اوای سے کہتے ہوئے اس کی آعموں مربانی بم ور گاوں کوئی دوسر دنیا ہے "آئی جاتی رمول کی تا-" اور رابعه ي مدح إس مع كاوس بكذ عرب علي كو

محلنے لکتی اور سنگ حلتے کسی مرای کی انوس خوشبواس

فكرايا توول كوب ساخته دحر كأكياا وروه خوديس سمث كر رہ می۔اس نے بس ایک نظری دیکھاسفید کائن کے كلف كي كركزات شلوار فيص من ملبوس عليك واسكث كى دونوں جيبوں ميں باتھ پيمنسائے وہ اس ہے زرا ہی فاصلے پر کھڑا تھا۔ اس کی مھنی موجھوں تلے بمری مرحم مسكرابث اور لباس سے اسمی دیمیں دهيمي مهك كوده ايخ اور برسا بالمحسوس كررى تقى... جوب وحرك ول كيات كمه رباتها-

امیں نے جب آپ کو پہلی بار دیکھا تو آپ جمعے ا جھی کلی تھیں ایک دم معصوم اور دلنشین ہے جیے آپ کو زمانے کی ہوائیں چھو کے بھی نہ گزری ہول۔ میں فون پہ آپ کوائے وال کی بات بتانا جاہتا تھا مکر بتانہ سكا ... پرميرے ول كويد بھى خوف لاحق تفاكد آپ مجمعے تاب بر کرکے میرے پر بوزل کو محکرانہ دیں ظاہر ہے میں تھرا ایک عام سا دیماتی آدبی۔ اور دیماتی بيك كراؤند بهت وكول كوايل شيس كرنا يجر جب این ای کوبتایا تو وہ محی آب کے بارے میں ای طرح سوے بیٹی تھیں۔" وہ تھر تھرے مام و متوازن بول رہاتھادکنشیں آب اور شیرس اندان۔ رابعہ کی نگاہ جمک کی کیونکہ اس کی آتھوں سے نگلتی روشنی براہ راست رابعہ کی آتھوں میں بڑرہی

روش مولى بي-ذراس توكف كيعدوه دوباره كويا موا-"ایک بات کالفین سیجیے گارانی کہ آپ میری زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی ہیں 'میری آنکھوں کا پہلا خواب میرے ول کی سلی خواہش ۔ زیادہ وعدے نهیں کروں کا لیکن زندگی بحر آپ کو خوش رکھنے کی پوری کوسش کروں گا۔ میں جاہوں گاکہ آپ کے مونول سے بھی ہی جدانہ ہو۔" رابعہ بہت جرانی سے اسے بولا اینے جذبوں کا اظماركر ماس رى محى وه بهت نرم وملائم أور مضح اور ول آور لہے میں بول ہوا غیر محسوس طریقے ہے ول

می اف \_ پچه لوگول کی آنکھیں کتنی چک داراور

من محر رما تفااور کھ لوگوں کویہ کتنا باراہنر آ آے

بمى جب ہنوز خاموتی دیمھی تواس خوف زوہ دل لرز کیا معے کے ہزارویں مص میں آے کی اِنھن کا احساس ہوا وہ اسمی اور فورا ''اپیر جنسی لاتٹ جلا کردادی کے بستر ير آكران كو تقريبا" جنجو ژوالا مر پرنجی جسم میں كوئی جنبش نه موئي چرے ير روشي دالي تو ان كي يم وا آئکسیں اور ہونٹوں کے کناروں میں تھمرا جھاگ دیکھ كراس كى جان نكل من بمشكل مت كرك أيكسار بحر ان كوبلايا جلايا "آوازس ديس مرب يدوسه بال البت خرانوں کی آوازو تفو تفسے جاری تھی۔ معن کیا کول \_ ؟ کس کوبلاوی \_ ؟ کے آواز وول ۔ ؟ كون ب ميرا \_ ؟ أے سارے رفتے ياد آئے 'بہت سارے لوگوں کے پاس کتنے بہت ہے رہے ہوتے ہیں 'سکے 'سوتیلے 'منہ بولے۔دورکے ' نزدیک کے بید اور وہ کتنی تناہے ' کتنی اکبلی۔اس کے کرد تھائی کے جنگل آگے ہوئے ہیں اور وہ پیاس یاس بکار رہی ہو۔ اس کاول جابان روے بے تحاشا دھاڑیں مار مارے مرب ہاتھ رکھ کے ۔۔ کی اینے كے كاندھے يہ مردك كے \_ اتا دد نے اتا دد ئے ساری عمر کی محرومیاں روئے ... وہ بے بسی کے انتہار محى اس كاجسم كيكيار باتفااور دانت بجرب تصربار باردادي كابيلا زردمو باجرود كيدرى محي-الني صوريت عل مركياكرتي الصاقية تك سين بالقاد فظ مراور فظی اور وروازے تک آئی توب تحاشابرسی بارش من سرے باوں تک بھیگ گئے۔ وہ لیث کر پھر ے بے سدھ ہو تمیں دادی کو آوازیں دیے گی اس ك بالحقر باوس بمول في الحي الماري اورب جاري يوري زندي من منيس جميلي تقي جيسي اس سياه طوفاني داتين

اس کادباغ ماؤف ہوا جارہاتھااور ذہن سوچنے سمجھنے کی ہر مملاحیت سے محروم ۔۔۔ وہ خود میں ہمت مبر ' حومسلہ۔۔ مجتمع کر رہی تھی پھر بھی حوصلے ٹوٹ رہے تنے ہمتیں 'بھر رہی تھیں 'مبر کا دامن ہاتھوں سے جمعوث رہاتھا۔ چموٹ رہاتھا۔ "اب کیا کروں۔۔؟"وہ ہار ہار شہوار کا نمبرؤا کل کر

کے گردر تصال ہوجاتی۔ ''معبر لور شکر کے ساتھ اللہ سے مانگو تو وہ اس طرح نواز آئے و محمو جیٹھے بٹھائے کیسے نیک اور سعادت مند لڑکے کا رشتہ مل کیا۔ یہ ہم گناہ گاروں پر اس کی خاص نظر کرمی تو ہے۔''

دادی اُسے بیٹے شکر ادا کرتے نہ تھکتیں۔ان کے چرے یہ ان دنوں کی آسودگی اور طمانیت نے احاطہ کیا ہوا تھا ان کی عبادت میں شکر کے نوا فل کی تعداد زیادہ ہوگئے۔ چربست سے دن گزر گئے۔

000

وه كالى ادرات تني !! کچھ راقیں بہت کالی سیاہ ہوتی ہیں ساحوں کے عمل كى طرح است اندر دُهيول اندهر عصيف موت باول جو تك مرشام آسان واستع بونا شروع بوك تے اور بارش کے آیار بھی تھے اور اب آومی سے نیاده رات بیت چکی تھی جب اجاتک اس کی آنکہ تعلی محى كى عائب مو چى مى سوېرسواند ميرے كاراج تما كماته كوياته سجائي ندرتا تفاوه كمؤكى كے ساتھ بسرتكا كے سوتی محى يرد بينا كے باہر جمانكا موسم كے تور انتائي خطرناك تنع كمب اندميرك من وتفي وقفي ے جمئی کی بت خوف ناک سامنظر پیش کرتی۔ تیز ہواؤں نے جھڑ کی صورت اختیار کرلی تھی اتن تند ہوائیں دیواروں سے یا گلوں کی طرح سر پھنی بودوں اور در خوں کو جروں سمیت اکھا اثر ہی تھی۔ چما مم بری بارش کے تعرب اور قطروں کے ساتھ اولے برسے کی آواز بھی آری تھی۔

یا اللہ خبر۔ آس نے دال کرایکدم بردہ چھوڑ دیا۔ دادی کے خرافوں کی آواز من کروہ چو تکی کہ استے خراب موسم میں دادی آئی کمری نیند میں کیسے سوری میں جبکہ وہ تو رات کا بیشتر حصہ جاک کر عباوت میں گزارنے کی عادی تھیں۔ دور میں ادادہ میں۔

دادی ۔! اس نے آہستہ سے بکارا مردادی کے خرافوں میں کوئی طلل نہ پڑا دو تین آواندل کے بعد

-202 - 25-205

ہائیوں کو لے کردوڑی چلی آئی تھی کیہ رابعہ پر کوئی آفت آئی ہےاور آفت آؤبس آئی تھی۔۔

000

من التالئ المداشة الرائيس ممنوں سے دادی ہاسہ اللہ کے التی استانی الکہ الشخیارہ میں بند پر آنکھیں بند کے لیٹی ہوئی تعین جس کی سوئی ان کے التی اور سے فراہم کی جاری صورت غذا ایک نیوب کے ہائیں ہانو سے مسلک تھی دل کی دھڑ کن بتائے والی مشین بازو سے مسلک تھی اسکرین پر آڑی ترجی لکیرز نمرگی کی صاحت تھی تو سیانسوں کی آمدورفت آسیجین اسک کی مساحت تھی تو سیانسوں کی آمدورفت آسیجین اسک کی مساحت تھی تو سائس مرمون منت تھی۔ مائی الرائل کیا جا الو سائس الکرنے تھی تھی۔ مائی حالت البھی خطرے سے باہر الکرنے تھی تھی۔ مائی حالت البھی خطرے سے باہر المدر تھی۔

ویٹنگ دوم کے کونے میں رکھے بینے پر بینمی رابعہ کیسی اجزی اجزی لگ رہی تھی رو رو کے اس کی آنكىس سوى موئى اورچرومتورم تعا-ده كى كى كمنت آئی می ہوئے دور میں نصب آئی دورے جمانک کر داری کے بے حس دحرکت جسم کواور ایک بی زادیے ر ممرے چرے کودیمتی رہتی۔ جب ٹائلیں شل ہو جاتي لووايس بينج ر آكر بعث جاتى \_دودنول من بىده خودكىسى كمزور اورلاغرد كمانى دى جىپ برسول كى يمار مو-عائشہ اور اس کی ای ناشیا کے کر مبح آتیں اور دان کا زیاں وقت باسیٹل میں کزار کے جاتیں ' رابعہ کو زردى مدكر كى كى چىز كىلاتى بلاتى تھيں۔ فہرار کو ہاسیٹل ایڈمٹ ہو جائے کے بعد عائشہ نے اطلاع دی تو وہ سنتے ہی بھاگا چلا کیا تھا پھردادی کو سرکاری استال ہے اس شرکے متلے رین استال من کے آیا تھا رابعہ اگرچہ جب جاب دیمتی رہی مر منع بن کیا کو تک اس وقت اسے داوی کی صحت اور ندگ سے اہم کوئی چڑمحوی میں موئی اس کے اصول اورخودداري مي

شهواردن کو آفس میں ہو آاور شام کے بعد بلسیٹل آجا آ۔ وہ دونوں پوری رات ایک ج پر بیٹھ کر گزار ری متی کیونکہ اس مشکل کی گھڑی میں اسے سلا خیال شہوار کائی آیا تھالیکن بار بارٹرائی کرنے پر جمی جواب موصول نہ ہو رہاتھا شاید سیل بادر آف تھا شاید مردس کامسئلہ تھا' شکنل پراہم تھایا ۔ یا پھررابعہ کی کم نصیعہ ۔۔

اس کاول جابادادی کی اینتی بیند کردها زیں مار مار کے رونا شروع کردے اور تب سک روتی رہے جب شک دادی کو ہوش نہ آجائے ہے کیا دادی کو ہوش آجائے گا۔ بہاس موج نے اس کے روشنے کوئے کر سید اے بے بناہ خوف محسوس ہوا وحشت ناک اند میرے ہے ' تیز شوریدہ سر ہواؤں ہے ' جیما جم برتی بارش ہے اور۔ ول میں جنم لینے والے طرح طرح کے وسوسوں ہے ' حتی کہ دادی کے لوہ بہ لوہ مرحم ہوتے خرائوں ہے۔۔

اس کاول چاہاں ہاگہ جائے۔ مراس کر ہیں کمال جائے۔ یہ کالے اندھرے تواہے دوج لیں کے نیہ خون تاک آندھی تواہے ارڈالے کرنے پرعائشہ کا مردہ اس کمال جاؤں۔ ؟ باربارٹرائی کرنے پرعائشہ کا مردہ اس کو وجائے۔ معا" بول کر گڑا ہے اور کیل اس ندرے کڑی اور ادھ محطے دردا زے سے روشنی کا کوئی کولہ سااندر لیک محسوس ہوا تو خوف و دہشت سے اس کی چے نکل کی اور وہ ایک بار پھر دادی کے کم حرارت وجودے لیٹ کی وہ جو دیواریہ چڑھ کے عائشہ کے کمرکود کے اے بلانے کا سوچ رہی تھی ارادہ ماتوی کرکے ایک بار پھرعائشہ کا نمبر ملائے گی۔ کرکے ایک بار پھرعائشہ کا نمبر ملائے گی۔

رہے ہیں ارد ہے ماکشہ فون افعالے وہ دیے ہوئے میں اللہ ہے اللہ مسلسل نمبر طاری تھی اور چو تھی مرتبہ نمبر اللہ نے پر بالا خرعاکشہ کی نیند میں دو پولی آواز اجمری تھی پر دور تک ہیلو ہیلو بیاد تھی اور دو سری جانب رابعہ ہے کہ بولا ہی نہ جا رہا تھا فقط ہیکیاں تھیں '
آنسو تھے 'دھاڈس تھیں ۔ وہ کرلاری تھی اور اس کی جان ہے مدے چور کرلا ہث میں کراس کی جان ہے ہیں اس میکی رات میں اپنی مال اور دونوں ہیاری سیلی اس میکی رات میں اپنی مال اور دونوں ہیاری سیلی اس میکی رات میں اپنی مال اور دونوں ہیاری سیلی اس میکی رات میں اپنی مال اور دونوں ہیاری سیلی اس میکی رات میں اپنی مال اور دونوں ہیاری سیلی اس میکی رات میں اپنی مال اور دونوں ہیاری سیلی اس میکی رات میں اپنی مال اور دونوں

203 西 40年

برسابت کردی آنسو تھے کہ تھنے کانام ہی نہ لے رہے من المحيل محيس كدرك الاندري المحين كزشته كي مستوں سے مصلے یہ بیٹی دہ دعاماتک رہی تھی۔رو رو کے "کراکڑا کے ۔ بے بی ولاجاری "مراہی و لاجار كى كے آنسو تھے وہ سخت شرمندہ تھى اور بورے مل سے شرمندہ تھی اندامت تھی کہ سرائعے ہی ہیں دے رای تھی دادی عیشہ کہتی تھیں کہ اے گناہوں غلطيول اور كو تابيول پر نادم انسان الله كوبهت پسندے

بہت باراہے۔ مراذان کی بکار ختم ہونے پردادی اے نماز کے لیے بکار غیر چر برسلام کے بعد آوازس دیا کر نیس محروہ کان بکار غیر چر برسلام کے بعد آوازس دیا کر نیس محروہ کان لیبٹ کریڑی رہتی اور جمعی ہیڈ فون لگائے کان بی بند کر دیق-ایک ایک کو ناہی تھی جو کو ژے برسارہ تھی۔ ایک ایک فلطی تھی جو آنسوؤں کے سلاب میں غن کردہی تھی۔

ہم کیے کم نصیب ہیں ضرورتوں پر اللہ کو یاد کرتے میں اور اسے بھی اللہ یاد آیا تھا بہت شدت اور تڑب محے ساتھ یاد آیا تھا لیکن اس وقت جب واوی کی آ تکھیں بند تھیں وہ زندگی اور موت کے دوراہے پر کمٹی تھیں۔

جب دو آئی خطاؤل اور کو تابیول پر جی بحرکے رو چی تب اے احساس مواکہ کوئی اور ہے جو پورے قد ے اس کے عقب میں کھڑا ہے اس کا محافظ اس کا ہمرازودم ساز۔ ایک معنڈی سائس خارج کرکے دوي ياست أنسو يو تجھتى وہ اٹھ كھڑى ہوكى اور جاء نماز ية كرتے ہوئے اس نے ديکھا شہوار اس سے تعوارے ای فاصلے پر کھڑا تھا بہت تم زدہ خاموشی ہے اس کے ردع ردع جرب كور يكتابواده اس مخصوص بيخرجا

وہ آلیں میں بہت کم بات چیت کرتے تھے ان کے مابین جو بھی مفتکو ہوتی وہ دادی کی بیاری کے متعلق ہوتی ۔۔ بے ہوشی و غنودگی کا طویل ہو یا دورانیہ ربورث کی بروکریس واکٹرز کے اجماعی راؤیڈز اور وسنكشن "بحرراً بعد كى برمعتى موئى مايوسى اور تااميدى اور

دیے ... وہ انسو بمانے کلی تودہ اسے تسلی دیتا ول جوئی كريًا ولات دينا وادى كي جلد تميك بوجائے كاميد ولاتے ہوئے اے دعا مانگنے کی تاکید کر تا۔ وہ زیادہ وقت کپ چپ ، بجر وران آنکسیں لیے بیٹی رہتی اور بھی بے ساختہ رو دی ... وہ بھاک کر جوس اور فروث کے آیا۔اے برسکون رکھنے کی ہر ممکن سعی كر اور كوئى لحد موياك إلجه ك تاامير اورمايوس ول ہے دُھارس لینے لکتی تھی وہ جو دادی کے بار ہونے کے بعدے خود کو تنما 'لاوارث ' پوری دنیا میں اکیلا تصور كرتى تقى اب اس كاب انتأخيال ركف والاشهار ول وليسي ابناأ بناسا لكتا تعااوروه خود كواكيلي نه معجمتي اور لمال بهت قوی مو کرول کو تسلی دیتا که خدا انسان کو للجمي تهاشين جموزيا

"ونیا کے سامنے ہاتھ کھیلانے کے بجائے جو بھی مانگناہوائے رہے الکو۔ صدق دل ہے علوص ہے اور بورے یقین کے ساتھ ۔ چرجیسا گمان رکھو کے اللہ ولیابی کردے گا۔ زندگی کی سلامتی مصحت دولت ' دنیاوی آساتش ' باربوں اور مصیبتوں سے نجلت برحالت كاسرابس اى دات واحدے جاما ے تمانگ کے توریکھو۔۔"

اس لیے رات کے آخری پرسدجبوں تقریبا"وو بالشيت كے آئى دور ميں سے دادى كے زرد رد عار اور لاغر مرر اور چرے کو دیکھ رہی تھی کہ دادی کی کسی وقت من يروس كوكى كى كوئى بايت كسى بالأكشت كى طرح اس مے کالوں میں ایسے سالی دی جسے دادی کے ایک دد سرے میں پوست ہونٹول میں جنبش ہو کی ہو اوروداس عدعا كانقاضاكرري بول اس محيد ملك كمزے موضح اور شل مولى ٹاكليں بے جان ہوتی محسوس ہو تیں۔ كياهم واتني عاقل اور دنيا دار مول كيريه ابم بات فراموش كركى كه مررات بندموجائ محمدعا كارات پیشہ کھلاں متاہے۔

0 0 0 اس کی رتبجکوں کی شکی ہوئی آگھوں نے

کے بعد گزارا کیے ہو گاخون کے انتہائی قریبی رشتوں
پر بھی اس دفت غرض اور ضرورت حادی ہو جاتی ہے۔
صدق دل ہے ماتی ہوئی ہے کچھ دعائمیں دنیا میں ہی
تبول ہو جاتی ہیں اور پچھ آخرت میں اجرو تواب کے
لیے رہنے دے جاتی ہیں اور اس کی صدق دل ہے زار
زار رو کرماتی ہوئی دعائمیں بارگاہ النی میں قبول ہو گئی

000

یہ کیسی خوشی کی خرسی۔ ؟

ہے بیٹنی سے بیٹنی ۔۔ اس کی آنکھیں ایک بار
پھرچھلک پڑیں۔ آنکھ کا پانی بھلا کب کوائی رہتا ہے کہ
آنسو خوشی کے ہیں یا تم کے 'بھی خوشی کے موقع پر
بھی آنکھ برس جاتی ہے اور اب تو انہونی ہی ہوگئی تھی
اور خوشی سے آنسو جھرجھر بہدرہ سے کیونکہ بورے
سولہ ولوں کے بعد اس کی دادی کو ہوش آگیا تھا اور
ڈاکٹروں نے بعد اس کی دادی کو ہوش آگیا تھا اور
باس کی نقابت اور کمزوری ہے جو آستہ آہستہ ٹھیک
ہوجائے گی۔

وہ موسلا دھار بہتی آگھوں سے دادی کے پرحرارت ہاتھ چوم رہی تھی صد فشکر کہ بیہ ہاتھ نہیں چھوٹے تنے یہ ساتھ نہیں چھوٹا تھااور دب نے صدق ول سے مزکزا کرمائی ہوئی اس کی دعاؤں کی لاج رکھ لی

جودان كراتها كزركيان

جورات کالی تقی کٹ گئادہ عائشہ اس کے گلے سے لیٹ لیٹ کر مبارک ہاد دے رہی تقی اور عائشہ کے ساتھ کھڑا ہوا شہوار خوشی سے چیکی آ کھوں سے اسے دیکھ رہاتھارا اجدا سے دیکھ کر مسکرائی تواس کی آنکھیں روشن ہو گئیں آ کھوں کے جگنو جیسے لوث آئے تھے اور اس لمحے رابعہ کو یوں اگا جیسے اس نے ابھی ابھی شہوار کو یمالی موجود دیکھا ہو' اور محسوس کیا ہو ۔۔ وہ بچ کی کئی جاتی اور پر اذبت راتیں تو جیسے آئی ہی نہیں تھیں جب شہوار شام شریار کی تسلیال دلاسے ۔ ہفتہ ہو گیا تھا وہی ایک جیسی رو بین ۔ سات دن گئے اسے دیڈنگ روم میں چکراتے اور آئی ہی ہو کی کھڑی بل بل جما تکتے ہوئے۔عائشہ اور شہوارنے اگرچہ بہت امرار کیا کہ وہ ایک بار کھر کا چکر نگائے 'ایک آدھ دن آرام کرلے محمدہ نہ انی۔

" تہمیں بنیدکی ضرورت ہاں مل ہوتہ تم خود ہار پر جاؤگ-" اس کے زرد روچہ ہاور آ کھوں کے کرد صلفے دکھ کر شہوار نے نری سے کہانو رابعہ ہولی۔ " آپ کو بھی تو بنید کی ضرورت ہے آپ بھی تو مسلسل میرے ساتھ جاگ رہے ہیں۔ " "میری اور بات ہے پھر میں شام سے پہلے دو تین مسلسل میں اور بات ہے پھر میں شام سے پہلے دو تین میں رابعہ کے لیے پریشانی " اپنائیت "مجت اور خلوص کو میں رابعہ کے لیے پریشانی " اپنائیت "مجت اور خلوص کو ساتھ کھڑی عائشہ نے رشک سے دیکھاتھا۔

پر شہوار عائشہ کے ساتھ جاکر گھرے اس کی مرورت کی چزیں لے آیا تھا۔

کر جائزہ کیا گرتی کر میں کون تھا اس کا کھر تو دادی کے ساتھ تھا تھا 'ور ان گھریں دادی کے بغیردہ کسی ملم حردہ آئی کا کھر تو اے کاٹ کھانے کو دوڑتا۔
اور آگر دادی کو کچھ ہو گیا تہ بھر۔ ؟ کیساز ہر بلا سوال تھا جس نے بہت ہے رحمی ہے ڈیک مار کے اس کا دل لہو لہو کر دیا۔ 'دنہیں 'میرے اللہ میری دادی کو سلامت میرا داحد رشتہ 'میرا واحد مسارا۔ ان کو صحت کے میرا واحد رشتہ 'میرا واحد مسارا۔ ان کو صحت کے میرا واحد رشتہ 'میرا واحد مسارا۔ ان کو صحت کے میرا واحد میرا واحد مسارا۔ ان کو صحت کے میرا واحد میرا واحد

وہ ہروفت دعائمی انگی رہتی یہ خوف اس کے اندر کنڈلی ارکے بیٹا تھا کہ دادی کو آگر پچھ ہو کیاتو پھراس کاکیا ہوگا'وہ کماں جائے گی۔ زندگی کو کیسے تی ہائے گ

مرنے والوں کے لواحقین شایر اس لیے ان کی زندگی کی دعائیں مانگتے ہیں ان کو مرفے والوں سے زیادہ اپنی پڑی ہوتی ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے

والمام كرن 205

کر شہریار کے ہمراہ جب گھریں داخل ہوئی تو دھلا
دھلایا جم جم کرنا کھر دیکھ کراہ ۔ ہمت مرت
ہوئی یہ یقینا مائٹ کی پورے دن کی محنت کا ہمیجہ تھا
اف۔ آج پھراس نے اسکول سے چھٹی کی ہوگی۔
عائشہ کا ظلوم اس کی محبت و اپنائیت رابعہ کو زیر کرنا
جارہا تھا۔ اور ضہریار کے خلوص اور مروت پر بھی اب
مرشام کو پچھ دیر کے لیے چلا آنا دادی کے لیے جوس
مرشام کو پچھ دیر کے لیے چلا آنا دادی کے لیے جوس
مرشام کو پچھ دیر کھی دداؤں جس سے دیکھ کرجا تاکہ کون
موے قریب رکھی دداؤں جس سے دیکھ کرجا تاکہ کون
موے قریب رکھی دداؤں جس سے دیکھ کرجا تاکہ کون
مواحم القریب ہے۔ رابعہ پچھ دن تو خاموشی سے
دیکھتی رہی بالا خر توک دیا۔

"آپ بیرس چزی نه لایا کریں میں خود خرید لول گی دوائیں دغیرو۔ آپ نے سلے بو پھے ہمارے لیے کیا ہے دہ ہی بہت زیادہ ہے۔ بخسرار کچھ لمحاس کے بے غرض چرے کو دیکھتے ہوئے سادہ لہجے پر غور کر مارہا پھر بولا۔

"هلی نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا ... میرافرض تھا یہ۔اور پھر تمہاری دادی میری بھی تو پچھ لکتی ہیں۔"
"پھر بھی۔ آپ نے میرے جھے کا بہت تم بائٹا
ہے۔" دہ اسکی سے بولی۔ دہ پچھ دیر خاموثی سے
اسے دیکھارہا پھر اٹھا اور اس کے روبرد کھڑا ہو کیا۔ پچھ
لیے خاموثی کی نظر ہوئے پھردہ بہت مضبوط کہے میں
دیا،

"فم آوج بی باننے کی چز کتے ہیں کہ فم بانٹولو آدھا رہ جانا ہے۔ دیکھورالعہ پی جذب الیے ہوتے ہیں جن میں حصہ آو ہو گاہے کر حصول کی تقلیم نہیں ہوتی ابس سانچھ ہوتی ہے اور ہم دیماتی لوگوں کے بیچ فقط مانچھ کارشتہ ہو باہے جو دلول کو جو ڑکے رکھتا ہے اور مانچھ کارشتہ ہو باہے جو دلول کو جو ڑکے رکھتا ہے اور گرمجت میت آوے ہی سانچھ کارشت!" گرمجت میت آوے ہی سانچھ کارشت!" لباب ہو تا محسوس ہوا 'گئے آرام اور سول جذبے اور مختر لفظوں میں اس نے اپنے اور رابعہ کے مابین رشتے کو واضح کیا تھا اور کئی خوب صورتی ہے اس نے

وصلے ابنااور اس کا کھانا کے کر آجا یا تعااور وہ نہ چاہجے
ہوئے بھی اس کے اصرار پر کچھ نہ کچھ کھائی۔
وہ پوری رات اس کے ساتھ جاگنا رہتا تھا اس کاول
گھرا آباتو وہ کھڑی کے قریب جاتی یا کور پڑور میں خسلنے
ملکے کی طرح غیر محسوس قدموں سے اس کے پیچھے
ملا جا تا 'کسی گران کی طرح اس کی حفاظت کر آ۔
زیرد سی اسے نئے پر لٹا کر کمبل اس پر او ڈھا ویتا اور خود
کری پر بیٹھ کر رات ختم ہونے کا انتظار کر تا رہتا 'وہ
کری پر بیٹھ کر رات ختم ہونے کا انتظار کر تا رہتا 'وہ
کری و جمعی سوجاتی اور بھی سوتے سوتے و

معیم بینی اور کرمیر جاتی واس کے بینی ہے اول نکائے کری رہیم دراز ضمیار برق رفتاری سے اٹھ کر پاس رکھی بول سے گلاس میں پانی انڈیل کراسے تھیا تا اور اسے پرسکون رہنے کی تلقین کرتے ہوئے دوبارہ سے کمبل اس کے اور تان دیتا۔ اس نے اس کابہت خیال رکھا تھا بغیر کو تھے ' جائے ۔۔ یوں جسے کوئی فرض نیاہ رہا ہو۔

تب تو ہے می اور اب اے ایک ایک ہات ہے ہے۔

بھولے ہوئے می اور اب اے ایک ایک ہات ہا رائے

ربی می اور وہ مل ہی مل میں اس بہت خیال رکھنے

والے علی اور وہ ان محص کے ساتھ پر فخر محسوس

کردی میں اور وہ ان محص کے ساتھ پر فخر محسوس

دکھ کی گھڑی میں اے تھا نہیں جھوڑا تنان اکثر میں

آجاتی اور بورا دن اس کے ساتھ گزارتی اور شام کو

جب شہوار آباتو وہ اے کم جموڑ آبار رابعہ تو اس

وصے میں اسکول اور ڈیوٹی کو بھول بھال کی تھی مراب

اسکول ہے بہت چھٹیاں کی بس وہ بورے دل ہے ان

اسکول ہے بہت چھٹیاں کی بس وہ بورے دل ہے ان

دونوں کی محکور تھی کہ ایسے علم اور خالص لوگ تو

دعاؤں ہے بھی تی نمانہ نہیں ملتے اسے اپی خوش

دعاؤں ہے بھی تی نمانہ نہیں ملتے اسے اپی خوش

دعاؤں ہے بھی تی نمانہ نہیں ملتے اسے اپی خوش

دعاؤں ہے بھی تی نمانہ نہیں ملتے اسے اپی خوش

دعاؤں ہے بھی تی نمانہ نہیں ملتے اسے اپی خوش

000

السهال عادج بواح مواح كالعدوه وادى كول

206 385 705

ا نے دل میں پوشیدہ جذبے کی وضاحت کرتے ہوئے پہلی مرتبہ اپنی محبت کا اظہار کیا تھا اور اس کے جھے میں اپنے جھے کی سانجھ شامل کی تھی۔ رابعہ نے ایکا سامسکرا کرائے بہت سامنے کوئے وجہد اور پر کشش ڈیل ڈول کے چٹانوں جیسے اراوے رکھنے والے اس دہاتی کو دیکھا اور اپنی قسمت پر بازاں ہوئے بغیرنہ روسکی۔

## 0 0 0

اے کیا خرتھی کہ وقت ابھی اسے اور آزائے گا
نعیب کے ترکش میں ابھی اور جائے گئے جہراتی تنے
اس کے لیے ۔ وہ پوری رات نہ سوپائی تھی کہی غیر
شینی صورت حال کا شکار ہوئی تھی وہ کہ دل ان نہیں رہا
تھااور یقین متزازل بھی ہورہا تھا ابھی تو میت کا بچول کی
مرزمن سے پھوٹا تھا ابھی تو اس نصے سے پودے نے
ماواب موسم دیکھنے تنے کہ شک کا تیزاب بڑوں میں
ماواب موسم دیکھنے تنے کہ شک کا تیزاب بڑوں میں
اتر نے لگا اور حق میں کھڑی وہ کی اور بے بھینی سے
دیکھتی رہی ۔ یہ کیسی خبر تھی جس نے اس کی نیزیں
نے وہل تھیں اس کا چین و قرار لوٹ لیا تھا اس کی ذات
عمارت کو جسے آئی دور دار جھکے سے زمین ہوس کردیا
عمارت کو جسے آئی دور دار جھکے سے زمین ہوس کردیا
جائے۔ وہ دیر تک جیٹھی محمارت کے علیے پہنچی خون
جائے۔ وہ دیر تک جیٹھی محمارت کے علیے پہنچی خون

روی رہی۔
اگر دہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھتی توشاید لیقین آبی کرتی 'جھوٹ آور وہم قرار دے کر جھٹلا دی گر۔
عائشہ کی زبانی اسے میرف مرف کی نگا اسے جھوٹ 
یولنے کی ضرورت کیا تھی۔!
وہ ایک ہی جست میں مجھلی دیوار سے جا گئی۔
دو نہیں 'یہ کسے ہو سکتا ہے۔۔ ؟" بی آیک جملہ 
اس کے پوری زدہ ہو نئول نے اواکیا وہ بھی ہے مشکل۔
دو نیمیں تایا ہے جھٹلا دی شہوار بھائی کی بائیک پر 
آنکھوں دیکھے کو کیے جھٹلا دی شہوار بھائی کی بائیک پر 
ان کے ساتھ وہ آیک اور ان خوب صورت اور طرح

دارائری تھی۔ دہ باتیک پر شہوار بھائی کے ساتھ اسے
جڑکے بیٹی تھی کہ جھے تو آگ ہی لگ تی۔ اس کے
پھر میں نے ان کو ٹریس کرنے کا فیصلہ کیا دہ یوں ب
دھڑک کھوم رہے تھے ایک ثباب سے دو سری ثباب
سے شانیک دی تھے ایک شاپ سے درسری شاپ
تھی۔ شانیک دی تھی کھرانہ میں کھاتا ہی کھایا
تھا۔ "عاکشہ غصے اب بھی لال ہوئی بیٹی تھی۔
تفا۔"عاکشہ غصے اب بھی لال ہوئی بیٹی تھی۔
خود کو پر سہ دیا ہو۔

"رشده دارسد؟" عائشہ نے نفی میں سملایا۔ "اول ہوں ' میں مان ہی نہیں سکتی اور ویسے بھی تم نے ہی ایک بار بتایا تھاکہ ان کے سارے رشتے دارگاؤں میں رہتے ہیں اور گاؤں کی لڑکیاں ایجی اتن کھلی ہوئی نہیں ہیں وہ اپنے چاہے مام نے کے ساتھ ہی آسکتی ہوں کی اس طرح کھلے عام بے حیائی 'توبہ توب۔!" عائشہ نے کانوں کوہاتھ لگائے اور «مفضب خداکا بجھے دیکھ کر بھی نہیں پہچانا دیکھا 'گاؤں کا سیدھا سادا شریف بندہ۔۔ شکل دیکھو اور کرتوت۔" عائشہ غصے سے بھری ہوئی مقل دیکھو اور کرتوت۔" عائشہ غصے سے بھری ہوئی

۔ وقعی نے سلے سوچاتھا کہ متہیں نہیں بناؤں گی تحر رہانہیں کیا کہ لوگ کیسے دودد چرے سجائے پھرتے ہیں کہ اصل اور لفل کا پہاہی نہیں چلا۔" اگرچہ رابعہ کا دل یہ جقیقت مانے سے انکاری ہو رہاتھا تکرذہن مختلف خیالوں کی آماد گاہ بنا ہوا تھا۔

اعتباراک ایمانچی ہے جوشک کادانہ چھتیے ت افرجا باہے مجمع نہ لوٹ کر آئے کے لیے! کمادہ اس مجم مجمی شہمار مج

کیادہ اب مجمی مجمی شہوار مجمی انتہار نہیں کرسکے گی ؟ اس کے خلوص پر 'شرافت پر سمجت پر۔۔ کسی جذبے پر کسی بول پر۔۔ وہ بیشہ بے تیمین ہی رہے گی۔۔؟ وہ

## باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاری قائد کائے گاری کے بھی کیا ہے۔ پیشاری قائد کا کائے گاری کے بھی کیا ہے۔

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احمال کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



رات اس نے ایوس کن خیالات کے کانٹوں اور زخمی
احساس کے انگاروں پر بسر کی تھی انہوں کے نشر جو
اس کے دل پر گڑے تھے 'جو وہ خود پر جمیل رہی تھی وہ
کس کو جاتی ہے ؟ ہو ڑھی دادی کو جو انجی اسپتال میں کئی
دن گزار کے آئی تھیں رشتوں کا آیک خلا اپنی تمام
سفاکی کے ساتھ پھراس کے احساس پر محیط تھا اور دہ خود
کو پہلے ہے کہیں زیادہ ہے آسرا اور جماعی حوس کر رہی
میں جیسے اس کی ذات کے کرد تھا کیوں کے جنگل اگے
موال سے

اس روز شہوار نے فون پر اسے بتایا تفاکہ وہ گاؤں جا
رہا ہے کی دنوں کے لیے ۔۔۔ گویا وہ گاؤں نہیں کیا تھا
بلکہ ای شہر میں موجود تھا پھراس سے جھوٹ ہو لئے کی
ضرورت کیا تھی و ہے ہی رابطہ نہ کر آبتر رابعہ نے کون
ساباز پرس کرنا تھا 'وہ اس کی بیوی نہیں تھی کہ آتے ہی
ساباز پرس کرنا تھا 'وہ اس کی بیوی نہیں تھی کہ آتے ہی
بوری تفصیل ہو چھتی 'سوالوں کی دوچھاڑ کردتی۔
مگراس کے ساتھ اپ ایک رشتہ تو بسرصال ان کے جیکتے
بیرے کو دیکھ کے سوجا۔ ایک رشتہ تو بسرصال ان کے بیکتے
ہیرے کو دیکھ کے سوجا۔ ایک رشتہ تو بسرصال ان کے بیکتے
تھا اس لیے ول کو درد لگ کیا تھا۔ اس نے انکو تھی ا بار

مجت توریے ہی پیشہ خوف کے سائے میں بروان چھوڑ ما 'شک کے زہر لیے ناک ہروت ڈسنے کو تیار ہوتے ہیں۔ آپ کے محبوب کے حوالے ہے جب کوئی دو سرا خبروے کہ وہ آپ کی آ کھوں میں دھول جھوٹک کر آپ کور مو کادے رہاہے محبت کاڈھوٹک رچا ہوجاتے ہیں کہ آپ کی محبت میں کمال آپ کی ہیشی ہوجاتے ہیں کہ آپ کی محبت میں کمال آپ کی ہیشی ہوجاتے ہیں کہ آپ کی محبت میں کمال آپ کی ہیشی ہوجاتے ہیں کہ آپ کی محبت میں کمال آپ کی ہیشی

نقاضا بوجائ

ان گزرنے والے چند دنوں میں وہ نجر کی تھی ذرد چہو 'رتبع کوں کی غماز آنکسیں اور آنکھوں کے کرد پڑے گرے صلقے۔ آنکھوں کی جوت بچھ کی تھی اور ان میں اواسیوں کے ذروموسم اثر آئے تھے۔

شہوار آگرچہ اب بھی معمول کے مطابق ہرروز سونے سے قبل چند لفظی بات کر ماتھادادی کی اور اس کی خیریت دریافت کر آ 'کی چنز کی ضرورت پوچستااور فون بند کر دیتا ۔۔ اور وہ اس کے چند بہت عام سے جملوں سے اخذ کرتی رہتی 'قیاس کرتی رہتی کہ اس کی آواز اور ہے جس جذبوں کی شدت نہیں رہی جیسے وہ آواز اور ہے جس جذبوں کی شدت نہیں رہی جیسے وہ کسی مجبوری کے تحت کوئی عمد نباہ رہا ہواور دل کی دنیا تو کسی اور آباد کرلی ہو۔۔

کیائسی عمد کانباد محبت کابدل ہو سکتا ہے۔؟ کیامحبت کو کوئی وعدہ پسنا کرمجبوریا پابند کیا جاسکتا ہے

آیک آیک قدم مینت مینت کرد که کربیاژی چونی پر مینچنے والے کا آخری قدم لڑکمڑا جائے آور اجاتک بزاروں فٹ کی بلندی سے کسی کمری اندھی کھائی میں کرنے والے کے کیا جذبات ہو سکتے ہیں ' رابعہ آج کل اسی تو ژبھوڑ کاشکار تھی۔ دواسے بھولنے کی کوشش کرنے کلی محرابیا ممکن

جو دل کی گہتی میں آن تھمرے سانسوں کی مرورت بن کر زندگی کے لیے ضروری ہو جائے ' آ کھوں میں آنے والے خوشگوار دنوں کے حوالے سے اس کی شکت کے خواب سے جائمیں تو ... پھر پرط دشوار ہو باہے اس کو بھول جانا 'پھر بھولی میں بہت وعدے اگرچہ اس نے رابعہ کی جھولی میں بہت وعدے مہن ڈالے تھے اور نہ ہی محبت کو لفظوں کی دکھش دنچیر بہناکر محبت کے حوالے سے کوئی ڈائید لاک بولے تھے محراس کی آنکہ میں لکھی کمانی رابعہ نے پڑھ کی تھی تو کیا وہ سب غلط تھا یا رابعہ کی بھول ... جسے نظر کا دھوکا '

کوئی جھوٹافسانہ...! کیاوہ بے وفاقعا ... بیر خیال مل کو کسی آری سے چیر مرا

اور جب پورے پانچ دنوں کے بعد وہ اس کے سامنے آیا تو کیسا تکھرا تکھرا اور شاداب لگ رہا تھا۔ رابعہ نے فقط ایک نظراس کودیکھاید ظن اور شاکی نگاہ

208 500

۔ جبکہ وہ ایک تک بہت الجھ کررابعہ کے زرد 'تد حال اور پڑمردہ چرے کود کھ اور کھوج رہا تھاجیے کچھ جانچ رہا تھا۔

وکیا ہوا۔ جسب خبریت توہے۔ جہاس کی آواز میں پریشانی تھی وہ بھاگ کر اندر کمرے میں نیم دراز قرآن پاک پڑھتی دادی کو دیکھ کر پلیٹ آیا تھا اور اب اس کے رورو ٹھیر کیا جس کے چرے پر اندر کے کرب کی تحریر واضح رقم تھی جیسے کوئی دور کے سفرسے بے حال لوٹا ہو۔ چرے کی زردر گمت اور ویران آنکھوں میں ٹھیری اجنبیت۔ وہ حیران رہ کیا۔

وہ ابھی بھی گاؤں ہے لوٹا تھا اور سیدھا یہاں آیا تھا
اور سارے رائے سوچنا ہوا آیا تھا کہ رابعہ اسے دکھ کر
خوش ہوگی والهانہ استقبال کرے گی آگرچہ زبان ہے
کچے نہ بھی کہے چربھی ۔۔ چربے یہ رنگ بھرجا کی
کے عرب کوئی اور بات ہوئی تھی کوئی ایسی بات جس
نے عرب کو مسیح چرے کی دعمت بدل دی تھی۔۔ وہ مسیح چرے کی دعمت بدل دی تھی۔۔ وہ مسیح کے حرب کی دعمت بدل دی تھی۔۔ وہ مسیح کے حرب کا تھا اور دور ان بھی اب کو دھا تھا اور دور ان بھی اب کو دھا تھا اور دور ان بھی اب کو دھا تھی۔ وہ مسیح کے دور کا تھا اور دور کا تھا تھا۔
مر دور کے جس کے دور کا تھا اور دور کی اور محبت تھی۔ مر ابعہ اب کسی بھی کے دائی مرب کے دور کی جانے والی نری اور محبت تھی۔ مر رابعہ اب کسی بھی کوئی ہوں کی جانے والی نری اور محبت تھی۔ مر رابعہ اب کسی بھی کے دیکھ کے دائی نہیں تھی کے دیکھ کے دائی نہیں تھی کے دیکھ کے دور ابعہ اب کسی بھی کے دیکھ کے دور کا لی نہیں تھی کے دیکھ کے دائی نہیں تھی کے دیکھ کے دائی نہیں تھی کے دیکھ کے دائی دور کی تھی کے دیکھ کے

عائشہ نے کہا تھا اب آئے تو زیادہ منہ لگانے کی منرورت نہیں ہے ایسے بوفاقتی کو۔
اور کیا یہ مخص واقعی ہے وفاہ ہے۔ ؟ رابعہ نے ایسے انجے الجھے نقوش میں پرشانی بنال محی اور سحرا نگیز آنکھوں میں کسی ممک سوج کا محمل میں کسی ممک سوج کا محمل اور انجرا محمل اور انجرا محمل اور انجا کے مونوں کا نقل نہ ٹوٹا اور وہ لوٹ کیا جتنا پر جوش اور خوش باش آیا تھا جاتے وقت انتا ہی تدھال اور اداس خوش باش آیا تھا جاتے وقت انتا ہی تدھال اور اداس خوش بار میں ہیں۔ سرشام ہی ساون کی مست و شوخ محمل کے تیور مواسم کی مست و شوخ مواسم کے تیور مواسم کی مست و شوخ مواسم کے تیور مواسم کی اور اور کی مست و شوخ مواسم کے تیور مواسم کی مست و شوخ مواسم کی مواسم

کے آئی تھیں اور بادل آج ندرے برسنے کے موڈیس تنے اور اس کو شہر کے دو سرے کونے جاتا ہو آتھا سو دادی کو تشویش ہوئی محروہ ضروری کام کا بہانہ کر کے چل دیا جاتے جاتے رابعہ کے قریب رکا اور بہت بو جمل آوازمیں کہا۔

" رابعہ ... میں جانیا ہوں کہ کوئی بات ایسی ہوئی ہے میری غیر موجود کی میں جس نے تم میں اداسیاں بھر وی بیس نے تم میں اداسیاں بھر وی بیس نخصہ 'ناراضی' حظی ' کلے شکوے سب اپنی کہ مرمیں صرف اتنا کہوں گاتم ہے کہ بر کمانی رشتوں کو کھاجاتی ہے اور رشتوں میں موجودا حساس کو ختم کر وی ہے اگر میرے متعلق دل میں کوئی برا کمان ہوا تو جھے ہے ایک کرلینا عمیں جھوٹ نہیں بولوں گاادر محبت کے سفر میں بچھڑے کا ارادہ آکر ہوتو آپس میں مشورہ کر ایسا میں مشورہ کر ایسا میں داتی نہیں داتی نہیں داتی نہیں در ایسا میں در ا

وہ رکا تھہرا اور رابعہ کی طرف دیکھا کہ رابعہ کوئی تو بات کرے گی تکرہاں جب کا نقل نہ ٹوٹا۔ ''ایک طویل تھنڈی سانس خنک ہواؤں کے حوالے کرکے وہ رخصت ہو کیا۔ رابعہ کی نگاہ آگر چہ ہوا ہے جھومتے بائل برش کے اونچے درخت کے موٹے ہے برجی تھی تکرجاتے جاتے وہ اس کی آ تھوں میں اگے شک اور بد تمانی کے بودے کو اس کی آ تھوں میں اگے شک اور بد تمانی کے بودے کو

وہ چلا کیااور رابعہ کاسکون بھی ساتھ کے گیا۔ شام کے بعد بادل اور وہ آکھے ردئے ' چم چم روئے توٹ کے زار زار روئے۔۔ جس روز میرادل ٹوٹا اس روز بڑی برسات ہوئی فالم کریانہ مرچنٹ نے اپنے ڈیک کا والیوم تیز کر کے موقع کی مناسبت سے کیت نگا دیا۔ کیا میری محبت انجام پذر ہوگئی ہے۔۔ ؟ دل آخری پھکیاں لے رہا تھا۔

کیاں مخص بیشہ کے لیے مجھ سے جدا ہوجائے گا مل جس کی بیشکی ساتھ کی آرزد کر مارہاہے۔ جگیا ہیں

209 COSSIAVE

۔۔ ہر چزائی اسلی شکل پیش کرے گی کھے شفاف اور خوب صورت تکھرے تکھرے اور کچے بدصورت ا کراہیت آمیزاور آلودہ۔۔

وادی جب نماز کے لیے اٹھیں تو کچن میں ایک دو سرے کے روبرہ بیٹھے دد نفوس کو کپ چپ اپنے اپنے خیالوں میں کم ہوں دیکھاجسے دہ دنیا جمان کی ہاتیں کر بچے ہوں متمام موضوعات پر بول بچے ہوں اور اب کرنے کو پچھو نہ رہا ہو۔ چائے کے خالی کپ سائے

ی اور اب اس کے حوصلہ دی چھوان نے اس کے

ول کو بہت وحارس دی محی -اس نے تظرافها کر

اس کے بغیری اوس گی۔؟

یا کیا میں ایسے مخص کے ساتھ رہ پاوس گی۔؟

میک کی کرچیاں آ کھوں میں چینے لکیس۔

بر آمدے کے ہالم کے ساتھ لگ کے بیٹھی وہ زارد
قطار برستی بارش کو دیکھ رہی تھی وہ کئی پہرواں ہے اس
طرح بیٹھی تھی کسی جو کس کی طرح ۔۔ ویر انہوں کا چوالا
پس کر۔

رات کانی بہت چکی تھی اور بارش کا زور بھی

بال کے است کانی بہت چکی تھی اور بارش کا زور بھی قدرے ٹوٹ چکا تھا مر بھی پھوار میں اب بھی روانی تھی۔

وہ چو گی۔ گیٹ بر کوئی تعامیل کانی دیر سے نے رہی تعلق کا اور پھر بھتی ہی جائے گئے۔ نہ جائے رات کے اس پسر برستی بارش میں کون آیا ہے۔ ؟ وہ اگرچہ دروا نہ نہیں کھولنا چاہتی تھی مگردادی جوسکون کی دوا کھا کے سوئی تھیں ان کی نینڈ ڈسٹرب ہوئے کے خیال سے اس نے دروا ذہر ہے۔ ؟ دروا ذہر ہے۔ ؟

اور جواب میں جائی پھائی 'آشنا 'بست انوس آواز سن کراہے سکتہ ہی ہوگیا۔ یہ آواز تو وہ لاکھوں کرو ٹرول کانوں کے رہنے ول میں دھڑ کی تھی۔ کانوں کے رہنے ول میں دھڑ کی تھی۔ انتا خراب موسم 'رات کا دسراپیر' تھیم تھیم ہوتی برسات ۔۔ کوئی یاگل ہی ہو گا 'کوئی دیوانہ ہو گا اور۔ محبت آدی کو پاگل ہمی کردہتی ہے اور دیوانہ ہمی۔ جب وروان کھولا تو سامنے کھڑے سرت پاؤل جب وروان کھولا تو سامنے کھڑے سرت پاؤل کی تمال کھڑی تھی۔ اس جسکوری ہے۔ اس کو بھی بہت تیزی سے بھگوری ہے۔ اس کو بھی بہت تیزی سے بھگوری ہے۔

000

مبح۔بس ہونے ہوائی تھی۔ بادل برس برس کے ہواؤں کے سنگ کسی اور دلیس روانہ ہو چکے تھے اور آسمان کا جروصاف تھا۔ مبح کاذب کی اجلی روشنی میں آکھ دیکھے کی کہ ہرشے وحمل کر کیسے تکمر کئی ہے کر داور دھول مٹی صاف ہو چکی ہوگی

طانات كرن 210

موسم کے تورو کو کر ہر کسی کوائے ایے محالوں پر وسنجنے کی جلدی تھی۔ سواسے بہت وقت لگ کیاوالیں

جاتے جاتے وہ رابعہ کی آجھوں کی زمینوں بر کوئی فلوه الكامواد كي كياتها بيس يربد كماني كے فكوف يتے الله ولني كي كونيليس تحيس أور شك كي شنيال تعیں\_اے نگاکہ اے رابعہ کے ول سے بر ممانی کو وور كرنا جاسي اے لگاكہ اگر اس فے دراى بحى دير كردى و فررست دير موجائے كى سواس فيديس

اس فے اگرچہ اپنے آپ سے مید کیا ہوا تھا کہ بورى زندكى وواس رازى برده شيس المحات كاوه بمى بھی رابعہ ہے ان باوں کاذکر نہیں کرے گاجوعائشہ ك اور اس ك ورميان مولى تحين جو كمحه عائشه في رابعه كے بارے ميں اسے بتايا تعاده جان كيا تعاكدوه اے رابعہ سے منظراور بدول کرنا جاہتی ہے وجہ کوئی مجى رہى ہو\_ اور بيد شهرار كى الحيمي عادت محى كه وہ وومروب کے عیبول کی پردہ ہوشی کریا تھا رانوں سے بردے نہیں اٹھا یا تھا اور معندے داغ سے ہرات مے تمام پہلوؤں پر غور کر اتفا فورا "غصے یا طیش میں نمیں آباتھا۔ مجرعائشہ تورابعہ کی بہت قری دوست تھی تھیک ہے وہ شیطان کے بمکادے میں کسی مزور کے گی زومیں آگر شہوار کو رابعہ کے حوالے سے بر کمان کرنے کی کوشش کر میٹی تھی محبت علوص مروت\_ جيسي اس كي تمام اعلا صفات برحيد غالب آ كيا قاجس طرح ناكن اين بحول كو كماتي إلى طرح حاسد اہنے قری لوگوں پر منہ یار یا ہے پھر سارے رہتے بعول جاتے ہیں سارے تعلق فراموش کرے ابنی بی فیکیوں کو فراموش کردیتا ہے۔ اور فسرارنے تو بورے خلوص نیت سے اس کی ناداني كومعاف كرديا تفاعرات يهضين باتفاكه حمدى توكونی انتانسیں ہوتی 'حاسد تو ہرمکن حد تک بیشہ

سائے دیکھالوں کمل کرمسکراوا جے کمدرہاہو"جی مول نااورميرے موتے موے تم ميں رويا۔" رابعد کے چرے پر مسکراہٹ بھیلی تھی مرد حم اور چھیکی ی-

شهوار أقرجه دل كاسارا بوجدا تاركر خود بلكا بجلكاتفا مرجان تفاكه اب سارے كاسارا بوج رابعہ كے ناتوال كاندهول برب خودائي بلكول سے يونچھ كررابعه کامل صاف کرچکا تھا مراس کواس مدے سے کیسے تكالماجود ندج المع موئ بعي اسد دے جا تما المحى م محمد دان لو للنه شف مجمد تكليف دو حقيقتول اور انكشافات كے بعد عجملنا داقعی بهت دشوار ہو آہے۔ وہ رابعہ کی اس وقت کی کیفیت کو اور جذبات کے تلاظم كو سمجه سكنا تفاجب رابعه كے سامنے كوئى أسان كو چھوتی ہوئی بلند مجارت زلز لے جیسے کسی ایک ہی جھکے ے نشن ہوس ہوئی تھی توخدامعلوم کیے وہ اینالوازن برقرار ركھيائي موكى-

الجمي تواس كي آنكھوں ميں بارود كي چيجن تھي اہمي تواس نے بڑی دیر تک اس عبارت کے طبے پر رمنا تعاجس من كتخ رشيخ رفن موئ تع خلوص دوسی موت محبت بمسائی اورسب عظیم رشت انسانیت ... وہ کس کس کوروتی محون سے خسارے کا حساب لگاتی دوه ازین ار ارکے کیوں ندروتی ہے؟ الجي تك توده كرے مدے على تحى مالت شاك میں تھی۔ ابھی تو لیقین اور بے تقینی کے در میان معلق ی اہمی توده دل بی دل میں اسے سونای جیسے ساینے کو غیر حقیق 'جموث ' روی میندا قرار دے رہی تھی جمی آے آپ ہاتھ پر خسرار کے ہاتھ کا زم کس پوری طرح محبوس بھی نہیں ہو رہا تھا۔ ابھی تواسے انى حقيقت كوتشليم كرتے من مجد دن لكنے تتے اور انتا وقت وشهوار حسن فياس كوديناني تفا

> 0 0 Ľ.

وه آوهے راستے لیٹ آیا تھا۔ بحربت وقت تک ٹریف میں پھنسا رہا خراب

ماهدامه کرن 211

واركرتاب

خوشيول كى جزيس كالمنع ميس معروف ريتا بي حو ممعى

ويت كم صم اور چي رائ بيدر حقيقت شمارے على يرفل سے رامتى نہيں ممى دادى في الى مبت کے واسطے دے کر بمشکل رامنی کیا تھا 'اس کے بیان مے مطابق رابعہ محلے کے کمی اڑے کوپند کرتی تھی اوراب مجى اس كے ساتھ تعلقات بى اب مىدونوں كى القاص موتى بى ملے دواك دو مرے كو خط لكمة تعے جب رابعیہ کو دادی کی طرف سے فین رکھنے کی اجازت تمیں تھی پراس اڑ کے نے رابعہ کوسل گفت كياتفااس فيرابعه كيل فون كاخل وبالمي شهوار كودكمليا تفاكوتك رابعه كيالي اكثر تحائف والزكا عائشہ کے ذریعے ہی جمع اکر اُتھا پر عائشہ نے مزید ثبوت کے طور برجد عشقیہ خطوط بھی شہوار کود کھائے جو بقول عائشہ کے اس اڑکے نے رابعہ کو مجمی لکھے

عائشہ ہروہ حربہ آناتی ری کہ شہوار سمی نہ سمی طرح رابعہ سے بدیمان ہو جائے وہ مسلسل رابعہ کو ضماری نظر میں ایک بداخلاق اور بد کردار از کی ثابت كرف كى كوشش كرتى رى-

یہ شہوار کی المجمی تربیت اور اس کے محر کے احول کااثر تعاادراس کی قهم و فراست اور رابعہ سے محبت یا مجرب رابعہ کے کے دادی کی دان رات جمولیاں مجمیلاً كرما على بوكى دعاؤل كالتمرية جوعائشه شهوار كاول ميلا میں کر سکی محی اسے ثبوت فراہم کرنے کے باوجود مجی ... عائشہ کو خبرنہ ہوسکی تھی کہ شہوار کے قدم الاكوائے تے دو بت الحد كيا تھا "بت كر سوچے ي مجور موكياتا كر الكي جزئتي حوات كوئي انتائي قدم المان سيروك ربى لمى بي تلك عائشه اسبات سے لاعلم منی کہ ضموار آگرچہ رابعہ کی طرف سے بر ممل نبیں ہوا تھا ثیوت دیکے کر بھی۔اس کی محبت مِن كُونَى كى نه آئى تقى مريل كاسكون عارت موكمياتها

اور آنکھوں سے نینر ختم ہوگئی تھی۔ بیران دنویں کاواقعہ ہے جب رابعہ داوی کے ساتھ باسهال من محى وه عائشه كو كمر جعور في آباتو ووريخ من اے روک کتی کی نہ کی بلے ہے۔ اور پھوہ

جب رابعہ نے تک بھری نظموں سے اے دیکھتے ہوئے بوجھا تھاکہ اس موزیائیک پر اس کے ساتھ کون ازی سخی محمری سر کول بر ' بازار میں محومتی ہوئی اور ريىنورنى مى كمانا كمانى مونى \_ شهوار كرميا بهت انكاركياكداس والحيح كاكوكى وجودى فهيس بايساموز تواس کی زندگی می مجمی آیا ہی شیس ہے۔ لیکن رابعہ انے کوتیاری میں می اے شک بی نمیں جسے بورا يقين تفاكه شهوار جموث بول رباب

وہ بھوٹیکا رہ کیا۔اے آئی ذات کے اصول اور اب كرد او رحى مونى شرافت كى جادر ك يرتج اور عیمرے اڑتے دکھائی دیے وہ مجی انسائی الودو وہ کھے کیجے توجیت و تے بقینی شاک اور صدے کی

كيفيت جس كم صم بيغاربا-یہ کیما بدنماداغ تھا جو ناحق اس کے اتھے ہر سجادیا میا۔ یہ کون تعاجس نے اس کی شرافت کا چواالبرلبر كرك اس كركواريكارى واركياتها\_؟

جب اسے خبر ہوئی کہ دو دلول کی بہتی اجاڑنے کی كوشش رابعه كي عزيز ترين دوست عائشه في به تو حرت جيس مولى بال مدمد ضرور مواكد رابعد في اتنی باند مند بر بھار کھا تھا وہ آئی سطحے اس قدر انتائی پستی میں کیو تکہ کری اور رابعہ کی برداشت کیاہے سب مماریائے کی۔

أوراس لمح شموارتے خودے کیا ہوا وہ حمد تو ژوالا کہ ای وت سے زیادہ تو بھی جی ور نہیں ہو آ پھر یمال تو محبت کامعللہ تھا۔اس نے اسے وامن پرلگا داغ د موتے کے لیے ایک ایک بات بتادی سب منج بج کمددیا۔

اس نے بنا دیا کہ جس طرح عائشہ نے رابعہ کو <u> شہرارے برممان اور متفر کرنے کے لیے جموت کمانی</u> ممنى ب شروار كے حوالے سے اس طرح شروار كو رابعدك حوالي كئ جموف افسال سنائے تق اے رابعہ سے بد کمان کرنے کے لیے اس کے ول من وسوسے والے کی اور ان دونوں کے درمیان جدائی والنحى برمكن كوحش كسدات بتاياكه رابعه جوبر

ماهنامه کرن 212

ONLINEALIBRARY

FOR PAKISTAN

غصه بعض کینه 'حسد 'رقابت ... نه جانے کون کون ے غلیظ جذبوں کے جمونے جمونے سنبولے لیکے محسوس ہوتے اور شہریار اس کمیے رابعہ کی عزیز ازجان ووست كى دېنى پستى كى اتفاد كوسمجور بابو ما تغااوراس کی ذہنی کیفیت کو بھی جو کسی کھے "کسی طرح رابعہ کو کوئی طلسم محولی اسم منتریا کوئی جادد پھونک کے دہ منظر عام ے عالب کردیا جاہتی ہو۔! شہرار کو اندازہ ہو گیا کہ حسد کی آگ نے عائشہ کو

تجسم كرديا تعال كيونك رابعه كي زباني است علم موجها تعا كه وه جين ايخ فاله زادے منسوب تھی جوہا ہر جاكربدل كيااوراس كي جابتون كو تعوك اركزي دنيابسا چکا تھا شہوار نے اس کی نفسیاتی انت کے پیش نظر سوچاکہ ہوتے ہیں ایسے کچے لوگ جوانی محرومیوں کا بدله اسي قري لوكول كى زندكى من زمر كمول كريسة ہں کہ جو صدمہ اور جو دکھ کی افت خوداس نے جمیلی ودراجی ای دکھ کے بل مراطے گزرے۔ ليكن شهراري معلله فنى كاوجد اس كاغلظ منعوب تاکام رہا۔ وہ تھک کر بیٹے جائے والوں میں سے نہیں می اس نے وی داؤدو سری جانب کمیلا مراس نے رابعہ کوشہوارہے بدخمن کرنے کی بوری کوشش کی '



وه اعشاقات كرتى كه شهوار دنك ره جاتك وه بلسهال من يورى رات رابعد كياس مو ما تفاده أكر كمع بمر کے لیے سومی جاتی توں جاگنا رہتا۔ اس کے چرب معموم مبريا اورياكيزه نعوش كود كمتاريتا ودي كے الے ميں سے ركھا اس كا برنقدس جرواہے حورول كريس كي وولاديا-

أكرعائشه في سب جموث بولا ب فقط شر يعيلايا بواس مس اس كاكيامغادب؟ووا في ائى قرعى اور عروز ترین دوست کے بارے میں جھوٹ کول بولے

مروقت اس کے اندر جنگ چھڑی رہتی ویاغ ماؤف موا رہا اور معنے کے قریب مو جاتی۔ اضطراب 'بےسکونی' بے چینی وہم' خوف مل کی بستی كواجار رما تعاب جباے لگاكه ول كى بستى وريان اور بیابان ہونے کو ہے ۔ تب دہ ایک معاجب علم آدی ے الاجوایک معروف درے کاطابعلم تعاداس نے بت محل سے بوری بات من لینے کے بعد بہت زی ے ممولت اس کول یہ تھی تمام کردساف كرواحمام مل الدواقل

زم کہے میں آہت روی سے بولا رہا کدل انداز خطابت يرده متاثر بمي مورباتقك

"جب کوئی دوست آپ کے میبوں سے پردہ ا فعائے " آپ کے اندر موجود خاموں کی تشیر کرے آب کے رانوں کی حفاظت نہ کرسکے وہ دوستی کی آڑ من آب ے دشمنی کراہے چنانچہ ایسے دوست کے ساتھ وعمنی کارشتہ بھی نہ روا رکھا جائے سارے معالمے میں آیک می بات سمجھ آئی ہے کہ دہ اڑی ماسد ہاورحدی آل میں جل کرائی دوست سے دعمنی کی مرتکب ہورہی ہے۔"

ووبال عباكا بملكام وكراوثا تقل ں پہلے سے بھی زیاں رابعہ کا خیال رکھنے لگا۔ السييل من عائشه كے سامنے جب وہ رابعہ كو محبت و وارفتلی ہے دکھ رہا ہو بات وہ اپنے جرے برجی عائشه كي شكي اور آلوده نظرين محسوس كريا تعاجن من

ماعنامد کرن

ہمی کریہ 'بد صورت اور قابل نفرت کمی متنی لیکن... اس نے سوچ لیا تھا کہ عائشہ کے ساتھ اب اس نے نفرت کارشتہ بھی نہیں رکھنا تھا۔

## 000

" در میں تمہیں بھی اواس نہیں ہونے دوں گا۔" یہ اس نے عمد کیا تھا اور نباہ رہا تھا وہ بیشہ اسے خوش یاش دیکھنا چاہتا تھا۔ "میرا گاؤں کیبالگا آپ کومیڈم ...؟" رات ہونے والی ہلکی ی بارش کے بعد ہر چیزد حل کر تکمر کئی تھی اور پتا بتا اب بھی نیک رہا تھا۔ بدلتے موسم کا سندیسہ دیتی ہوا میں خوشی کی گیت گاتی پھررہی معیس کو تل محبت کے سر بھیر کر ساون کی سلی سلی ہواؤں کے ساتھ مل کر تال ملارتی تھی۔ ہواؤں کے ساتھ مل کر تال ملارتی تھی۔

ا نارتے ہوئے رابعہ ہس دی۔ "بهت خوب صورت 'بهت سندر ہے آپ کا گاؤں۔"

" اول ہول ... مرف میرا نہیں " اب تہمارا مجی۔ "شہرار ذراسا جبک کربولا تواس نے اپنے بہت سامنے کمڑے شہرار کودیکھاجس کے ہونٹوں کی تراش میں بڑی بیاری می مسکان تھی اور آ تھوں میں محبت میں محبت۔

معا" ایک سات رحی تنلی شهرار کے کاندھے پہ آن بیٹی شاید محبت کی خوشبو پر چلی آئی تھی۔ رابعہ مسکرادی۔ رابعہ کابقین آگرچہ متذائل ہوا تمردادی کاس کے گرد کمینچا کیادعاؤں کا حصار مضبوط تھاسوتمام حقیقوں سے پردے اٹھتے چلے مجنے کوئی رازرازنہ رہا۔ شہوار ہر رازے پردہ اٹھائے چلا کیا تھا اور رابعہ سے ریت کی بمربمری وجیری کی طرح بیٹھی تھی اور گذرے آیک ایک کیے کاحباب لے رہی تھی۔

ائی پچان یہ آوی کو بھی بھی براغرور ہوتا ہے کہ وہ
باہر سے اندر تک ویلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تمراس
کی بیہ محض بحول ہوتی ہے فقط خام خیالی ... ہر لیہ
برلتے چرے بھلا پچان ہیں کہاں آتے ہیں۔ لیکن کیا
کوئی انتا طالم ہو سکتا ہے بھلا ... ؟ نقین 'اعتاد' ان'
بھروما' محبت' ووتی' ہمسائیلی ... وہ آیک بار پھر کتنے
مرشتوں سے محروم ہوگئی تھی رات و رات ... اننے
سارے رشتوں کا ایک ساتھ ایک بی وارت ... اننے
سارے رشتوں کا ایک ساتھ ایک بی وارت دوات ... اننے
کیاکوئی انتا بھی اپنی سطے سے کر سکتا ہے ... ؟
علف سوالوں کی برچھیاں تھی اور دل اسے بی لیو
میں ڈوب رہا تھا۔ وہ بری طرح ٹوٹ کے بھری تھی۔
میں ڈوب رہا تھا۔ وہ بری طرح ٹوٹ کے بھری تھی۔

000

اے شدید میں کا زوس پر یک ڈاؤن ہوا تھا۔
کی دن ہمیں کرار نے کے بعد جب وہ کر لوئی
واس بات پر جران می کہ دہ استے دکھ بھرے انکشاف
کے بعد زیمہ کیے ہے۔ ؟ دہ دادی کے ہا تھوں یہ ہمر
رکھ کے بھوت بھوت کر دد دی جیے کوئی کی کے
مرنے یہ دہ آہے اور مری ڈوکوئی کیا تھا۔
مرنے یہ دہ آہے اور مری ڈوکوئی کیا تھا۔
مرانے یہ دہ آپ کے مراہ شہوار ہا پہل میں اس کے پاس دہ اس کے پاس دہ اس کے پاس دہ اس کے پاس دہ دوڑی چلی گئی۔ دائعہ اگرچہ دہ گئی کر نفرت سے منہ بھیرلیا
عائشہ کو خبر ہوئی تو ہا پہل دو ڈی چلی آئی۔ دائعہ اور ندر سے آئی میں کہ کر نفرت سے منہ بھیرلیا
آئی کی کر یہ صورت دکھ کر نفرت سے منہ بھیرلیا
دادی بھی آئی کہ اس کے کہ مات کھر تو ڈائن
آئی جھوڑ دی ہے اور عائشہ اس لیے اسے ڈائن سے
دادی بھی آئی کہ اکر کہا کرئی تھیں کہ سات گھر تو ڈائن

ماهنامه کرن 214

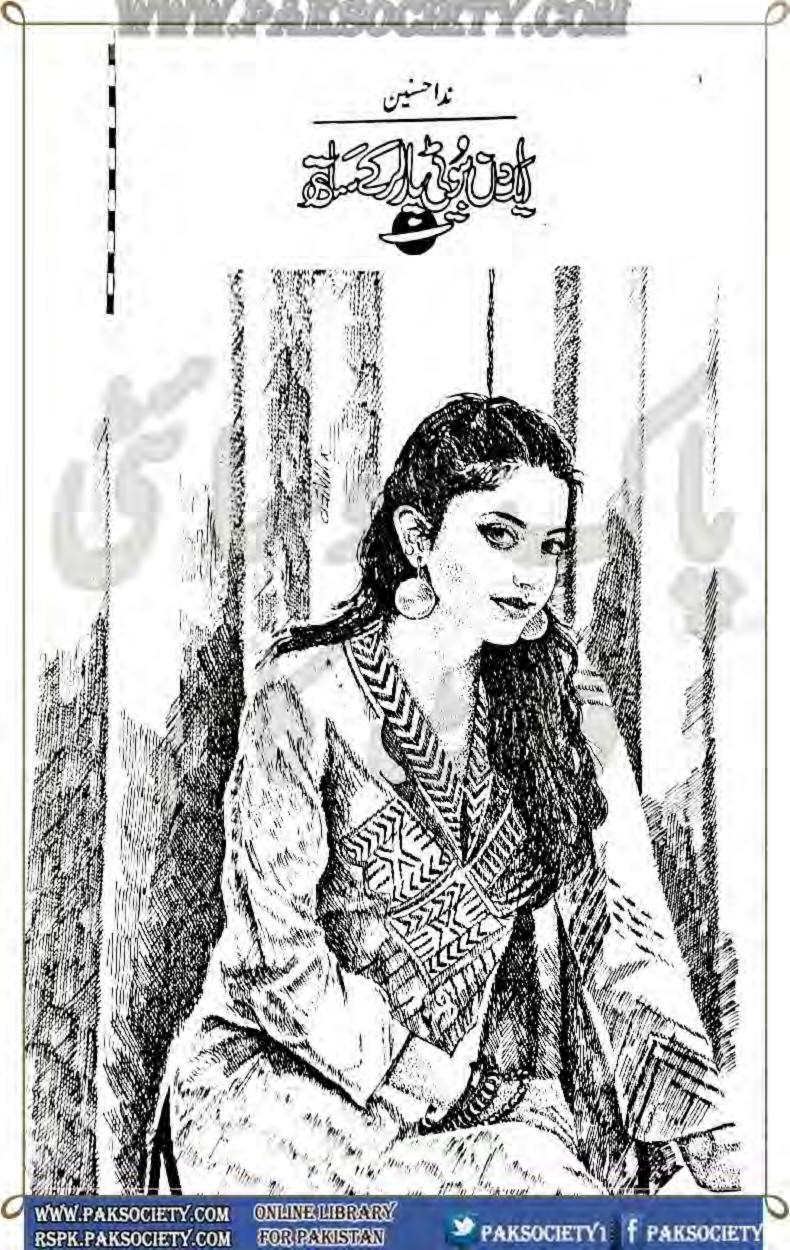

کیارابعد فے؟" نادیہ جوساراک بات یہ نس رہی تھی اجاتک کھے یاد آجانے پر جوش سے بول-سارا کے ساتھ ساتھ میرے کان بھی کھڑے ہو گئے۔ بھی بیٹے بٹھائے نت نئ کمانیاں سننے کومل رہی تھیں۔ برا سمے "منیں واکیا میارابعہ نے۔؟"سارانے لاعلمی کا اظهار كرتح بوئ استفساركيك "منجنث میں اس کے ظاف شکایت لکھ کر بھیجی ہے کہ دواس کے ظاف ساز حیں کردی ہے اور اس کی ان حرکتوں کی وجہ سے وہ اطمینان وسکون سے کام نبیں کرپارہی ہے۔" نادیہ میرے چرے یہ ماسک نگاتے ہوئے بتا رہی تھی۔ میرا فیشل اب اختمای مراحل سے گزررہاتھا۔ المجمال مهس ميس كي با جلاب اساراك لبول سے سجس بحراسوال ابحرا۔ بعيس في تواكسايا تعالب كه رفعت كے خلاف شکایت لکھے میرے ہی تعاون ہے تو یہ معرکہ سرکیا باس في الديك ليح من الخرول ربا تعا میں جران رہ کی۔ یہ اڑکیاں جو سال ایک ہنر سکھنے آئی تھیں ہنرے ساتھ نہ جانے اور کیا کیا سکے رہی واه ميرى شرني إكيا كمال وكمايا تم فيد!"سارا" نادبیہ کی پشت تھیشہاتے ہوئے بولی اور پھر دونوں محاکصلا کرہش پریں۔ میرے چرب یہ اسک لگ چکا تفااور میں بے حس وحرکت لیٹی ماسک کے خٹک ہونے کا انظار کررہی فی - نادید اب سارا کے پاس بیٹی یا تیں کرری تھی۔ اب کوئی بھی کمانی میری ساعتوں تک نہیں پہنچ رہی محى يجعي وريت نے آگھيرار مرجلد ہی میں اس بوریت سے باہرنکل آئی۔میرا ماسك الرجا تفااور فيثل كمهليث بوجكا تعاراب بجم مى كيور ئوشمن لينا تفااور پربير كنگ

مرے میں تعملی ار کنڈیش کی معنڈک اور مرحم مرحم می روشنی نے ماحول کوخواب ناک بنا ڈالا تمااورای خواب پاک یاحول کے زیر اثر میں نیند کی وادبوں میں کمونے کلی تھی کہ اجا تک اس اڑی کی آواز تے جو میرافیشل کر رہی تھی واپس فیشل موم میں

"تمنے محکیلہ کودیکھاکتناا تراتی پیررہی ہے۔ ہیر ڈائی کروانے کے بعد تونہ جانے خود کو کیا عجمنے کی

"اوہوہو اے تو میں نے ذرا مجی لفث نہیں کرائی۔ سخت تی ہوئی ہے جمھ سے دہ 'یا ہے تعوری در پہلے جمعے نیچے شہلا می تھی کہدری تھی التد ساراتم در پہلے جمعے نیچے شہلا می تھی کہدری تھی التد ساراتم في ايساكيا كمدوا عكيله كو ووتونيج اساف من كهتي بحر رای ہے کہ ساراتو میرے نے ہیراٹ اکل سے جل کر کوئلہ ہوئی جارہی ہے۔"ساتھی در کرجس نے باتوں بالول من ابنا بلم محى بناديا شهلاكي نقل إلى رتي موت بولی- میں اُن کی ہاتیں من کربے ساختہ مسکر ااسمی شکر کہ مفتلو میں مکن دونوں در کرزنے مجھے مسکراتے

اليه رفعت اوكون في ال مرج مار كماب جموني تعريفيس كركر كمسدورنه حقيقتا أستوبالكل ملنكا کی بمن لگ رہی ہے۔" اس انڈ تھے خطاب کو من کرمیں نے بامشکل اپنی ہنسی روی۔

"إإإإ إليا أفت خطاب دياتم في است نادي واقعی اس کے منظمرا لے سنرے بال ملنگای بی یاد ولارب بي-"ميرے حصے كا قتقبه سارالي لي فيار ليا اورداد بحيدك والى

الاور رفعت كول نبيس جزهائے كى يخليلہ كو سميد ای نے تو ڈائی کیاہے اس کے بالوں کو۔"سارانے اپنا سلسله كلام بعرسے جو رئے ہوئے كمااس كى كلائف كى سلسل ی ی کرتی کرتی آوازیں میری ساعتوں ہے فكرارى تحيس عالبالبلك بيذز نكالتي بوع اسايي كلاششك جرب يشكيله نظر آرى تمي-"إعراحهس معلوم ب كدر فعت كے ساتھ كيا"

ماهنامه کرن

دراصل کل میرے دیور کی برات مھی میری

نندس اور جمعانیاں سرے پیر تک خود کو سجائے

جواب دے کر میرا نام نکار اور ای روم میں جیج دیا' جمال مجھے سے پہلے اس ور کر کو بھیجا تھا۔ ال نما کرے میں واخل ہو کر میں نے جاروں اطراف تظریں ووڑا ئیں۔ میری نظریں سکنی آیا کی متلاثی تھیں۔ ارے خصوصا" ٹریشمنٹ تھوڑی لیما تھا ان سے وہ تو بس ذرا دیکھنے کا اثنتیاق ہو رہاتھا جلیہ ہی جھے احساس موكياك وبال موجودور كرزيمي بجعيبي كحور ربي بي-"أكيل ميم يهال بين جاكين!"ان مين -ایک نے شائنگی ہے مجھے خاطب کرکے سیٹ کی طرف اثارہ کرکے مٹھنے کے لیے کما۔ میں بری تمكنت سے چلتی ہوئی سیٹ یہ جا جیتھی۔ میرے بیٹھتے ہی اس در کرنے میرے ہاتھوں یہ اپنا كام شروع كرديا- ميري نظرين المحي بعي سلمي آياكو وموندري تعيي بمروبل موجود نازك بإزك ي نوغمر اؤکیاں" آیا" کے خطاب انکاری تھیں۔ تب بی رے کے ایک کونے میں بے چینجنگ روم سے ا يك درمياني عمري خانون برآمد موتيس-"آئی تو نہیں محرود بارہ وہ مجامچا کئنے ...؟"ان کے سوال نے ان کے سکنی آیا ہونے کی تصدیق کردی تعی-اب دای کلائث کاکام شروع کردی تھیں-وارے سلکی آیا۔ اتن مجال کمال جو آپ کے راج میں قدم رکھے دوسہ" ساتھ جیمی اڑی نے آنکھ مارتے ہوئے کما اور ہال نما مرہ قبقوں سے کونج الفا-ميراول مجل الفائد قصه جائنے كوكم أس راج كى ملكہ نے اس راج كى ملكہ كوكسے نكالي با ہركيا تھا۔ "ويكنازبت كييسيق سكماتي بول أس كوب لك باجائے گاکہ سے بنگالیا ہے اس فے "سلنی آیا زخی شیرنی کاروپ دهارے موئی تھیں۔ ودہم دیکھیں مے لازم ہے ہم دیکھیں کے ويكسين في إ"زوت ني لبك للك كر كانا شروع كرويا جس يربال من أيك اور نوردار تقهد كويج المامير ب جی بے ساختہ مسکراا تھے۔ "سلاس کنی آیا میہ شبینہ وغیرو آج کل کہاں ہوتی

سنوارنے میں مصوف تھیں تو پھر میں کیوں کسی ہے پیچھے رہتی۔ اس لیے آج کافی دنوں بعد میں نے شہر کے ایک بڑے اور مشہور پارلر کا رخ کیا۔ میں ہمیشہ ہے بیسیں آتی تھی۔ اپنی شادی میں تیار بھی بیس ہوئی تھی مگر تب اتنا ہوش ہی کہاں تھا کہ ارد کر دہونے والی باتوں یہ دھیان دہی۔ اس وقت تو خود اس قدر گھبرائی ہوئی تھی کہ اپنا ہوش نہ تھا۔

فیشل سے فارغ ہو کرمیں ایک بار پھرویٹنگ روم میں بیٹی اسے اس کے ٹروشعنٹ کے لیے باری آنے کا انظار کردہی تھی۔ تب ہی اوپری منزل سے سیڑھیاں ایرتی ایک لڑی کاؤنٹر پر جینمی لڑی کے پاس آکر کہنے اشموبار مینجنب نے مجھاس فلور پر بھیجا ہے۔ اب جلدي بتاؤ مجمع سم سيشن مي جانا ہے۔ "يار تم إيساكه عنى بيد ي يكفن من جلي جاؤ-وہاں آج ور کر کم پار ری ہیں۔"ممولے اپنارجشر چیک كرتے موتے كمار و إلى مائے بنے روم كاورواند كهول كراندرداخل موكئ - برچندى كمحول في تيزى ے لیك كروايس كاونشركى جانب برومى-وقريا موا اندر كيا بموت و كيد ليا ہے.. "ممونے اس كاس طرح كمراني وث كرتي وكال ونهيس إسلمي آيا كود كيه ليا ہے۔" لاكي منه بسور التيهيج" ثموت بعنوس اچكاكركها- ومللي آيا حبس كما جائي كى كيا- " كمه كرددباره رجش چيك

کرنے گئی۔ "کھانہیں جائیں گی نکال یا ہرکریں گی۔ کل اوپر جب ہمارے روم میں آئی تھیں تو میں نے بھی انہیں کمرے سے نکلوا دیا تھانا یا ۔۔۔"اس لڑکی نے ہال میں بیٹھی خواتین کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ "کیک تو تم لوگوں کے ان روز روز کی نوٹنکیوں سے میں بہت پریشان ہوں۔" تمویے بے زاری سے

عبداری سے ایں۔ جانکی اورور کرنے کیا ہے سوال ہو جھا۔ ملعنامہ کون 217 لڑی تھی جس کے سنری بال اس پر بے حدیثے رہے تصے میری نگاہوں میں مدینا کا سرآیا تھوم کیا۔ میں سر جھنگ کرول ہی دل میں بدیرہائی۔

"توبہ ہے! یہاں کی اؤکیاں تو حدے زیادہ مبالغہ آرائی ہے کام لیتی ہیں۔" تشکیلہ جلد ہی اپنی کلائٹ کو کے کروہاں سے ہمٹ کئی اب وہاں میرا سرد حمل رہا تھا۔ واش کے بعد جھے دوبارہ کنگ روم میں لے جایا کمیا۔ شکیلہ میری سیٹ کے برابر والی سیٹ پر کنگ میں مصرہ فیری سیٹ کے برابر والی سیٹ پر کنگ میں

موس کے اسے ملکیا، سلمی آیا کو انظامیہ نے برائیڈل او ریارٹی میک آپ سے ہٹا دیا ہے۔" رہیعہ نے میرے بالوں میں ہیرڈرائیرارتے ہوئے کہا۔اس کی بات نے بچھے بھی چو نکادیا۔

"ہائے ایسا کوں؟ وہ تو بہت اچھا میک اپ کرتی ہیں۔" فکیلہ نے تعجب سے پوچھا۔ "بتاتا نہیں کسی کو۔." رہیعہ نے راز دارانہ انداز میں کما۔" درامل ان کا دردانہ میڈم سے کسی بات پر جھڑا ہو گیا ہے 'سومیڈم کے کہنے یہ انہیں ہٹا دیا گیا

مصداق پر عمل پیراتھا۔ "پہاہے کل رات میں نے اپنے شوہر کور فعت اور رابعہ والا قصہ سایا کہ کیے رابعہ ' رفعت کو بدنام کرتی مجررتی ہے۔ وہ تو کہنے لگے کہ نج کے رہا کرد البی عورتوں ہے 'آج کل زمانہ برط حراب ہے۔ کمیں کوئی حمہیں ہی نہ پھنسا دے 'تم تو دیسے ہی آئی معصوم

" بعنی برط واویلا مچار کھا تھا۔ شبینہ لوگوں نے کہ سینٹرز کو بڑے بڑے کام کرنے کی ڈیوٹی لگادی جاتی اور ہمیں چھوٹے بھوٹے کام دے ویے جاتے جب ہمارا ہمیں چھوٹے بھی جاتا تو ہماری میلا حیتیں باہر کیسے ہمیں گیا۔ تو ہم سینٹرز نے فراخدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان چھوٹے موٹے کاموں کی ذمہ واری سنجال میں ججوا دیا۔ ہمی ہم تو وہ لوگ کہ جو کام کریں "اس میں ججوا دیا۔ ہمی ہم تو وہ لوگ کہ جو کام کریں "اس میں جار جاندلگا دیں ان بے چاریوں کو ضرورت تھی ہمیں جار جاندلگا دیں ان بے چاریوں کو ضرورت تھی ہمیں جاریوں کو ضرورت تھی ہمیں جاریوں کو ضرورت تھی ہمیں جاریوں کو شرورت تھی ہمیں۔

" بیہ تو بڑی اعلا تھرنی ہے آپ کی ورند شاویوں کے سیزن میں اپنی اتن اہم جگہ کون چھوڑ ماہے۔" نزمت نے دادویتے ہوئے کہا۔

دوبس زمت و کید او تمهاری آیا کاول کتابرای ب سلمی آیانے اکساری سے جواب دیا۔ ان سب کی باتیں جاری تعییں مگر میرا ٹریشعنٹ مکمل موج کا تھا۔ سومیں دہاں سے نکل کر کراؤیڈ فلور پر آئی۔میری بیرکٹنگ بیٹی ہونا تھی۔ آئی۔میری بیرکٹنگ بیٹیں ہونا تھی۔

\* \* \*

شکرے اللہ کا بہاں مجھے زیادہ انظار نہیں کرناپڑا جلد ہی جھے رہید مل کی۔ میں ہیر کننگ ہیشہ اس سے کردائی تھی۔وہ مجھے ہیرداش کے لیےواشک اربایس لے گئی۔

اف خدایا ایمال وایک جمعهالگامواتها عور اول کا ... برور کرانی کلائٹ کولیے ادھرے ادھر پھرری تھی۔ واش بیس تعدادی زیادہ نہ تھے۔ صورت حال بالکل ایک انار سو بھار والی تھی۔ رہیعہ جھے لیے تیزی ہے ایک واش بیس کی جانب بڑھی۔ "مشکیلہ اپنے بعد واش بیس بچھے دینا۔" رہیعہ نے شکیلہ کے قریب ہو کر آہستہ کمالوں سرمالا کی۔ بیس شکیلہ کے قریب ہو کر آہستہ کمالوں سرمالا کی۔ بیس شکیلہ کانام س کرچونک کئی۔ وہ اچھی خاصی بیاری سی

ماهنات کرن 218

بیارے بول کے لئے بیاری بیاری کہانیاں



بجول كي مشهور مصنف

محمودخاور

كى لكھى ہوئى بہترين كہانيوں برمشمل ایک ایسی خوبصورت کتاب جسے آپاہے بچوں کو تحفد دینا جا ہیں گے۔

ہرکتاب کے ساتھ 2 ماسک مفت

تيت -/300 روي داک فری -50/ روبے

بذربعة أكم محكوان كرائ مكتبهءعمران ذائجسث 37 اردد بازار، کراچی -فوان: 32216361

ہو۔"ربعہ برے مزے سے بتاری تھی۔ "بال بمئي سيح كتے بي تمهارے شوہر .. " كليا فيال مي بالالقيوع كها

من لفظ معموم" برمسكر اكرره من-ميرى كنگ کافی حد تک تمل ہوچی تھی۔ رہیبہ اب میرے بالول كوبلو ورائيرے سيث كرنے ميں كى موئى ؟ نرب کا وفت ہو چکا تھا شہزاد مجھے لینے آنے ہی والے ہوں مے انہوں نے آفس سے واپسی بیمال سے مجھے یک کرلینا تھا۔ میں نے رہیدے یو چھاکہ اور کتنا ٹائم لکے گاتواس نے وس منٹ کا اشارہ کیا۔وہ میرے بالوں او بری ممارت سے بلو ڈرائی کرنے میں مصوف مى-اسى اثنامين ميراموبائل بجاثھا حسب توقع شنراد

"جى بس.... دس منك رك جائيس-"انهيں بتاكر میں اپنے ہیراٹائل کے کمل ہونے کا تظار کرنے کی۔ شنرادیا ہرمیراا تظار کردے تھے۔

وس منت میں میری میراشاندانگ عمل موچکی منی۔بلو ڈرائی کے بعد میرے بال اس قدر حین لگ رہے تھے کہ میں دن بھرکی کونت بھلا کر خود کو بے حد فريش محسوس كرنے كي-

میں یار ارے باہر نکی توسامنے ہی شنزاد گاڑی میں میٹھے میراً انظار کردہے تھے۔ میں فرنٹ ڈور کھول کر

لیالگ باہ مرابیرکٹ شزاد۔"میںنے مسراكروب اشتياق سيوجها-

البهت بهت بهت بي خوب صورت. " بار بحرى تظرون سويكية موئ انهول في والسوا-"كيما كزرا آج كاسارا دن آب كايار لريس... شنرادنے گاڑی اسارٹ کرتے ہوئے کما ہمیں ای کے محرجانا تفاميح بجول كوہم نے وہں چھوڑا تھا كہ واپسى یہ کریسے جائیں کے

"آپ کویتا ہے شنراد اوہاں ساری ور کرز ایک سے برا کرایک تھیں۔"ان کے بوضے کی در تھی اور میں احوال سنانا شروع مو كئ بيني أتى باتين جمع تحييل

ماهنامه کرن 219

خراب لڑکیاں ہیں یہاں تو خواتین بی سے مقابلہ تھا جمال انہیں مردوں کے ساتھ کام کرتا پڑتا ہے وہاں تو حالات ان کے لیے حد سے زیادہ مشکل ہوتے ہیں اور ان سب کے بعد انہیں اپنی کھریلوذمہ داریاں بھی نبھانی ہوتی ہیں۔"

و فشکر کریں اللہ کا کہ اپنے گھر کی راجد جانی کی ملکہ ہیں آب اور آپ کی ذمہ داری صرف بیائے کہ ہمارے بآرے کھرکواہے بارے بنائے رکھیں۔" شنزادنے اِتِّي كَ كُمر كِي سَاتِنْ كَارْي روكِتْ بوئ ميري ناك مینیجے ہوئے کما۔ اِن کی اس حرکت پہ میں تائیدی اندازمی سرملا کرمسکرادی میری مسکرانث میں اپ بمسفر كم لي بار احرام واعتاداور فرجميا مواقعا میں نے آج جو مجھے پارلرمیں دیکھا وہ تصویر کا ایک سن تھا۔ تصویر کادد سرائے مجھے شنزاد نے دکھایا۔ بلاشبه عورت كوالله في جارد يواري مين اس ليح محفوظ ر کھاکہ وہ زانے کے مردد کرم سے محفوظ رہے کی کی بری نیت' بری نظر' برااغلاق اس کی وجود و مخصیت کو المناندوب ممروه خواتين جو سي ندكسي مجوري ك تحت ابی فیلی کوسپورٹ کرنے کے لیے تحرہے باہر قدم نکالتی میں مشکل حالات کا مقابلہ کرتی ہیں ساز شوں اور چالوں کے درمیان بھی اپنا سپدھا راستہ بتاتي بي الله تعالى الشيخ مساريس ركمتاب اور ان کی حفاظت بھی فرما تاہے۔ بيونى بارام مركزارا مواايك دن مير الياسوج

نسین تاتی تو پیٹ میں در دہوجانا تھا۔
''خوب صورتی میں۔!''شنزاد کے شرارت سے
دیے بحد اب نے بچھے بری طرح تیا ہوا۔
''جی نہیں! ہوشیاری' تیز طراری اور چالا کیوں
میں!''میں نے پہلے انہیں کھووا' بھرمند بنا کر کہا۔
''ہاہا۔!'' میرے چڑنے یہ انہوں نے ایک جائدار
قتصہ لگایا بھر بچھے ناراض دکھے کر فورا ''ہولے۔
'قتصہ لگایا بھر بچھے ناراض دکھے کر فورا ''ہولے۔
'قتامی کیا 'کیاان ورکر ذیے۔''
اور میں نارامنی بھلائے الف سے بے تک ساری
کمانی سائے کئی۔

کہ اینے فائدے کی خاطروہ دو سروں کا انتہائی نقصان مجمی کر عتی ہیں اور مزے کی بات یہ کہ ان کے شو ہر پھر بھی انہیں معصوم مجھتے ہیں۔"سارا احوال سناکر آخر میں میں اپنا تجزیبہ بیان کرتے ہوئے بول۔

''دراصل بات بہت بیکم صاحبہ منافقت' جڑیں کاٹنا' ساز شیں کرنا یہ سب برائیاں براس جگہ عام ہیں جمال بہت سے افراد اپنے اپنے ذاتی مغاوات عاصل کرنے کے جنن جی لئے ہوں۔ اپنے سردائیول اور اپنی ملازمت محفوظ رکھنے کے لیے الہیں مقابلہ کرنا بڑتا ہے آگے بردھ کرانی جگہ بتانے کے لیے انہیں در باہے آگے بردھ کرانی جگہ بتانے کے لیے انہیں دوک کر بچھے آیک نظرد یکھا اور پھر کھا۔

"آپ نے بس ایک دن ان کی سرسری سی اتیں سن کر بیجہ اخذ کرڈالا ان کے بارے میں رائے وے ڈالی وہاں کے حالات و معاملات ایسے ہوں کے انہیں ایسے دوسیے رکھنے پڑتے ہوں کے اور جمال برتن ہوں تو کھنگتے بھی ہیں۔ اس طرح کے معاملات واکثر کھرانوں میں بھی یائے جاتے ہیں اس کامطلب یہ تھوڑی کہ وہ

ماعنامه کرن 220

كاليك نيادر كھول كيا..!

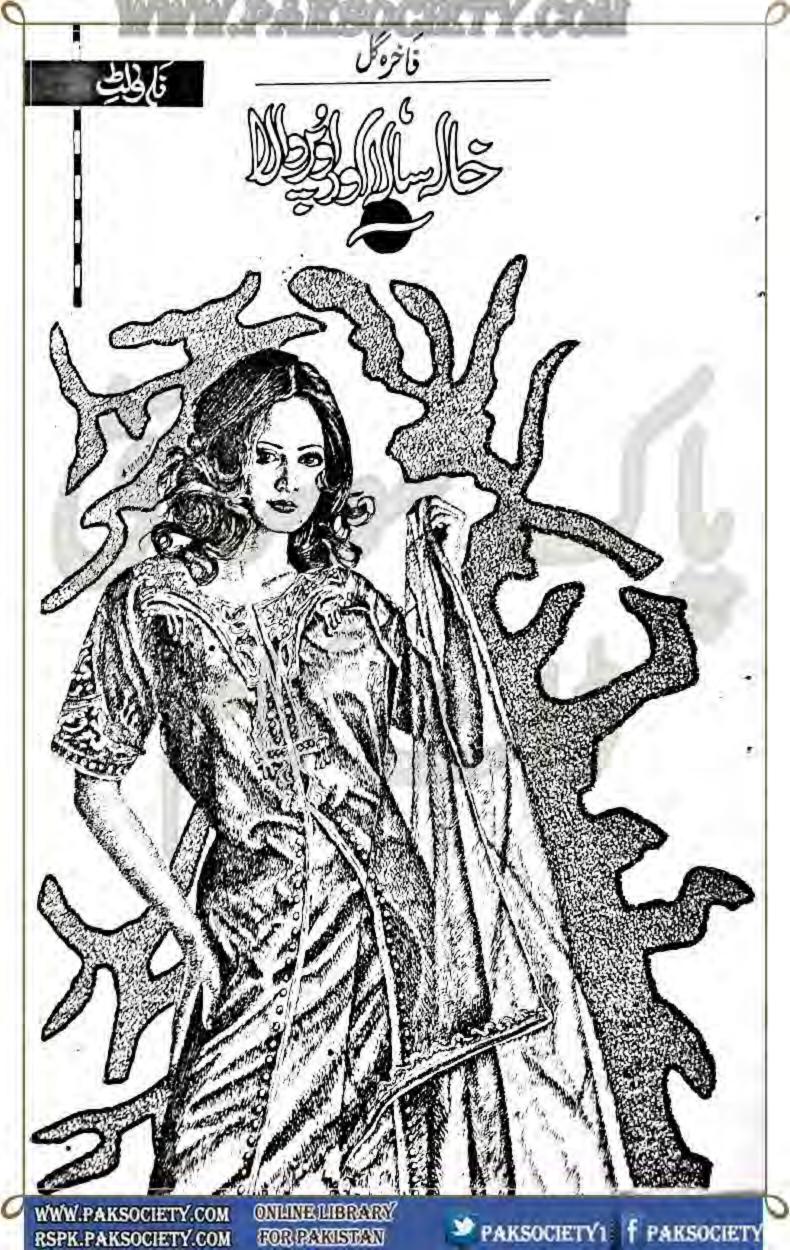

سوائی کا طرز ممل اپناتے ہوئ ابانے ہی باہر
جانے کا سوچا ہاں فرق تھا تو ابتاکہ وہ 'کامیاب'
اواکارائیں ملک سے بہاہر جاتی ہیں جبکہ ابانے اپنے
ایمون ملک کی فائیواشار ہو مل کا کمرہ بھی نہیں تھا بلکہ
مرے سے باہر جانے کا ارادہ کیا تھا اور ان کی منزل
وہ تو چندا کے کمرے تک پنچے ہی تھے کہ بیڈیر کشنو
اور تکیوں کے جھرمٹ میں لیٹی چندا کو دکھ کر انہیں
اور تکیوں کے جھرمٹ میں لیٹی چندا کو دکھ کر انہیں
اپنے نظام تنفس کاٹر نفک جام ہو تا محسوس ہوا 'خود چندا
میں ان کے چرے پر لکھی وردناکی پر یو کھلا کر اٹھ بیٹھی
اسے نظام تنفس کاٹر نفک جام ہو تا محسوس ہوا 'خود چندا
میں ان کے چرے پر لکھی وردناکی پر یو کھلا کر اٹھ بیٹھی
اسے نفل کو کھے کہ جو کہ ایس نبان تک آبی گیا۔
احساس آخر حمد فول کی شکل میں نبان تک آبی گیا۔
احساس آخر حمد فول کی شکل میں نبان تک آبی گیا۔
احساس آخر حمد فول کی شکل میں نبان تک آبی گیا۔
میں یوچھ کر نہیں آبا۔
''دفتی تو جاہتی ہے کہ میں کمرے سے نکل نکل
جاؤں؟''

. ''کہال میری ایسی قسمت کہ جو چاہوں ہو جائے ہی۔''

''ویسے آگر ایک مہانے سے کام چل سکتا ہے تو کیا ضرورت ہے استنے سمانوں کا جلسہ کروانے کی۔''ابا نے بڑی تاکواری سے صرف ایک تکیہ بیڈیر چھوڑتے ہوئے باقی سب اٹھاکر کپ بورڈ میں رکھے انداز ایسای تھاکہ کویا قوی سموائے کا نقصان ہو کمیا ہو۔

"ویے ابا۔ بیس سوچتی ہوں کبھی کبھار کے "ج جانے والے اکلوتے تکیے کو گود میں لے کر آلتی پالتی مارتے ہوئے چندانے بند کپ بورڈ کود کھا۔ "دخوش کرد مالی پتری۔ شابائے محدی کدار ہی

سوچاکر ٔ روز سوچے ہے تو برطابی خرچہ ہوجا آ ہے نا۔"ابائے ڈرلینگ ٹیبل کی کری تھیٹی اور اس پر بیٹھتے ہوئے ہولئے۔

"سوچنے خرچہ؟" "کے تے اور کیا۔ سوچنے سے دباق (دباغ) خرچ ہو آہے کہ نئیں؟" چندانے بائید میں سرملایا۔

ہم کو تو برھانے نے کہیں کا بھی نہ چھوڑا عردی جذبات کو جینے ہیں چھائے خوش ہوتے ہیں ہم لوگ آگر کوئی حینہ اس عمر میں ہم پر کوئی تہمت ہی لگائے حذالہ کے ساتھ ابائی پہلی الاقات جس انداز میں شروع اور جس موڑ پر حتم ہوئی تھی۔ وہ منظر جب وہ سکون سے جینے نہیں دے رہی تھی۔ وہ منظر جب وہ خالہ کا ہاتھ تھائے ان کی آٹھوں میں اپنے کیڑوں کی سفیدی تک دیکھیارہ سے ذہن کے پردے پر چھوالیا فقش ہواکہ لگا پروہ ذہن کا نہیں بلکہ سنیما اسکرین کا شغش ہواکہ لگا پروہ ذہن کا نہیں بلکہ سنیما اسکرین کا شخص ہواکہ لگا پروہ ذہن کا نہیں بلکہ سنیما اسکرین کا شخص ہواکہ گیا ہوجب ہیروائی ہیروئن کو محبت کے شکار ہوکررک کی ہوجب ہیروائی ہیروئن کو محبت کے شکار ہوکررک کی ہوجب ہیروائی ہیروئن کو محبت کے شکار ہوکررک کی ہوجب ہیروائی ہیروئن کو محبت کے شکار ہوکر رک کی ہوجب ہیروائی ہیں وہ وہ کو حاضر سے خاتب کے صینے میں بل ڈالنے کی حسرت کرنے لگیں۔

الکے چاہئے کے باد جود اب ابا کے ہاتھ وہ وقت واپس خیس آرہا تھا جب انہوں نے خالہ سے اظہار محبت کیا ان کے خیال میں اس معاملے کو پوشیدہ روانس کے طور پر برتا چاہیے تھا جس میں چھپ چھپ کر آہی مامنا ہو جانے پر دان کی دھر کرن کار شخص بیا ہے مسافر کی طرح بچھولے کے خیالوں میں آنا اجا تک آمنا مامنا ہو جانے پر دل کی دھر کرن کار شخص بیا ہے مسافر کی طرح بچھولے کے خیان منظم حکمت عملی کرکے ہوں پر دیوز کرنا کہ انکار کی تخیالت منظم حکمت عملی کرکے ہوں پر دیوز کرنا کہ انکار کی تخیالت منظم حکمت عملی کرکے ہوں بحد ہے کہ انہیں لگا گویا خود اپنی ہی نظروں سے ابلی کا جو خیالی سفر شروع کرنا چاہا تو ہوئے تک کا جو خیالی سفر شروع کرنا چاہا تو ہوئے تی تنظروں ہیں آرکے ہوں جانا تھا کر ایسے کرے کہ انہیں لگا گویا خود اپنی ہی نظروں جانا تھا کہ انہیں نظروں میں کر جانے کے بعد بھی میں آگرے ہوئے اگر ہوئے کہ انہیں کہ اپنی کیا تمام دنیا کی نظروں میں کر جانے کے بعد بھی اور دہ میں بات بھا کر کے ساتھ سمرا تھا کر چیوں کہ یہ بمنر انہا کر ایسے کہ انہیں بلکہ اپنے ہی ملک کی چند اور دہ میں بات ایسا تھا۔

ماهنامه کرن 222

"چل لیٹ جائیں بی بھاک ہواؤں۔"
"نہیں ابا۔ بھے لگتا ہے بہت ڈر اندھیرے
سے۔"ابانے اس کی بات کو تھسا پٹالطیفہ سمجھ کر نظر
انداز کیا اور جب سے منفی سے ٹارج نکال کراس کی
سائیڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے آن کردی۔
"نہ لے اب ڈر نئیں گئے گا۔" جندا کو صدائے

" یہ لے اب ڈر نئیں گئے گا۔" چندا کو صدائے احتجاج بلند کرنے کا موقعہ دیے بغیرانہوں نے لائٹ بندگی اور ہا ہر نکلتے ہوئے دردانہ بند کرنے کے دوران بولے۔

معموجال کریے پر سوتے ہوئے بجھادیں خواہ مخواہ سیل ضائع ہوں گے۔ " منہ منہ

طرز الباس مازہ ہے آک شکل احتجاج
فیشن کے اہتمام ہے کیا کچھ عیال نہیں

یہ لڑکوں کو میہ گلہ ہے وہ کیوں لڑکیاں ہیں ہم
لڑکوں کو میہ گلہ ہے وہ کیوں لڑکیاں نہیں
چینا مغیر بھائی اور خالہ ناشتے کی میز پر بیٹھے علی کا
انظار کررہے تھے کہ باقی معاملات تو جیسے بھی ہوں
لیکن مسح دو پر اور رات کا کھانا ہمارے قومی اصولوں
کے مطابق مل کر کھایا جا آ تھا اور کھانے کے بعد آکر
کوئی مسلہ در پیش ہو تو ہضم کردائے میں بھی ساتھ دیا

سبائی کرسیوں پر بیٹے بیٹے اس وقت ایک دم مڑے جب علی کے دافلے کے ساتھ ہی تیزخوشبوان کی تاک سے کرائی۔ اسٹریٹر کی مدسے کسی جملی انس بروکی طرح بالکل سیدھے بال جو نار ال حالت میں مناسب معلوم ہوتے اب کندھوں کو چھونے گئے تو عقب سے لڑی کاشائیہ پڑتا محسوس ہوا۔ عام دنوں کے بر عکس مجیب ڈھیلی ہی بینٹ ... اس پر دن رات کی ورزش کی مددسے جسامت بلیٹر ڈ کے میزسے مشابہ ہونے گئی۔ ایبا لگنا تھا جیسے آج دہ اپ لڑکا ہوتے اور لڑکی نہ ہونے پر یوم سوگ منانے کے ارادے سے انکلا

مبر تعلی۔ خبر تو ہے نا طبیعت تو تعمیک ہے؟ " سب سے پہلے خالہ نے خام وشی تو ژی تو علی کوا حساس ہوا کہ "داق خرج ہوئے کھ لگتی ہے؟"ایک بار پھرچندا کی طرف سے بات کرنے کے بجائے سابقہ عمل دہرایا سمیا۔

'''''تے فیر کھے گئے تے کھانے پینے میں بھی خرچہ ہی ہو باہے تا۔''کہا کی اس منطق پر چندا کی آنکھیں کھیل کررمضان میں قیمتوں کی طرح دکنی نظر آنے لگیں۔ ''تو کیا آپ اس لیے کرتے ہیں سوچنے سے رہے '''

میں وہ کا تو تھا پر اب کش سوچنا ہی رہے گا۔!"اباک مرون پینیڈولم بن کر ہل۔ "کھانے پینے کے بارے میں ؟"

'''ان شتومبڑوں کے بارے میں 'جو نیچے رہتے ہیں۔''اہانے وضاحت کی۔''دیکھا نئیں تھا جمیعے رولاڈال رہے تھے؟''

''آبال ابا کتے توہیں آپ ٹھیک ہی۔ ''ابا اور چندا کے درمیان بہت کم باتوں پر حقیقتاً ''انفاق ہو آتھا۔ ورث عموا '' چندا بس اوپری ول سے نائید میں کردن بلا کربری الذمہ ہوجایا کرتی۔

ہوں حرکی ہوتے۔ روبی ساتھ کیم پاس نئیں موسکتا۔ "خالہ کے ساتھ معاملہ بکڑنے کا عم ابانے ول بر لے لیا تھا۔ اور اس اندازنے چندا کو بھی پچھ سوچنے پر

''' و''چرہم کریں مے کیاان کے ساتھ؟'' ''وی کریں مے جو آج تک حکومتیں ہمارے ساتھ کرتی آئی ہیں۔'' ''مطلب؟''

"مطبل یہ کہ میں ان کاجینا دو بحر کردوں گا' زندگی تنگ کردوں گاان پر۔ توبس ویکھی جا۔" "دلیکن ابااتی جلد بازی نہیں ہے تھیک۔۔ کم از کم انہیں دے لینے دیں آپ کے طعنے کاجوا۔ " "مول۔۔ "چنداکی بات ان کے دل کو قلم میں میں لڑائی کے سین کے دوران آئٹم نمبر بن کر بے حد مزا دے کی تھی۔ سوالی ترقگ میں اٹھے اور کمرے سے باہر نظتے نظتے ایک دفعہ پھر مڑے۔

ماعنامه کرن 223

1 1/11/11/11

"فکرنہ کریں 'آج ایک مئلہ ختم کرنے کے لیے مرر ائز لاوں گا۔ "علی نے اوپر والے پورش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مسکرا کر کہا جو خالہ کے دماغ میں غریب کی فائل بن کے مجسس کمیا۔ ''سرپر رائزر کھ کر کووں کو کھلانے ہیں کیا؟'' و كوول كو كلانا نهيس خاله "كسى تكامنه بند كروانا ہے" چینا نے لوث ہوت ہوتی خوشی کو سنبط کتے ہوئے خالیہ کو اشارے کے ساتھ سمجھایا اور اتفا قاسوہ ''باں ان کا منہ تو واقعی بہت کھل <sup>ع</sup>میا ہے۔''یلفظ "چھوٹا"ایک مرتبہ پھرخالہ کواپنے اروگر دختگ رقص كر تامحسوس موا-ودلگتا ہے سوتے ہوئے بھب بھب بھی کھلائی ممیر بعائی کی بات پر ہنسی سب کے چرے پر دو رقی 0 0 ابا چونکہ شروع ہی ہے گاؤں میں پیدا ہوئے ملے برهے اس کیے شری آبادی کی نسبت ان کی صحت اور برے اسید کا اسال استانی کم تصرفتاب غیر محبت برنے کے امکانات استے ہی کم تصرفت اس غیر مكى وراموں كے واليس جانے كے الدا جب مك گاؤں میں تھے تنجوی کی عادت پر ملکا سایردہ صرور براا را مرجب شرشف موے تصور باکاساردہ محی یوں کرا کویا شام ہوتے ہی ماروں کی طرح ایا کی بھی مب عادتين عيال مو كنين اور قياس غالب تفاكه بيه عادتیں انسیں متلی بی نہریں۔اب یہ الگ بات ہے كيه أكرانتين كهاجا ناكه آپ كو تجوى كي پيدعادت متعلى يرسكتى بودوبيرشايديه عادت بى چھو ژوييخ كەملىكى

بھی خارج ازامکان نئیں کیونکہ منجوی اور آبادر آصل آیک بی کالے سکے کے دورخ ہیں۔ اس عادت کے طفیل آبا کہتے دان جڑھتے ہی لاؤنج کی دارار میں نصب آگ بجھانے کے آلے کو بڑے ہی افسوس سے دیکھ کرجائے کیاسوچ رہے تھے جب چندا

الحمیں کوئی بھی چیز کوارا نہیں 'خواہ دہ عادت ہی کیوں نہ

مو- البية عادت كانام أكروه فطرت ركه ليس توبيه بات

وہ سب توات ہوں آ بھیں پھاڑ پھاڑ کرد کھے رہے ہیں۔
جیسے لوگ ایک اول وا کھڑیں کا تائٹ شود کھتے ہیں۔
''چینا کو ایسا کیوں لگ رہا ہے جیسے تم چینا کے بھائی
صاف شخرے جمکدار چرے کود کو کرخدشے کا اظہار
کیا۔ کہ ایک توویسے ہی اس کی رحمت صاف تھی اس
پریقینا '' آج اس کا چرو فیشل سے بھی دوچار محسوس
ہورہا تھا۔ معیر بھائی بھی اپنی رائے دینے کے لیے
ہورہا تھا۔ معیر بھائی بھی اپنی رائے دینے کے لیے
ہونٹوں کو وارم اپ کرہی رہے تھے کہ علی خودیول اٹھا۔
ہونٹوں کو وارم اپ کرہی رہے تھے کہ علی خودیول اٹھا۔
کا لیمیں آج فیشن شہر براس باس کو ایک دم 'میرے
کا لیمیں آج فیشن شہر براس باس کو ایک دم 'میرے

کالج میں آج فیشن شوئے بس اس کیے "
''توکیا اس کیے تت تت تم لڑی ہے ہو؟''آخر کار
ضمیر بھائی کی زبان چل ہی گئی تھی۔''آگر تمہارا یہ طال
ہے تو صنف لاغر کا کیا حال ہوگا؟''خالہ کے انداز میں
تعربیت ہی تعربیت تھی۔

" معنف لاغر نبیں خالہ صنف تازک " چینا نے تعانا حال

د ارے جب رقان زدہ حس 'نجرے ہوئے قط یافتہ جسم 'پیکے ہوئے چرے 'سوکمی سوکمی بانہیں ہی خوبصورتی کی علامت کملائیں گی توکیا اے صنف لاغر کمنا تعمیک نہیں ہے؟"

"ہاں بات تو یخ ہے۔" کاش چینا آپ کو بھولے سے بی دبین کر سکتی۔" خالہ نے خوشی سے پھولے نہ ساتے ہوئے فردا "فرداستیوں کودیکھا۔

" الكن چيابى كياكرے 'زبان ہے جموف لكائى البيس۔ " سرچمكاكر ناشتا شروع كرتے ہوئے چينا نے اكا۔ اور بدقتمى ہى تو ہے كہ اب جموف بولتے ہوئے فخرے سرافعالیا اور نج بولتے ہوئے شرم اور خوف ہے سر جمكالیا جاتا ہے۔ بقین نہ آنے كی صورت میں بائر تیب ساستدانوں كواليكش كے جلسوں میں اور آئی ى يو میں ڈاكٹرز كود يكھا جاسكتا ہے۔ ناشخے میں اور آئی ى يو میں ڈاكٹرز كود يكھا جاسكتا ہے۔ ناشخے کرى يہ بچھے كھركا كا المر كھڑا ہوا۔ " اچھا آئی۔ میں کرى يہ بچھے كھركا كا المر كھڑا ہوا۔ " اچھا آئی۔ میں اب چترا ہوں۔



جمائی لیتے ہوئے گیلا چرہ پو مجھتے ہوئے اپنے کرے سے نکلی اور انہیں یوں دیوار کے سامنے سوجوں میں خرق دیکھ کرچونک کئی کیونکہ اس کاذاتی خیال تھاکہ اس طرح کے سنجیدہ و پیچیدہ آٹرات تو حاضرین کے چرے پر کسی مصور کی ہینٹنگ کے مامنے جب جاب ہیں جب وہ ہرایک پینٹنگ کے سامنے جب جاب ہیں جب وہ ہرایک پینٹنگ کے سامنے جب جاب گئرے دل ہی دل میں بھینا "یہ تصویر بھی سمجھ تہیں آئی۔ "کہتے ہوئے پہلے خود کواور پھراس تا مجھ مصور کو کوستے ہیں۔

المجاہوا ہے ابا؟ و کھے رہے ہیں کیوں ایسے؟" آخر رہانہ کیا تو چندا نے پوچھ ہی لیا۔ جس پر ابانے ابیا لاجواب ہو کا بھراکہ چندا کو یاکستانی فلموں میں کرداروں کی عین مرنے کے وقت کی گئی وصیت اور پھروہ آخری ہو کا بھرتی کمی سانس یاد آئی کہ جس کے بعد جب تک ان کی کردن ایک زوردار جھکے سے وائیس یا بائیں نہ ان کی کردن ایک زوردار جھکے سے وائیس یا بائیں نہ بودے آرام سے بلکیں جسی جھیکا پایا جا ا۔ سوبالگل ای بودے آرام سے بلکیں جسی جھیکا پایا جا ا۔ سوبالگل ای انداز میں آبانے بھی بلکیں جمہ پکانے ہوئے چنداکی

ظرف گردن موژی۔ ''دکش سوچ آگئی تقی مات میں۔'' ''وبئ تو میں بھی پوچھ رہی ہوں کہ آگئی تقی کو کسی سوچ ماغ میں؟''

و ما شقے نے ہو آگ بجمانے کا ڈبالٹکا کر روا خرجہ ہی کیا ہے تاج ابا کے جواب دیتے ہوئے چندا ہی سے موال کرڈالا۔ موال کرڈالا۔

'' وکیکن میں سمجی نہیں۔'' '' مطل میرایہ ہے کہ پتری کہ آگ نے ابھی تک کی نہیں کہیں بھی۔ ابویں ای بکار لگا ہوا ہے دیوار پہ۔'' لفظ لفظ میں اس قدر سنجیدہ افسردگی تھی کہ لگنا اب نہیں وتب آبدیدہ ہو کرنچی لینے لگیں گے۔ ''دواروں پر بھی خواہ مخواہ سیٹیاں لگوانے کے بیسے لیے ہم ہے 'اور آج تک کسی چورنے دیوار پھلانگ کر پاچھت کے ذریعے کودکر ان سیٹیوں کی آواز تک سننے پاچھت کے ذریعے کودکر ان سیٹیوں کی آواز تک سننے

'''آخر کرتے ہیں کیوں اتن کنجوی ؟''فکوہ چندا کے ''نہ کروں تو چل تو خود بتادے کہ دو سال بعد کیا و من من البعد مو كاكيا؟" "وبى جوائجى شيس بوريا-" والجعى كياشيس مورما؟" البحودد سال بعد مو كا-" "اما بلیز جائیں تا۔ کیوں سرکاری کواہوں ک طرح چمپارے بیں اصلی بات۔" "اویتری دو سال بعد جب بربنده کے کا دو بزار سويلا التونيا كمال سے لاؤں گا۔" الإنے دلیل ہی الی دی تھی کہ اس دفعہ چندا بھی متنق ہو کر تائد میں سملانے لی۔ 口口 口口 تحميلو كام كاج سے فارغ ہو كرچندا ہاتھ ميں اخبار کے بیٹھی ہی تھی کہ اباہمی اس کیاں اگر بیٹھے کھے ور توخاموش سے رخ بدلتے رہے مررہانہ کمیاتوبول ہی "پتری سارااخبار آج ہی پڑھ لے کی تے بوراہفتہ الالاسكال المريشان نه مول ابائر هاول كي دوباره است ي-" <sup>دو</sup>س کیے تے مجھے تی وی سے زیادہ اخبار اجھا لکتا ہے۔"چندا کے جواب نے انہیں مطبئن کرکے ان کا موڈ خوفکوار کردوا تھا۔ وروها جاسکتاب إربار اس كيدي والونتين نئين-"الإن تهبندسنجالتهوك الكرانك يزمال "بنده إخبار مين موثيال لبيث سكاي، اس ليك "كمي كمي كرك الي بات يرده خود بي بني توجندا سرجعنك أيك بار كراخباري طرف متوجه ببوتي ليكن چندى محول يعد بكريول-المروجي مول كاش مارے ملك مس موتى مديول

جمیں دی۔" بات عمم کرکے انہوں نے اس داعہ الفتنامی ہو کا بھرا لیکن اس با آوازبلند ہو کے (آہ) کے ساتھ بی چندائے تاکواری سے اپنی تاک بند کرتے موئے کجن کارخ کیا۔ "خدا كاواسط باب بمى مرف بانى سے بى ית לעלתים-" "او پتری و جو میری دانت صاف کرنے کی برخی متى ناس كے بال جمزمے ہيں۔"اس كى تعليد ميں ابا بھی کئن تک جائینچ۔ بعینی تھوڑے ہے ہیں مرلیں ان سے ہی ' پھرنی ودكه ورابون اس كيال جمر محير اب تيري کیا مرضی ہے خالی ڈیڈی مار کے اسنے لیکٹیم کی کولیوں جیے سفید وانت وڑ دول؟" ایا نے تاراض ہوتے موتے ڈاکٹنگ ٹیبل کی کری تھیٹی اور اس کی حرکات وسكنات ير نظرر كمنے كے ليے وہيں بيٹے مجئے عمراس كے باوجود وہ بردبراہث میں معروب اس کے ہونٹوں کی زبان نہیں سمجھ یائے تھے کیلن جیسے ہی چندانے فرت سے دواندے تکالے البایوں تیزی سے اپنی کرسی ے اٹھ کرچندا تک پنے میے کری میں کرنٹ دوڑا ''پتری 'ان دو اعدُول کاکیا کرناہے۔'' ' کیک بوائل اور دو سرا کروں کی فرائی۔ "جنرانے براے سکون سے جواب رہا مرابا کو سکون تب آیا جب انہوں نے چندا کے ہاتھ سے ایک اندا کے کروایس فرتجيس ركحك الاب ایک اندے کے ساتھ جو تیری مرمنی الباسـ "اس وقت چندا كابرى شدت سے جي جابا مناكه باقي في جاف والااندااي وائيس كنيشي رمار كراباي کے قدموں میں پھڑ پھڑا کرائی جان جان آفرین کے سرو الساكريتري بيرى مان واس اعدا كوادا فراتي كرف اوراوك كويوا مل

طاهنات كرين 226

سامنے پھیلاتے ہوئے انگلی سے نشان دہی گی۔ ''نہ فکر کر ہتری' ڈھونڈلول گا۔۔ میں تے خود کڑیوں کو وُهوند أ ربتا مول-" اباك منه سے بيسل جانے والے جملے پرچنداچو کی۔ ''او مدد شدر کے کیے۔ ہور کیا میں نے ان سے مارنگ شوكرواني سي؟ ''ویسے ابا الوکیاں کوئی موبائل کے تکنل نہیں ہیں جو آپ رہتے ہیں ڈھونڈتے۔"ایاک کھسیاہٹ چنداکو مجھ کھاشارہ دے رہی تھی۔ ومشاوات محم كريون اور موبائل كے سكنلول میں کوئی فرق نئیں لگتا۔" صنف نازک کی توہین صنف مخالف سے قطعا مرداشت نہیں ہوئی تھی۔ "فرق تو نظر آنا ہے تا ابا کہ دہشت کردی کے خطرے کے تحت ہم نہیں بند کرسکتے لڑکیوں کوموبا کل مے سکنلز کی طرح «بس تے فیراو پر شان نہ ہو'اس اشتہاری کڑی کی میں آیے مدد کروں گا۔ آخر دو مربوں کامالک ہوں کوئی غداخ نئىل مول-" ابای آس قدر سخاوت برچندا پھولے نہ سائی تھی اور اس سے پہلے کہ ایا مزید کوئی بات کرتے چندا کو ایک اور بات ياد آڻي۔ "اور وہ میرا کالج کا ایڈ میشن۔ آپ نہیں تا گئے بحول؟ وتنابتری میں تھلیاتے نئیں ہوں پریاد نئیں آرہا كه جانا كيول ب ت كرناكيا ب جاكر جس أني بروك بالول كو تعييج كران كى لسبائى مائي موتي اباف زبن پر نورداكم يىان كے سوچنے كانداز تفاكر جنداك منه بورن روراسوك "یاد آیا" پر تیرے دافلے کے لیے تے شید میرادی يد تشي سافيفكيت التيس محنا-" ''تو کیا ہوا ابا۔ یعنے ہی تو ہے دکان ڈاکٹر کی "ادابوای تے مئلہ ہے تاکہ میں کوئی سیاستدان منیں کہ ایک دن گالیاں دوں اور دو مرے دن جاکر

کی بارش۔" کیجیش السوس اور دکھ تھا "کیکن ایا لے جوش میں آگراس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کاٹ دی اوروہ بس منہ ہی <del>تکتی</del> رہی۔ "بارش ہوتی تے میں نے فیرائی چھت بی تروادین واوہو ایا اب کے یاس استے بیسے ہیں ، پر بھی كرتے بن كيول الي باتيں؟" "اس کیے کہ بنی جوان ہوتے و کی باتنس تو نئیں بال كريكة كل كيد" ذبن مين خاله كي شرابين محبرامیں جون کی کری کی طرح پورے عودج پر میں۔جب ہی ایا کے چرے پر جو سرخی دوری اس نے بازے تربوز کومات دے ڈالی۔ "ليعني آب اب بحي ....؟" ''اوچل'بُوتیاں گلال نہ کرمیرے ساتھ'جاجا کے تماثريها زوملھ-"آبائےسياسي يوٹرن کيا۔ ' ویسے سال میں جتنے تماثر پیدا ہوتے ہیں' این جی اوز بنتی ہیں اس سے کمیں زیادہ۔"اس کا دھیان اب تكسائق مسموجودا خبار رقفا ''او' بر کرنی کیا ہیں' نماٹروں کی طرح کل سررہی ہیں ہم شم تو کوئی کرتی شیں۔"اتنی عقلندی کی بات آبا ملک میں ایک دن عید ہونے کی طرح شاذی کیا کرتے تصوچندا حران ہوئے بغیرنہ رہائی۔ "واہ ابا۔۔ آپ بھی کر لیتے ہیں بھی اچھی بات۔" الوكيااب كروي كاتيرك ماته كندى بات ... ؟ لَي جھلیے۔" ابنی تعریف پر ابا کا موڈ بیٹھے بھائے خوصکوار ہو کیا تھا۔ وميں اک جامل انسان ... كيا الحيمي بات كون وولیکن مجمعی مجعار کرلیتا ہے ایک جالل انسان بھی الچيات-" "بل بدتے تونے بری الحجی بات کردی ہے کدی والمجمى بات توتب مواكر جل جائے اس لڑكي كا الدُريس ويكسيس ذرا-" چندا في اخبار ان كے

عمبیں ٹرک چلائی ہوئی تظر آرہی ہوں۔" «کیکن خالہ۔" چینا کی بات کو خالہ نے ٹریفک تكنل كي طور بر توزا-و کہلی بات تو ہیہ کہ میں کتنی دفعہ کموں کہ یہ آپ جناب میرے ساتھ نہ کیا کرد عمر میں ایک دوسال کے فرق ہے کھے تہیں ہو تا۔" "اوہ آئی ی۔ کاش چینا حمہیں کمپلیکسڈ۔ کمہ سکت۔" جملے کا آخری حصہ چینانے بردراہث کوسونیا۔ ووليكن خاله مكى ترقى مين حصيه بلب لكاكر شين بجها كرليا جانا ب-" چينانے خاله كودانت يستے ہوئے و یکھا جن کی زندگی کا شاید واحد مقصد اور آخری خواہش اس بلب كوان دور بلانث برلكانے يا الكانے كى فی مراس فے جواب میں خالد نے افروگ سے اتن مري سانس خارج كي كه أكر بلب كي جكه بأخذ بين موم ين موتى تويقينا "بجه جاتى-''ارے بلب' چو کیے اور دل تو پہلے ہی بچھ مھئے اتو پھر آپ بلب میرا مطلب ہے خالے تم بلب ك ساته آخر كياسلوك كرناجابتي مو؟" "ارے و کھ منیں رہیں کیا۔ پاور پانٹ لگارہی "-UM "باور بلانث؟؟" حرت سے چیناکی آنکسیں منہ

ہوں۔" "پاور ہلانٹ؟؟" جمرت سے چینا کی آنکھیں منہ سمیت کھل گئی تھیں۔ "آف کورس میں۔" بڑی نے نیازی سے خالہ نے کند معےا چکائے۔

"اور بورے سو والٹ کی یاور دے گا بیہ یاور پلانٹ "مگر چینا ہے خالہ کی حرکت بہت ویر تک برداشت کرنا برامشکل تعا۔ اس لیے اس نے یہ بشکل جھیلنے کا ارادہ ترک کرتے ہوئے فورا" ان کے ہاتھ سے بلب اور مارلی۔

''خالہ بلب نہ تو ژوہتا۔ اور۔۔ اور بیچینا کافیورٹ پلانٹ ہے چھو ژدوا۔۔''چینائے خالہ کو موقع ہے ہٹانے کی کوشش کی۔ جھی ڈال لول۔ "آباسی معنوں میں پریشان ہے۔
" معنوں میں ہوجائے گا اور وہ
نہیں لیس کے پیمے بھی۔ " چندا جانتی تھی کہ ان کی
نہیں کر فرار میں سے کی ہے۔ " چندا جانتی تھی کہ ان کی
" یہ آخری بات بڑی جنگی ہے ورنہ خواہ مخواہ وی
پندرہ تے دینے ہی پڑتے۔ "آبائے کھڑے ہو کریوں
میں انگھیوں سے چندا کے ہاتھ میں اخبار کو دیکھا جسے
عام طور پر میٹرک کے بچے کمرہ امتحان میں تکران استاد
کو دیکھتے ہیں۔

" جارے ہیں اہمی آپ؟" ابایقینا" یوں دیکھ کر اس کی اخبار پر گرفت کا اندازہ کررہے تھے سویقین ہوجانے کے بعد فورا" اخبار جھیٹ لیا۔ اور کھسیانی ہمی ہنتے ہوئے یولی

''جاتورہاہوں'اور بداخبارتے میں نے اس کے لیا ہے کہ اتن کری ہے بندہ ذراہوا شوابی کرلیتا ہے۔''ابا نے ہاتھ میں پکڑے اخبار کے ساتھ ہوا کرتے ہوئے سیڑھیوں کی راہ لی تو چندا اخبار کے یوں چھین جانے پر پچھ کمہ بھی نہ سکی۔

### 000

چینا وہ ہرکے کھانے کی تیاری کے دوران اپنے موبائل فون کی تلاش میں باہر نگی تو خالہ کی کچھ مجیب غریب نظر آنے والی حرکات نے اسے چونکا ویا۔ دمیرے دمیرے ہونے والی ترقی کی رفتار سے وہ خالہ تک مپنجی اور پھر ہیشہ کی طرح کچھ سمجھ نہ آنے پر پوچھنائی پڑا۔

پوچمنائی برا۔ "خالہ مچینا کو بتانا پسند کریں گی کہ آخر آپ کیا گررہی ہیں؟"

لاؤر کی آئے کار نریس رکھے ان ڈور پلانٹ کے ساتھ ہاتھ میں بلب لیے مشکوک سرگرمیاں کرتی خالہ نے " جہیں کیا تکلیف ہے" جسے تاثرات چرے پر سجائے ایک نظر چینا کو دیکھا اور پھرسے اپنی حرکات و سکنات کو جاری رکھتے ہوئے بولیں۔ " مکنی ترقی میں حصہ لے رہی ہوں۔۔ اور کیا میں

خرمیلی مسکراہٹ اب بھی قائم رہی اور وہی ایا کا اوراس وقت سیرهیوں سے ازتے ابا کے سنہری تلے دار کھسوں کی چیس چیس نے چینا کو پیچھے مڑنے بر موجیس مروڑنے کا نداز۔جے دیکھ کر لگیا تھاکہ دہ اپنی موتحیس نمیں موڑ سائکل کارلیں مود ڈرہے ہیں۔ مجور كرويا-ادهرخاليديون ايك دم المين ايخ سام نیہ آپ کی موجھیں۔ "خالہ نے جملہ اوحورا و کھے کر پچھلا موڑ بھلا کر بردی اوا سے بد ظاہر کرنے کی چھوڑ کر ممان کیاکہ ول کی اِت ول تک جا پینی ہے۔ ش كرنے تليس كه وہ ايا سے ناراض بين-اور تباباي وارفتنكي ويمضي تعلق ركفتي تقي بمي خاله ''ادو۔ای کے ظمیر کلین شیوے!'' «خالىي» چىنا كوخالە كا«بىكنا» ايك آنكەنىس کی طرف یاوس مرتے تو مھی بیرونی دروازے کی طرف بعاربا تفاسوابالياس كاغمه فهنذاكرنا جابااور جيناكي جے ہی آبا بیرونی دروازے کی جانب رخ کرتے 'خالہ بات كك كريو لے۔ امیں قدموں پر کھڑی ہوری کی بوری آھے کی جانب ور آموجی میں تے خود پہلے آپ کی طرح کلین بوں لیکتیں جینے انہیں روک رہی ہوں۔ جیسے ہی آبا شيومو تأتفا-" کے قدم آن کی طرف مڑتے وہ ہونٹ سکیڑ کر چینانے سخت نظروں سے کھورتے ہوئے تأک سراب دباتیں اور آ محصول سے باراض ہونا نظاہر ارتس جبکہ چیتاا با کے بول سورج ملمی بننے پرشدید بيلاني ''او نئیں جی میرامطبل تفاکہ شادی کے بعد بندہ' بندہ تھوری رہتا ہے خاوندین جا آہے نائتے موجھوں آخر کار آیائے خالہ کی طرف مڑنے کا فیملہ کرتے كى ضرورت نيس رائي-"الان كرروات موك ہوتے اپی بل دار موجھوں کو باؤدیے ہوئے کھنکار کر بات سنبھالنے کی کوشش کی جو جعلی عامل کے منترکی وخاله اید کمالسی سے ہورہی ہے؟"اباکو تمل نظر وكاش چينا آب كوبدداغ كمه سكت يعني مجي تو انداز كرك بيازي سے چينائے خالہ كو خاطب كياتو الحجي بات بهي كرليا كرين-"اس دفت ابا كو بهي غصه تو حسب معمول جذبات کے برنور ریلے میں ان کی آیا مرجائے تھے کہ اس وقت کاغمہ ان کے حق میں را ثابت ہوسکتا ہے اس کیے مفاہمت کی پالیسی کو " يهال لو تسي كو يوانسي نهيس بهور بي چينا-" خاليه جارى ركھا۔ نے جواب چینا کو رہا لیکن مخاطب ابا تھے جو آہستہ "ورمل جب ميرے مونث نئيں نال ملتے 'اس قدموں سے طلع اب ان کے قریب بی کھڑے تھے سو ونت مس ساری انجمی باشن بی کررما ہو تاہوں۔ وارفتكي سے بولے جی جی فکرنہ کریں بلکہ بولتے رہاکریں کوئی بات او ودیانی کیا... ہم کوتے کسی کی سانسوں نے اکب اچھی بولیں کے ہی من من جيتے جي اربيا ہے۔ "اپني دانست ميں انتهائي "بال تو مجمد بوليے تا..." خالہ نے أيك نظر جيناكو روما بنكب جمليه بول كرابا مل بي دلي مي خود كو سراه ومكصة بوع اباس فرائش كيا-رے تھے مران کی برخوش چینانے خاک میں الادی-والسي فداكا واسطيب بس كرديس-"خاله كا ومخاله كاش تم ماؤخه واش يوز كرتين وتهماري بالم يكر كرجينان كرك كو المرف كمينا فالدول ك سانسوں کی ہوسے لوگ جیتے جی نہ مرتے"جب دو باتعول مجور موكر مجمى اباكود كمتنيس اور مجمى كمريم پیار کرنے والے ول آہنے سامنے ہوں تو وہ بکل کی جانے کے لیے آبادگی سے قدم اٹھائیں اوھرایا جو سمجھ بندش اور كيس كي لود شيدتك تك كو بمول جات

ہیں۔ یہ تو پھر چینا تھی۔ لنذا خالہ کے چرے پر وہی

غصے میں می-

نمیں پارے منے کہ آیا انہیں پروٹوکول وی آئی لی

منهل بهت بكه لو نهيس المر بكه بهه لو تحص بحي ہوسکتا ہے تا۔ اور ہوسکتا ہے بہت کھی ہو بھی چکا مو-"خاله نے شرواتے ہوئے تحیلا ہونٹ دانوں تلے ومايا اورود نول باتفول كى كتكمى بنائة كنده سكيركر جيومة للير

# # # #

تفرماميشرى كامياب تلاش كيعداب سمير بهائي مريضول كے انتظار ميں آئكھيں بچھائے خود كوبيدولاس دے رہے بھے کیے جو نکہ ان کو بھی ابھی شفث ہوئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا اس لیے عام لوگوں کو ان کے کلینک کے متعلق اتنی ہی آگاہی ہے جتنی عام آدمی کو شاریات کی اور دہ وقت دور نہیں جب ان کے کلینگ کے سامنے می این جی حاصل کرنے کے لیے پیٹرول پہیے پر موجود لوگوں کی طرح قطاریں نظر آیا کریں کی اور چھ بعید نہیں کہ وہ ایک ہی گھرتے جھ مریضوں کے چیک اپ پر ڈیرمھ پاؤسی این جی دینے کا بقی سوچ لیں۔ اپنی تمام سوچوں کے ساتھ ضمیر بھائی اپنی تیبل کی وسننك كردب تنفي كم كطي درواز المساياكو آباد كي كرفورا "اينادْ سٹر جھيايا اور خود كوبے حد مصوف ظاہر کرنے کی غرض ہے ٹیلی فون کاریسیور اٹھا کر کان ہے

وسیا۔ آپ تھ سس سس سات لوگ میرے یاس علاج کے لیے آتا بچ جاہتے ہیں؟ سات آتھ دوست بھی ہیں جو صرف مم مم جھے سے علاج کروائے کی خاطر بست دور سے آئے ہیں؟"اندر واخل ہوتے ابا کوہاتھ کے اشارے سے بیٹنے کا کمہ کر ضمیر بھائی نے ائی بات جاری رکھی محراباشاید اشاروں کی زبان سے نابلد تضرو آمے بردھتے ہی <u>جلے گئے۔</u> ومعاف کریں مم م میں و آج میج سے مریض چیک کرکرکے تفک کیا ہوں "آپ سب کک کک کل تخریف کے آئیں۔" تفریف کے آئیا ہے فون کی تارچھ سات مریضوں کا ''او کاکے' کلتا ہے فون کی تارچھ سات مریضوں کا بوجھ نہیں اٹھاسکی۔"ابائے آئے برمہ کر ٹیلی فون کی

لو موں کا دیا ممیاہے یا کہ عام آدمی کا نیمی نامستھی ان کے انداز پر حادی تھی سوپر سوچ طریقے سے بولے الیستی بیستی (ب عزآل) با نئیس کیول موس مورى ٢٠٠٠

# to to to

ا تی جلدی بھول سکیں کہ ابھی پھیلے ہی وان المول في حميس كياكما تفاج المريد من داخل موت ہی چینانے پہلا سوال واغاجس نے خالہ کو سویتے پر

" مجمعے بیاہ کا کہ اٹھا؟ لیکن کے؟" <sup>وو</sup>اوہو بیاہ کا نہیں خالہ ' تنہیں ہلاک ہونے کا کہا

تقالي عنافي وانت ملي ودلیکن میرے ہلاک ہونے سے انہیں کیا فائدہ موكا؟ فالدف حبنملا كركماتو چيناف ادهرادهرد كهية موے سائیڈ ٹیبل بر موجود خالہ کی بیرٹک ایڈ اٹھائی اور ان کے کانوں میں تحسانی۔

"خدائے کے چینا کی جان پر رحم کرداوریہ دونوں كانول بيس تمونس كے ركھاكرو

ووکیکن یہ تومیں صرف میڈونا کے سونگز کے لیے

کیول وہ تمہاری مای لگتی ہے؟" انتجردار چینایا کر میڈونا کو پکھ کمانی۔" "اے تو تبیل لیکن کاش چینا مہیں کمروس کمہ

أتاكمنا تفاكه خاله كامنبط جواب وع كيااور جبان كاغصه نظرآ بالوجينا كاغصه خود بخودغائب بوكميا " من نن نبیل میرامطلب تفاکه کاش که سکتی\_ ن کمانونسیں تا۔" "کمنا بھی نہیں ورنہ مجھے بغیر بتائے کچھ بھی ہوسکتا

كوبهت كي بوسكاب "چينانے زيردى خودكوكول ڈاون کیا۔

"برخ سائيليث بنوالے آيا تھا۔" سمير بعائي کي بات كافت موع ابان ادهرادهرد كما و ركيايه واكثري د كان نئيس؟" و وکان من من تميس به کلينگ ہے۔ "منمير بھائي کو الي كلينك كي توجين بالكل يسند نهيس ألى-د مس کا بری مر میفکیٹ بنواناہے؟ بب بب بح كاج احتمير بعالى في بيضة بوت كاند قلم سنحالا-"آہو ' نیجے کائی بنوانا ہے۔"اچک کر انہوں نے كاغذر نظر جمائي-" ماريخ پيدائش؟" "( 1947ء )اني سونتال<sub>-</sub>" جواب تفاكه نب ك آم آئى روئى، قلم ايك دم رك كيا تقاحود صمير بطائي بحي جو يك-''انیس موسنتالیس\_؟ په کوئی بچه ہے؟'' "اب مال بو کے لیے تو میں بحد ہی ہول کہ نئىں؟" شرمندہ ہونے كا تكلف كے بغير جواب آيا تو يبرفعائى جل كربوك افتوبہ لوبہ انیس سوسینالیس کے فسادات بھب بهب بمی کیے بھیانک لقش چھوڑ گئے ہیں۔"نشانہ براه راست ابای تھے۔ ومماليقليث بناتاب كسيد "حسب عادت انهول تے مو مچیس مروزیں تو محرار باؤس کے اس خود رو مگو بث ممير عالى مسم كي يديكك كك كياكرد عون آپ؟" وسيس آفاكونده ربامول عليميد دوچار پيرے؟" الکیا ۔ ؟" ایک تو ان مو محفول کی وہشت ' پھر وهمكي آميزلجه اوربيه حكومتول كى باليسيول سانيه سمجه من آفروالاجواب، منمير بعائي كي توبس بوعي تعي-وحويس فطرنتس أتامو تحيي مروزر بابول اور جب ہم زاویں وارول (زمیندارول) نے کوئی بندہ مرد ژنا ہو ناتے پہلے موجیس ہی مرد رتے ہیں۔ پہلے م کیئر کے طور پ۔" ابا کا تفصیلی بیان ممیر بھائی کوبہت کچھ سمجھا کیا تھا جب بی خود کو آگیلا جان کر مزید سم محے اور فوراسے

ین میچے ہے افعالے ہوئے اس کا ایک سرا معمیر مالی کی آتھوں کے سامنے اسراتے ہوئے کماتو حمیر بھائی کو خیال آیا کہ شاید ڈسٹر جمیاتے ہوئے تار کاب سرانکل كيامو-جب ي كزروات موئ ريسور ركعا العسةت تت آر آپ كے باتھ من بھي ؟شايد ای کیے آواز بب بب بہت کث کٹ کے آرہی ٹ کٹ کے جیموں اوئے میں نے واز کو چھریاں ماری ہیں؟" آیائے مار نیچے کھینکتے ہوئے غصے سے انصاقوات عسمت عمرت بندك كوسامن باكر صمير بفاني كامزاج خود بخود دهيما بوا ''اچھا اچھا چچ چلیں چھوڑیں' یہاں آنے کا کوئی "بلامقصد-"ابانے كندمے اچكاتے ہوئے كرى تحسيني اور بيثه محت ضمير بعائي كي تظهول كوسمي غريب كى عزت و آبروكى طرح خاطريس شيس لايا كميا تفا-اميرامطبل تفاكه بلامتعمد آنے كاتے ميراكوئي مقعد شر مقاري "وبى تو يوچەربابول كە آپ آئے كك كك كول و الماسي آيا مول موركيابس في صرف ملى فون ی تار ہلائی تھی؟" انہوں نے بروی دھوم دھام ہے برا مناتے ہوئے منہ پھلایا۔ و میں تت تت تو پوچھ رہا ہوں اتنی دیرے کہ حس واليخ ذاتى كام عد"وه آج معمير بعائى كوزج كرفے عے ناياك عزائم كے ساتھ بى داخل دفتر ہوئے تفيديد خيال أب بي زار بينه مغير بعائي يرسوار موجكا "توبتا تمن تأكوتي كام..." وكيول؟ لوفارغ بي اوركوني كام نسس كي التي كمنا تفاكه ضمير بعائي كے مزاج كاياره ڈالركي طرح جڑھ مرااوروه فورا الفح كمرع موي

اماهنامه کرن 231

"سياليس"

ماہی آوے گامیں پھلاں نال دھرتی سجاواں گی اونوں دل والے رنگلے بینک تے بٹھاواں گی جھلاں گی پہ کھیماں مغیر ہوائج کین گیاں اکھیاں یہ الگ بات ہے کہ آج کل ہرپاکستانیوں کی اکٹریت ماہی کے آنے جانے کی تھرل کے بغیر ہی ہاتھوں میں پہ کھیاں (ہاتھ کا پنکھا) لیے آ تکھوں کے بجائے زبان سے وہ کچھ کمہ رہی ہوتی ہے کہ غصے میں اوا کیے گئے یہ جملے من کر دسمبر میں بھی وایڈا کے

شریف انسران کو پهیدنه آجائے۔ (یاد رہے شریف ہونا شرط ہے درنہ کوئی ذمہ داری قابل قبول نہ ہوگی۔)

سرکاری چین پر خبرس بیشداس وقت سنتیں جب سونے کااران ہو آبادر تب بے اختیار خبرتا ہے کی بوری شیم کو تھوک کے حساب سے دعائیں بھی دے ڈاکنیں کہ جن کے سب عوام کو بغیر فینڈ کی کولیوں کے اس قدر جلوی نینڈ آجاتی ہے اور ذہمن اتنا پر سکون ہوجا یا ہے کہ لگنا جارا ملک عالم خواب میں ہے جمال ڈھیروں میں مائل ڈھونڈ نے سے بھی مسائل ڈھونڈ نے سے بھی مسائل ڈھونڈ نے سے بھی مسائل ڈھونڈ نے سے بھی میں ہے تو عوام بھی تو گھری فینڈ میں ہے جسے جگائے کا میں ہے تو عوام بھی تو گھری فینڈ میں ہے جسے جگائے کا میں سے اور خوام ملکی و شرصرف اور صرف وایڈا کے ہاس ہے ورنہ تمام ملکی و میں مسائل ہے کہ کیا پری کیا ہوں ہے۔

میوندیکل پردگرام دیکھتے ہوئے وہ خود کو (اردو کے حرف) دوچتی ہے میں یوں ڈھالتیں کہ صوفے پران کی تاکیس تو جسم کے بوجھ تلے مقید ہوتیں اور وہ خود اس قدر روانی سے ساتھ ساتھ میوزک کے بول دہرا رہی ہوتیں کہ ان کے چرے کے باٹرات دیکھ کر انجان لوگ میں مجھتے کہ وہ کسی کو گالیاں وے رہی بیں۔اورباپ میوزک کو توالیاا نجوائے کرتیں کہ صوفہ بیں۔اورباپ میوزک کو توالیاا نجوائے کرتیں کہ صوفہ بیں۔اورباپ میوزک کو توالیاا نجوائے کرتیں کہ صوفہ بی وقت وہ آلی پائی مار کر کو دمیں باپ کارن کا باؤل رکھے فی معموف تھیں سوچیتا کی موجودگی کا فائدہ افعار کر لوگ

واجهادیسے بیہ جو کامیڈی کیم ہو تاہے۔"

ملام چلانے گئے۔ مغیر بھائی سے ہاتھوں کی کیکیا ہٹ سے اباکی مسکرات کمری ہوگئی تھی۔ مھر ما در ماتو میں کسی سے نہیں ہوں۔ یہ تت مت تو ویسے ہی آج کل ذرا کمزوری ہوگئی ہے۔" اپنا

تت تو و کیے ہی آج کل ذرا کمزوری ہو گئی ہے۔" اپنا بھرم رکھنے کی خاطر انہوں نے وضاحت دینا ضروری خیال کیا جے اہانے ان کا خیال خام مجھتے ہوئے خاطر میں لائے بغیررد کردیا۔

# # # #

دوپرکے کھانے کے انظام سے فارغ ہو کرچینا اور خالہ دونوں ہی اب ٹی وی کے سامنے موجود تھیں اور خالہ توان خوا تین میں شامل تھیں جوصوفے پر ہیٹھتے ہی دونوں یاؤں یوں اوپر کرتی ہیں جیسے صوفہ اور یہ انداز لازم دملزدم ہیں۔ ہر روگرام دیکھتے ہوئے ان کے بیٹھنے کاانداز مختلف ہو آپاکٹر تو بغیر آواز سے چینا صرف ان کاردگرام دیکھ رہی ہیں۔ کاپردگرام دیکھ رہی ہیں۔

ہارد پردگرام ہو گاتو دونوں پاؤں صوفے پر رکھے مشنوں کوجو ژکران بریوں بازد کیٹیش کہ تھو ڈی سی تطوری عین دائیں ہاتھ کی کلائی پر مشوری کی جگہ جماز زیادہ دہشت تاک ہو آاتو کلائی پر مشوری کی جگہ جماز کے رن دے کی ماند کشادہ ماتھا کے لیتا۔ اپنی اسی خندہ پیشانی کو دنیا کی نظروں سے چھیانے کے لیے وہ فرش پیشانی کو دنیا کی نظروں سے چھیانے کے لیے وہ فرش

روائنگ پردگرام وہ بیٹھتے ہوئے اسارٹ کرتیں۔
اورچند ہی سینز بعد لینے ہوؤں میں شار ہونے لگتیں۔
اکٹر بیروئن کو براجھلا بھی ہتیں جوایک خوبرہ بیرو کی قدر
کرنے کے ڈھنگ سے واقف نہیں اور پھردعا کرتیں
کہ اللہ جلد از جلد ضمیر بھائی کے لیے کسی بیرو نما خالو کا
بند وبست کردے ساتھ ہی انیکش میں کیے گئے بیٹیکی
دعدوں کی طرخ پروگرام کے وقفے کے دوران آئیسی
بند کرکے کشن براے معنی خیز انداز میں سنھالتے
بند کرکے کشن براے معنی خیز انداز میں سنھالتے
ہوئے براے موڈ میں تور جہاں کے بیہ بول گنگاتے
ہوئے براے موڈ میں تور جہاں کے بیہ بول گنگاتے

وہ ان ودوں کے بدلے ہوئے انداز میں مم لاہواہی

"ہولی۔
"ہاں 'ابھی کل ہی توریخاتھا۔"
"جھوڑوعلی 'جینس کے آخے ہیں بجانے کاکیانف
فف قائدہ۔" ضمیر بھائی نے چینا کے واغ کی غیر
ماضری کافائدہ اٹھایا ورنہ عام حالات ہیں وہ یہ بات چینا
کے مامنے سوچ بھی نہیں سکتے تھے 'اس کام کے لیے
کاینک ہوتھا۔
کے مامنے سوچ بھی نہیں سکتے تھے 'اس کام کے لیے
کاینک ہوتھا۔
"المری لیکن بھینس کے آھے ٹین بجاکر کیاات
وائس سکھاؤ سے ہوران دکھائے جانے والے ڈائس شو
ڈائس سکھاؤ سے دوران دکھائے جانے والے ڈائس شو
موجود چند اسپیش کیش کو دیکھا تو خالہ کی زبان
میں موجود چند اسپیش کیش کو دیکھا تو خالہ کی زبان
میں موجود چند اسپیش کیش کو دیکھا تو خالہ کی زبان
میں موجود چند اسپیش کیش کو دیکھا تو خالہ کی زبان
میں موجود چند اسپیش کیش کو دیکھا تو خالہ کی زبان
میں موجود چند اسپیش کیش کو دیکھا تو خالہ کی زبان
میں موجود چند اسپیش کیش کو دیکھا تو خالہ کی زبان
میں موجود چند اسپیش کیش کو دیکھا تو خالہ کی زبان
میں موجود چند اسپیش کیش کو دیکھا تو خالہ کی زبان
میں موجود چند اسپیش کیش کو دیکھا تو خالہ کی زبان
میں موجود چند اسپیش کیش کو دیکھا تو خالہ کی زبان
میں موجود چند اسپیش کیش کیش کو دیکھا تو خالہ کی زبان
میں موجود چند اسپیش کیش کی کے بعد تم خود کشی
اختیار دیکھا ہے ؟"
اختیار دیکھا ہے ؟"

"آپ سب کے ساتھ رہنے سے تو بہترہ کہ خود کئی ہی کرلوں 'سرپانے کاری تو ہونے سے رہی۔" وہ آخری حد تک زیج ہو چلا تھا جس کا واضح جبوت یہ تھا کہ اس نے ہاتھ میں پکڑے موبائل کو (جنے وہ ہر تین سکٹڈ بعد ضرور دیکھا تھا) جیب میں ڈال دیا اور اس کا یہ اندازی خالہ کو فلمی انداز میں دونوں ہاتھ کانوں پر رکھے اندازی خالہ کو فلمی انداز میں دونوں ہاتھ کانوں پر رکھے انہوں نے افرا تفری کے عالم میں چیناکو جبھوڑا۔

انہوں نے افرا تفری کے عالم میں چیناکو جبھوڑا۔

دفعلی 'میرچیناکیاس دی ہے چالو۔"

دفعلی 'میرچیناکیاس دی ہے چالو۔"

وشکل 'میرچیناکیاس دی ہے چالو۔"

وشکل 'میرچیناکیاس دی ہے چالو۔"

وشکل 'میرچیناکیاس دی ہے چالو۔"

ویناکوتیا گیا۔

''' ''کاش چیناخهیں انهائی برتمیز کمد سکت۔'' ''نت تت تت تو کمہ لو۔۔ تمہارا بھائی ہے کوئی عدالتی فیصلہ تھوڑی ہے کہ تم ڈڈ ڈر رہی ہو۔'' موقع "کامیڈی ٹیم نہیں خالہ کامیڈی پلے۔" چینانے
ہات کاٹ کردرست کی۔
"شیم ادر پلے دونوں کامطلب کھیل ہو تا ہے نا؟"
پینانے منصفانہ انداز میں سرکو پنچ اور اوپر کیا۔
"تو پھر میں تو وہی کہول کی جو میرادل چاہے گا۔" چینا
نے بے زاری سے دکھی کر بغیر جواب دیے فی وی کی
طرف رخ موڑاتو خالہ نے معذرتی رویہ اختیار کیا۔
"اچھا با کامیڈی پلے ہی سی "کین ان میں پیچھے
مارٹ رخ موڑاتو خالہ نے معذرتی رویہ اختیار کیا۔
"دولوگ اس لیے ہنتے ہیں کہ بھلا اس میں ہننے کی
"دولوگ اس لیے ہنتے ہیں کہ بھلا اس میں ہننے کی
کون سی بات تھی۔"
اور کی بات تھی۔"

وں ہیں۔ ''میں تھننے کا نہیں چینا'ان کے ہننے کا پوچھ رہی ہوں۔'' نسلی بخش جواب نہ پاکرانہوں نے پہلو بدلا۔ ''ہاں توچینا بھی تو نہی کمہ رہی ہے تا۔''

"اجھا چلو" یہ ونڈو توشٹ ڈاؤن کرد ' ہوا میں تھلی کتنی پاپولیش اندر آرہی ہے۔ "اس کے جواب پر پنیم رضامندی طا ہر کرتے ہوئے انہوں نے مٹھی میں پاپ کارن بھرے اور چھت کی طرف منہ کرکے مٹھی کا آخری سمانیم واکر کے منہ میں منتقل کرنا شروع کیے۔ اس دوران منمیر بھائی اور علی بڑے خوشکوار موڈ میں ہاتھ میں اخبار پکڑے اندرداخل ہوئے۔ ہاتھ میں اخبار پکڑے اندرداخل ہوئے۔

ہ سے میں ہورہ ہیں۔ ''خالہ پایولیشن شیں پالوش۔''چینائے کھڑکی بند کرتے ہوئے فرض نبھایا۔

''ایک بی بات توہے 'دولوں بی بے قابو ہیں۔'' ''خیر تو ہے۔ چینا دیکھ رہی ہے کہ آج نم ددلوں میں بڑی بن رہی ہے۔'' چینا نے برے غور سے پہلے علی اور پھر ضمیر بھائی کو دیکھا۔

''بب بب بس ڈیٹر' ضرورت کے وقت تو دستمن کوبھی اتحادی مانناہ ۔۔ پڑیا ہے۔''ضمیر تھائی نے علی کو دستمن کما'کیکن پھر بھی وہ ان کے خلاف کچھ نہ بولا تو چینا کو لیفین ہو چلا کہ کوئی ڈیل ہو پھی ہے جس میں فائدہ مشتر کہ ہے۔

وہ ان دونوں کے بدلے ہوئے انداز میں مم لابرواہی "بال"ا بهي كل بي توديكها تقاله" "ألي من آج كاخبار كى بات كرر بابول-" ''جھوڑدعلی'بھینس کے آگے بین بجانے کاکیافف فف فائدہ۔'' ضمیر بھائی نے چینا کے وہاغ کی غیر حاضري كافائده المحايا ورنه عام حالات مين وه بيريات چينا کے سامنے سوچ بھی نہیں سکتے تھے 'اس کام کے کیے ''ارے لین بھینس کے آھے ٹین بجاکر کیااہے وانس سکھاؤے؟" بروگرام کے درمیان اشتہارات کے وقفے کے دوران وکھائے جانے والے ڈاٹس شو مِين موجود چند اسپيش مُنيش كو ديكھا تو خاليہ كي زيان م اور علی کا صبط جواب دے کیاسووہ کھڑا ہو گیا۔ "آخری وفعہ ہوچھ رہا ہوں آئی کہ آپ نے آج کا اخبارو یکھاہے؟" " خری نم م مرتبہ ؟ کیوں اس کے بعد تم خود کشی کرنے لگے ہو؟" "آپ سب کے ماتھ رہے سے تو بھترے کہ خود کشی بی کرلول سرماید کاری توجونے سے ربی۔"وہ آخرى مد تك زج ہو چلاتھا جس كاواضح ثبوت بير تھا

كه اس نے الحقر ميں بكڑے موبائل كو (جے وہ مرتين سيكنڈ بعد ضرور ديکھتا تھا)جيب ميں ڈال ديا اوراس کاپيہ اندازی خالبہ کوفلمی انداز میں دونوں ہاتھ کانوں پر رکھے زورے "نبیں"کانعوبلند کرنے پر مجبور کرکیا۔ سو انہوں نے افرا تفری کے عالم میں چینا کو جنجو ژا۔ " تہمارا بھائی کارد کاری کرنے کے بارے میں سوچ رہاہ چینا۔فدارااے بحالو۔" وفعلى أبير چيناكياس راي ہے؟" "كواس!" چونك كريو چھے كئے سوال كامختصر جواب چیناکوتیا کمیا۔

« کاش چینا تهیس انتهائی بدتمیز کمه سکت\_" معتت تت تت تو كمد لو... تمهارا بهائي ب كوئي عدالتی فیصله تھوڑی ہے کہ تم ڈو ڈر رہی ہو۔"موقع

"کامیڈی کیم نہیں خالہ کامیڈی بلے۔"چینانے مات کاٹ کرورست کی۔ " كيم اور ملے دونوں كامطلب كھيل ہو تاہے نا؟" يبينانے منصفانہ اندازمیں سرکوینیچاوراوپر کیا۔ " تو چرمیں تووہی کموں کی جو میراول جاہے گا۔ "چینا نے بے زاری سے دیکھ کر بغیر جواب دیے تی دی کی طرف رخ موزاتوخالہ نے معذرتی رویہ اختیار کیا۔ "احچا بابا کامیڈی لیے ہی سمی کنیکن ان میں پیچیے ے بہنے کی آوازیں کیوں آتی ہیں؟" "وه لوگ ای<u>ں کیے ہینتے ہیں</u> کہ بھلااس میں ہیننے کی کون می بات تھی۔" ''میں سیننے کا نہیں چینا'ان کے ہننے کا پوچھ رہی مول۔" نسلی بخش جواب نہ پاکرانہوں نے پہلو بدلا۔ مول۔" نسلی بخش جواب نہ پاکرانہوں نے پہلو بدلا۔ مرد م میں سے ا۔" "إل توجينا بھي توسي كمدري بي تا-" ''احیما چلو' یہ ونڈو توشٹ ڈاؤن کرو' ہوا میں تھلی سنتی پایولیش اندر آربی ہے۔"اس کے جواب پر میم رضامندی طاہر کرتے ہوئے انہوں نے منھی میں آ۔ کاران بھرے اور چست کی طرف مند کرکے متمی کا تا قد م آخری سراینم واکر کے منہ میں منتقل کریا شروع کیے۔ اسی دوران معمیر بھائی اور علی برے خوشکوار موڈ میں باته مين اخبار يكز اندرداخل موك ومفاله پایولیش شیں پالوش..."چینائے کھڑی بند كرتے ہوئے فرض فیھایا۔ "ایک بی بات توہے وونوں بی بے قابو ہیں۔" منظر توہے۔ چینا و ملے رہی ہے کہ آج تم دانوں میں بڑی بن رہی ہے۔" چینانے برے غورے ملے على اور پير ضمير بطاني كود يكصاب ابب بب بس ڈیٹر مفرورت کے وقت تو وسمن كوبھي اتحادي اناب ... يو اے "معيم يعالى في على کو دستمن کما الیکن چرمجی وہ ان کے خلاف کچھ نہ بولا تو چینا کولفین ہو چلا کہ کوئی ڈیل ہو چکی ہے جس میں فائدہ ور آبی اسے اس کا اخبار دیکھا؟" علی نے چینا

مانتامه کرن 233

کے قریب بیٹھتے ہوئے بڑے پر جوش انداز میں یو جھالو

''بس خالہ' بمجی غرور شیں کیا۔'' اتراتے ہوئے الب ومصيح كا مارا اكاؤنث بحى بستنك منسٹل زکے آگاؤٹٹ کی طرح بھرے گا۔"علی نے برے جوشلے انداز میں چنگی بجائی۔ و کوئی بتا نمیں علی اس تت تت تنااور بے سہارا ' مروجوان لاکی کو مجھ اور بھی آفرز آجائیں۔" ضمیر بھائی نے انجوائے منف کے مزید امکانات کے تحت مسكرات ہوئے دائيس آنكه بندجي توعلي كى بولنے كى ٹون ہی بدل می۔ ایک دم نسوانی آواز بناتے ہوئے "اے اللہ مردول کے اس معاشرے میں ایک خوب صورت جوان اور تنالزی استے بمدردوں کو کیسے ومغف قف فكرية كروميس مول نا مروقت تمهارب س ساتھ۔" ضمير بھائي نے فوري خدمات پيش ريين 1122 كويجي جوزار وحودهال ميس توبمول بي كياتها كه جراشيم تو هرونت مرجكه مارے ساتھ بى بوتے ہیں۔" چینا اور خالہ کو حیران چھوڑے علی نے شرارت بھرے انداز میں کماتو ضمیر بھائی نے مصنوعی خفگی سے ہاتھ میں برااخباراس کے مرردے ارا۔ # # #

میں تنا ہوں مجھے ایسے ملازم کی ضرورت ہے كه جو تخواه لے مجھ سے فقط دو وقت كا كھانا وہ می شام وے کا حاضری دربار وانا پر وہاں سے لائے گا کھانا این دونوں کا موزانہ أوراس ميس بملاكياتك تفاكر اباكابس جاتاتو يقينا اینے دونوں وقت کا کھانا حاصل کرنے کے لیے کئی وربارك لتكرفان المرمن كرلية اوراى بات يرجندا كالباس وائى اختلاف تقارسوابعي بعي وه باته

یا کر معمیر معابق آلے ای فطرت کے مطابق اکسایا۔ "ویے علی کیا تہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے۔" خالہ نے علی کے ہاتھ میں بھونیوکی شکل اختیار کیے رول نما چز کے ارے میں دریا فت کیا۔ "بيداخبار بي بحس كي من بات كرد با تعالي ا نظرول سے چینا کودیکھتے ہوئے جواب ریا۔ وفيام كالخبارب؟ وونسيں خالہ ' شام کا نہيں پاکستان کا اپنا اخبار 'یه کوئی عام اخبار نهیں ہے چی<sub>ج سی</sub>جینایہ'' وویث ای تو نئ ہوتی ہے صمیر باتی سب وای وطوب والا اشتهار يروهو-"على كے ہاتھ سے اخبار کے کرانہوں نے چیتا کی طرف پرسمایا تو وہ یا آواز بلند سامنے نظر آنے والا اشتمار بردھنے کی۔ " باتھ روم کے لیے ولفریب عادیب نظریہ" بيه نهيس ساتھ والا ... " صمير بعائي نے خبر كاني -على في اس كم القدام اخبار چينااور آخر كارخود ى اشتمارين كرسنان لكا "مخير خعزات سے ايل كى جاتى ہے كه من أيك نوجوان يتيم بے سمارالرکی ہوں جس کا کلوتے بھائی کی جان ایک مودی مرض سے بچانے کے لیے آپ سب ک زیادہ سے زیادہ ال اراد جا ہے۔" لحد بحررک کے اس نے میڈونا اور چینا کی طرف دیکھا توان کے چرے بروبی باٹرات نظر آئے جو خوداس کے چرے پر لیکھر ك دوران موتے تھے كي نہ سمجھ آفےوالے! " فف نف فون نمبراور ا کاؤنٹ کا نمبر بھی ہم نے س...سائقه لکھا ہے۔" بات کرتے ہی ضمیر بھائی اور علی ایک دو سرے کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہننے لگے ت کمیں جا کرچینا کچھ سمجی۔ "توکیا پیاشتہار تم دونوں نے دیا ہے؟" "وونول نيس مرف على في اليان كيا يناخه اش\_تباردواب-" ''داہ علی تم تو برے تیز ہو۔ ''خالہ کو بھی تعریف کرتا

ماعدان 234

چندا نے دولوں مانھوں سے اپنا سربوں بکڑا جسے خوا تین دیلجی پکڑتی ہیں۔ صرف اتکونھوں اور الکلیوں ى نصف كسبائى ـــــ

ومجاجلدی جائيني لان ميں چکرنگا کے آ۔ خواہ مخواہ دوائی کا خرچہ نہ بر جائے "شوکریاٹ بند کرکے دہ حیزی ہے چندا کے میں آئے تھے الیکن شایداس کے كية بيه مشوره قابل عمل نه تفا-جب ي حيران موني-

"او پتری لان تے سابھاہے تا دونوں کھروں کا جا ولیر ہو کے "اس کے سرور دے زیادہ ایا کواس قیس کی فكر تقى جو در د زيادہ ہونے كى صورت ميں كسى بھى ڈاكٹر کو اوا کرنی پردتی۔ سواہے نیچے لان میں جھیجنے کے بعد انهول في سكون كالمراسانس خارج كرتي موت شوكر پاٹ کو کیبنٹ میں رکھااور ہوئے۔ \* دوشکرہے رہاسوہنیا ۔۔ شوگرتے ابھی تک تاریل ہی

رِدهائی نبیں آسان بس اتا سمجھ بیجے اک فینائل کی کولی ہے اور چوس کر کھالی ہے على القريس كتاب ليدلان ميس ست قدمون س چانا ہوا آیا ودوں بازواور کرے ایک بحربورا عزائی ل اور كرنے كے إنداز من كرى ير بيضتے موت اندركى طرف منه کارخ کرے آوازلگائی۔ "أيي مين لان من بيضار إه ربا مون بليز تحفظ بعد 15.16

علی کے اس پیغام کا ہر گزیہ مقصد نہیں تھاکہ اے برمنا لکمنا پند تہیں ہے بلکہ وہ تو چکتے بھرتے بھی ير صفوالول ميں شامل تفائموبا كل كے مستعبز البس بك ير كمنشس اوراخبارول ميس غيرمكى اداكارول ك اسكيند لزيزه صنام من وه جمي اين ساتھ كى نوجوان نسل كے شانہ بشانہ تعال

كراب منه ير ركم جس سكون ب نيند آتى ہے الشخ سكون سے توجهاز میں ایر ہوسٹس نہیں آتی الیکن

میں شوکریات مکڑے کھڑے تھے جب وہ اسے کمرے ے اباکو آوازیں دی ادھرادھردیکھنے کے بعد بچن میں

الوكيا ہے پتري كيول مبح ہي مبح نعرے لگا رہى ے؟ "ابانے ڈسٹرب ہونے پر برامنایا۔ "اخبار ومعوتد ربی تھی کر رکھ دیا ہے کمال آپ

"كيول؟ توفي خبارت شيشے صاف كرنے بين؟" " تهیں ابا اس لڑکی کا تمبرلینا تھا۔" ابا ایک دم چو نے پھر سنبھل کر موضوع بد کنے کی کوشش کی۔ البادبابعد مي كرين تا پلے مجھے يہ تے بتاكہ ميں نے جو خیار والے کو کما تھا کہ رات کو خیار ویے آیا کرے کے فیر کیوں لیا مسیح کا مازہ خبار؟"

'دلیکن رات تک تو اخبار ہوجا تا ہے تا پراتا۔'' وہ

الل تے برمیےوی تے اوے موجاتے ہیں تا۔" میے بچانے کے کیے ان کے اِس لا تعدد اوولا کل تھے۔ والجعالباب رات كولے لول كى اليكن وہ تمبر وريزباند كالمبرنسك إد جواداتا يتحصيري مولى ب-دےوں گااے میں سو بحاس-وسوپياس\_"چنداي جرت ديدني تعي-

"اوئے آبو مفرز کو قبس سے کاٹ لیس مے نا۔ "ایا كے سامنے بجيشہ بى لاجواب بونے والى چندا سر جھنك كرجان كلى كماس وقت ان كماته من موجود شوكر بات و كيه كرجران ره كي-

وکیا آپ کھڑے موکر کن رہے ہیں چینی کے

''یاد مئیں رہا' پنڈ (گاؤں) کے ڈاکٹرنے کما تھا روز الكرجيك كرناك

"تو آپ کردے ہیں اپنی شوکر چیک؟" انتمائی صدمه چندا کی آوازش بی نمایاں تھا۔

"تے ہور کیا۔ شوکر زیادہ ہوتی ہے تے بسمداللہ

رِ تم سی ہونی چاہیے۔" "اف میرے تو ہونے لگاہے سرمیں ہی درد۔"

عامدام كرن 285

ومنسين ير<u>\_!</u>"وه مسكرايا\_ ''ہاں تو اور کیا' بچین میں میں پر ندوں کے پر علکے میں رکھ دیتا تھا۔ "کندھے اچکاتے ہوئے اس نے بردی ولچیں سے اس کی آنکھوں میں موجود حیرت کو انجوائے مرر کمان آمے چین ؟" چندانے الجھ کرعلی کو ویکھاجواس سے آئکھیں چار کرنے کا چارہ کرنے میں مصروف تفا۔ ' آیر تو ہوتے ہی چیس ہیں تا' آگے سر پیچھے دم '' ومقلی تم "اب تک ده دانت بینے کی المینیج بر چى تقى اور على كاتوخيال تفاكه ده كانى مبراور حوصلے دالى ہے جواتن دریاتیں کرنے کے بعد دانت پیں رہی ہے ورنه عام طور براوجانے والے لوگ صرف اسے و مکھتے ای دانوں کی رکزائی کرنے لکتے العیں دیس۔" اس کے منہ سے حمیس کے بجائے دمیں نکلنے کی دہر تھی کہ علی ہنتے ہنتے لوٹ ہوٹ ہونے لگا اور اس قدر ہنسا کہ ہننے کے بعد بھی اس کی سانسوں میں برانی پاکستانی فلمی اداکاراؤں کا زیرو بم محسوس ہو تارہا۔ "ميرابس چلے تواس بے ہودہ بنسي پر اتنا ماروں ك بھول جائے مہیں تمہارانام۔"وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ومعلی۔علی نام ہے میرا۔ وهيس نے تمهاراننيں يو جمانام-" "جالیا اس کیے ہے کہ مار کھانے کے بعد بھول جاؤں تویادولادینا پلیز۔" "لگتاہے سارے ہی پاکل ہو۔ مجھے تو آیاہے

رس تم سب پر-" رحم بحری نظروں سے اس نے

واجها؟ليكن مجھے تواتن كرى ميں صرف پسينه ہى

آ باہے۔"علی کی باتوں کابھترین جواب بیہ تھا کہ اسے

كوئى جواب نه دما جا بالهذا وه خاموشي اسے واپس جانے

شرط بیہ ہے کہ وہ جماز غیر ملکی ہو 'ورنہ قومی ایر لائن کی اکثر ہوسٹس ہے، بات کرنے کے بعد دوران فلائث کون تاپیدی رہتا ہے 'یہ علی کا ماننا تھا اور اس لیے وہ كتاب سے چروچھيائے سونے كى كوشش ميں تفاجب كم چندا لان مين واخل موئى اور اسے پھيانے كى ای دوران جیب میں رکھے موبائل پر میسیج کی ہب ہونے پر علی نے جیب سے موبائل نکالنا جاہا تو مناب كر كي جس سے چنداايك دم كزيراي كئ على نے ایک خوطکوار جرت کے ساتھ اسے ویکھا اور مهسج وعلمص بغيرى موبائل بند كرديا-''آجھا ہوا تم نے جگا دیا'ورنہ تو شاید ساری رات ومتم نے شاید نہیں سناوہ محاورہ؟ "چندا جس کاموڈ اباک وجہ سے خراب تھاعلی کودیکھاتواس خیال سے کہ شايد ولمحدوريات چيت نائن فريش موجائ بولى "بل دو وشايد ندستا بو كون ساتها؟"على نے نخالت كے ساتھ سر تھجایا۔ "جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے۔" مسکراتے ہوئے جواب آیا توعلی نے فری ہو ناخود پر فرض خیال کیا۔ "اورجوسولى بوهد؟" "ادہو" یہ توہ مرف ایک محادرہ" کری تھیدے "توميل في كماكم المع مبري" "كتنا چھوٹا دماغ ہے تمہارا۔" اپنی انچھی شكل و صورت اور خوب مورت مخصیت کے دماغ کاخانہ نہ پاکر چندا کا طل تعربیت کرنے کو جاہا تھا'کیکن علی بھی أيينام كاليك بي تقاسو بغير شرمنده موسة بولا-"نہا کمیں میں نے تو آج تک تایا ہی نہیں۔" چین میں یقینا" ملے میں رکھ کر سوتے ہو گے "دە يرى توكى كى-"مظكم مين تونهين البيته خلك مين ضرور ركلتا تعاله" على نے در حتى ك-

| بد    | <b>X</b>               | الما بالمام          |
|-------|------------------------|----------------------|
| 450/- | حغرنامد                | ていっくいひいりて            |
| 450/- | طرنار                  | وياكول ب             |
| 450/- | سرناس                  | ابن بلوط كتاتبي      |
| 275/- | -6,2                   | بلتے مول اللن كو بلي |
| 225/- | عرنام                  | محرى مجراسافر        |
| 225/- | とりかりか                  | فاركذم               |
| 225/- | المرومزاح              | أردوك آخرى كناب      |
| 300/- | مجوعكام                | よるとうとうかい             |
| 225/- | مجوحكام                | fax                  |
| 225/- | ( Wast                 | دل دش                |
| 200/- | الإكرالين يواامن انشاء | ائدها كنوال          |
| 120/- | اوبشرى البن انشاء      | لانكول كالثمر        |
| 400/- | とりアッカ                  | باعم انشاری ک        |
| 100/- | せってりて                  | 17 - 21/20           |
|       |                        |                      |

مكتنبه عمران وانتحسث 37, اردو بازار ، كراچی

*እን*ንንንተናረፍናረ እን<u>ን</u>ንንተናረፍናረ

"احیما احیما استو. ایک بات تو بتاتی جاؤ۔" علی کی
یکاروہ مڑی تو وہ بڑائی جھجک کر شرواتے ہوئے بولا۔
"وہد پوچھنا یہ تھا کہ تمہمارا کوئی بوائے فرینڈ تو
"میں ہے تا؟"
"ابوائے فرینڈ، جنیس تو!" سوال نہ سمجھ آنے
کے باوجوداس نے جواب دیا۔
"دبس تو پھر ٹھیک ہے۔ میرا بھی نہیں ہے۔" علی
نے ذو معنی انداز میں اس کے چرے پر نظریں جماکر
مسکراتے ہوئے کہا تو وہ الجھ کررہ گئی۔

تخفے مجھ سے مجھ کو تجھ ہے جو بہت ہی پیار ہو ما ند مجم قرار موتا مد مجمع قرار موتا را يرمرض الحتاميري جان تاتوال = جو تحفي زكام مو الوجهي بخار مو آ جومين تجھ کوياد کر آتھے جھينکتا بھي پڑ آ مرے ساتھ بھی یقینا" کی باربار ہو آ ى چوك مى لگائے كوئى جو زيوں كا كھو كھا تیرے شرمی بھی اینا کوئی کاروبار ہو تا مموريج عاشقانه نهيس كيلكوليثران اسے میں شار کر آجونہ بے شار ہو یا وال زرجث آتے خطو خال وخوتے خوبال فم عشق يرجوانور كوئي سيمينار مويا اباے ابامروم جس عرض مرتے ہوئے لگے تفعین اس عرمین ابا کادل کسی بر مرتے کو بے طرح بے چین رہنے لگا تھا اور آج کل تو وہ بیات سوچ کر مجی افیردہ ہوجاتے کہ مجھ یتیم کا اس دنیا میں کوئی تو حوبين محفظ خنال ركفنے والا ہو 'كوئي ہوجس سے وہ بھی مجهارمنه كاذا نقه يدلنه كوازجفكز بعي لياكرس اور پحروه انہیں منایا بھی کرے اور انہیں اس بات کابھی قوی یقین تھاکہ آگر ان کی شب وروز کی محنت رنگ لے آئی اوروہ کی کے سرکا آج بن بھی گئے تواس سے کھریں چندا کے لیے ہمی کوئی مسئلہ پیدا نہ ہوگا' ہاں چندا کی شادی کے بعد ملک میں ایک نیا مقموض لانے سے

ماهنامد كرن 237

انہوں نے نمبرملایا۔ان کا نمبرملانے کا انداز بھی جہان سے منفرداور نرالا تھامویا کل فون کو کسی شیرخوار بچے سک طرح ہاتھ میں لے کرائی آ تھوں کی متوازی سطح تک لاتے اور چردا کمیں ہاتھ کی دہ انگی جس سے دہ اکثر وہ مردں پر انگی اٹھایا کرتے تھے اس سے ہرایک نمبرکو اور ہلکا سادیا کردا کمیں ہا کمیں ہلاتے جیسے شیرخوار پچے کی موں حالا نکہ بچے ہنانے کے لیے ان کا حسب او قات جرد ہی کافی تھا۔ اس کے بر عکس چندا کا خیال تھا کہ ہوں حالا نکہ بچے ہنا ہے بر عکس چندا کا خیال تھا کہ منانے کی جدوجہد کرتے ہیں کوئی دیکھنے والا آکر ایا کا موبائل دیکھنا تو بھینا "چندا کے تجزیر پر بھین کر اکہ موبائل دیکھنا تو بھینا "چندا کے تجزیر پر بھین کر اکہ

اکٹرنمبر کمی کئی جگہ ہے اڑھے تھے۔
دو سری طرف علی جو رات دیر تک فیس بک پر
اُ کیٹور ہے اور گڈ نائٹ فرینڈز کا اسٹیٹس لکھنے کے تین
تین کھنے بعد بھی آن لائن رہ کر کھنٹ کرنے اور
جواب دینے کی بھاری میں بری طرح مبتلا تھا ابھی کچھ
ہواب دینے کی بھاری میں بری طرح مبتلا تھا ابھی کچھ
ہوتی بیل پر پہلے تو ہے خوابی کی دائی مریضہ کی طرح
بہال وہاں کرو میں بدلین اور اس آس پر کہ شاید فون
کرنے والا تھک ہار کر فون بند کردے لبٹا ہی رہا تھر
خلاف تو تع ایسانہ ہوئے ہے۔

فون کرنے والے کو رات کے اس پہرڈسٹرب کرنے پرول ہی ول میں چند تمغے ارسال کرنے کے بعد اس نے خود پر سے کمبل ہٹایا اور کمپیوٹر کے بالکل سامنے رکھے قون کو جھپٹا اور نسوانی آواز میں برمی ہی زاکت سے بولا۔

دسیل اس وقت کون؟" اباجواتی دیر تک پیلا جانے اور نون ریسونہ ہونے کی دجہ سے اب بے زاریت کاشکار ہونے لگے تھے اور فون کی دیٹوی ضائع ہونے پر منی بس میں جیٹے مسافروں کی طرح پہلو یہ پہلو بدل رہے تھے ایک دم اس قدر خوب صورت آواز شنے پر حواس باختہ ہو کر تر تیب دیے گئے تمام الفاظ الیکش میں جیتے ہوئے ا نہیں کوئی نہیں روسے گاکہ نومولود کے آنے اور سخت گری کے جانے سے عام طور پر ہمارے ملک میں سکھ کاسانس لیا جا آہے۔

ر المسال المانا ہے۔
المان المانا ہے۔
المان المانا ہے۔
المانے مستقبل کے اپنی ارادوں کو عملی جامہ
پہنانے کے لیے ابادیے قدموں اپنے کمرے میں آئے
چندا کے دیکھے لینے کے قومی امکانات کے تحت اندازایا
ماجیے کچھ چرا کر کمرے میں لائے ہوں۔ اندر داخل
ہونے کے بادجود ادھر ادھر دیکھنے کے بعد تکیے کے
مورنے کے بادجود ادھر ادھر دیکھنے کے بعد تکیے کے
مانان کم کری بغور دیکھا جس پر ریڈ پین سے دائرہ لگایا گیا
اس نمبر کو بغور دیکھا جس پر ریڈ پین سے دائرہ لگایا گیا

ہاتھ میں پکڑے اخبار اور اس پر کھے تمبر کودیکھتے

استھ چھڑچھاڑیمی جاری تھی۔ استے آرام اور بیار

ساتھ چھڑچھاڑیمی جاری تھی۔ استے آرام اور بیار
جانور کو اپنائیت کا احساس ولانے کے لیے سلایا جا یا

استھ کی در یمی ان دور کیم جاری رکھنے کے بعد آخر
مویا کل دون نکالا جس میں ایک رات گاؤں کی
مویا کل دون نکالا جس میں ایک رات گاؤں کی
مویا کل دون نکالا جس میں ایک رات گاؤں کی
مویا کل دون نکالا جس میں ایک رات گاؤں کی
مویا کل دون نکالا جس میں ایک رات گاؤں کی
استھ سے ایساگرا کہ بالکل دونوں بھٹووں کے در میان
شینس کی بال جتنا یاد گاری تمغہ چھوڑگیا۔ دودن تھا اور
استعمال نہیں کیا تھا کہ دو لئے ہوئے یا غودگی کی صالت
میں ہوں۔ بیشہ ہشاش بشاش ہوکر فون اس کے شاپر
میں ہوں۔ بیشہ ہشاش بشاش ہوکر فون اس کے شاپر
میں ہوں۔ بیشہ ہشاش بشاش ہوکر فون اس کے شاپر
میں ہوں۔ بیشہ ہشاش بشاش ہوکر فون اس کے شاپر
میں ہوں۔ بیشہ ہشاش بشاش ہوکر فون اس کے شاپر
میں نکا لئے۔

سواب بھی کچھ دیر خیالوں اور تصورات میں چند منٹوں بعد ہونے والی گفتگو کو تر تیب دیا۔ بول بھی ان کاذاتی فلسفہ تھا کہ ہے تر تیب گفتگو اور کپڑوں سے آئی یو کے ساتھ بندہ مجھی بھی نئی رشتے داری قائم نہیں کرسکتا۔

اور آخر کار جب تمام خیالات اور الفاظ بولنگ اسٹیشن میں کئی قطار کی طرح تر تیبوار نظر آئے تو

کار جذبات کے نظام کے تحت یوں بھی ردنے جیسا ہوگیاتھا۔ ''نہ ردود سوہنیو 'بس مجھ سے دوستی کراو' پائی کی جان دی چہائے گی اور میری دی۔'' ''آپ کی جان ہے کیوں آپ کو برقان ہوگیا ہوئے ایک مکا ہوا میں رسید کیا۔ آج اسے حقیقتاً'' اندازہ ہورہا تھا کہ ہاتھ منہ دھو کر پیچھے پڑ جانے والے مردوں کے مدیدے سے لڑکوں کے مل پر کیا گزر تی

"اور قان شکس ... پر میرادل ضرور آب کے لیے ہاکان تے پریشان ہو کیا ہے۔" "تو بھردیر کس بات کی۔" علی نے بھی سوچا بھی شیس تفاکہ بھی رات کے اس بسروہ کسی مردے فون



امیدوارکے وعدول کی طرح بل بحرمیں بھول محتے۔ ''اوجی کون؟علیشا۔۔؟'' ''جی ہال میں علیشااور آپ؟''

دو و جی میں۔ آپ کا اپنا۔" ایا خواہ مخواہ ہی سترہ مالہ دلهن کی طرح شرمائے ان کا انداز علی کو کچھ جانا پیچانا محسوس ہورہا تھا ہی دجہ تھی کہ وہ بات کرنے کے ساتھ ساتھ بردے ہی دھیان سے ان کی آواز بھی س رہا تھا۔

، "میرا اپنا۔۔؟ لیکن میرا اپنا تو صرف فیس بک کاؤنٹ ہی۔۔"

الاجی دراصل مرے پاس نا آپ کے لیے کک خوشخبری ہے۔"

''خوشخبری ؟ نمیا آپ اسپتال کے لیبرروم سے بات کررہے ہیں؟''وہ چو نکا۔

"او نئيس جي من سے اپ ول سے بات كررہا مول د دوسى كرنا جاہتا ہوں آب سے " وُرتے وُرتے سابقہ تجربے كوزىن ميں ركھتے ہوئے اہائے اپنے دل كى بات كى۔

" دولیکن میں تو آج کل صرف دولت مندلوگوں کو ڈھونڈر ہی ہول۔ "علی نے براہ راست بات کی۔ دمتلاشی کے لیے؟" ابائے آنکھوں کو آخری حد تک سکیٹر کرب کانقطعدہ تا ڈالا۔

"نتيس مياشي كے ليے!"

وكيامطبل جاابان أيك مرتبه فون كود يكاور يحر

میاشی میرامطلب کہ بھائی کی جان بچائی ہے ' عیاشی تعوزی کرنی ہے میں نے۔'' تاک کے رہتے نور دار طریقے سے سانس اور کھینچے ہوئے علی نے ظاہر کیا کہ جیسے وہ رو رہا ہے اور نوجوان لڑکیوں کی آ تھوں میں آنسو دیچھ کرتو ہوئے بروں کا دل ہمر ردی میں بچھاجا تا یہ تو پھرائی عمر کے حوالے سے احساس کمتری کا شکار ابا تھے جن کا ابس میس چل رہاتھا کہ دہ کسی طرح اس لڑکی کے آنسوائے ملکے بردھے ہوئے تاخنوں میں سمولیں۔ منہ توان کا خود

جی" کا کران کے دل کے بقایا تین وال میں سے ایک میں کھر کر کیا ہے۔ باتی ایک پر بیکم کااور آخری وال پر ان تمام كا تبعنه تفاجو بيكم بن جلنے سے بال بال بح كئي "تو چرکيامطلب تفا؟" "مطبل تے جو سوتھا سوتھا" پر میں میے بھیج دول گا۔" کھیانے کے لیے ابا کھ کھونے پر تیار نظر آئے "چلیں 'ویکھتے ہیں آگر ایسا ہوات**ہ۔**" "بس جی فیرآپ مجھے دیکھناتے میں آپ کو۔"ایا نے خوش کن خیالات کے زیراٹر کہا۔ وسیس انظار کروں گی۔"علی نے منہ جاتے ہوئے مکریے حد لگادٹ سے کما تو ایا خود کو اڑ ما ہوا ودنهیں پیمیوں کے چنجنے کا۔" خود پر مزید جبرنہ كرنے كے خيال سے على نے ان كاجواب سے بغير فون بخااور ابني كامياب كوشش يرموا ميں يامو كالعموبلند اب آیا نااونٹ بہاڑے بیعے"موہاکل اور اچھال کر بھے کرتے ہوئے وہ مسکرایا۔اور خودسے "ویے کتے چکوہوتے ہیں تابیر مرد-" بات كرف ك دوران بى آكيني ير اجانك نظر یونے بی آنکھیں خود آپ سے چار ہو تمیں تویاد آیا کہ ملجم بھی ہو الیکن وہ خور بھی توایک مردے۔اس کیے اجماع رائے قائم كرنا بركز تحيك نبيس موكا جب بي تكسياتي بوع شرمندكى سے بولا۔ ''میرامطلب ہے کہ کوئی کوئی مرداسنے چپکو الفثو اور تھرکی ہوتے ہیں ورنہ باتی توسب بہت ہی اجھے N \_ 1 (باقى آئنده ماه ملاحظه فرماتين)

البن آپ کی علی جن بال کید" ابائے چٹم تقور سے خود کو علیشا کے کان سے لکے موبائل فون کی جگہ پایا تواہے آپ میں ہی سٹ کرسکڑے گئے کہ بہی أبان كي عمر كانقاضا بهي تقاـ ''توبس آپ میری طرنے ہے اِں بی مجمعیں۔'' "تے فیرودسی کی؟" ابانے بائیں یاتھ کی پشت ہے خوشی کے آنسو ہو تھیے اور پھرائی دکھ سکھ کی ساتھی مونچھوں کوا گشت شہادت پر بٹھا کر جھولا جھلایا۔ و میلے قلمی دوسی تو کرلیں باقی باتیں بعد میں طے قلمی دوستیں؟"الماکے لیے بداصطلاح بالکل نئ وكيااس مي دوست كے ساتھ مل كر قلمين لكاني راتی ہیں؟" آبا کے معصومانہ سوال پر علی نے تاکواری ارجی نہیں مرف میرے نام کے زیادہ سے زیادہ چک لکھے پڑتے ہیں۔ وبيور كوني طريقه شريقه نئيس موسكنا؟" يي وه بات تھی جو علی کے زہن میں خوشیوں کے باہے بجا لی الیکن بظا ہرنارا اسکی سے بولا۔ و معانی کی جان بھانے کے لیے پیسے شیس تو کیا بناشمانكول لوكول في "معاف كرنا جى السعيم ميرايد مطبل نئيس قار" ابنے سے ویل عمرے مرد سے شادی كرتے كا ایک تھلم کھلا فائدہ توبیہ ضرور ہو تاہے کہ وہ دیک کی کھرچن کی طرح بیشہ نیچے لکے رہتے ہیں اور اس پر بمجى خوش موكر خود كو دنيا كاخوش نصيب تزين انسان مجھتے ہیں۔ بیکم کی نہ نارامنی برداشت کرتے ہیں نہ آوارگ برصورت ملح كارجم بلندر كھتے ہيں تاراضي کی صورت میں بیلم سے اور آوارگی کی صورت میں بیلم کے متاثرین ہے۔ راحت منح علی خان کوائی عمرے تمام مردول کے حقوق کاعلمبردار قرار دیے ہیں۔اس کیے حمیں کہ اس

ماهنامه کرن 240

C C

کے ہم عمریں بلکہ اس کیے کہ اس نے" دل تو بجہ ہے

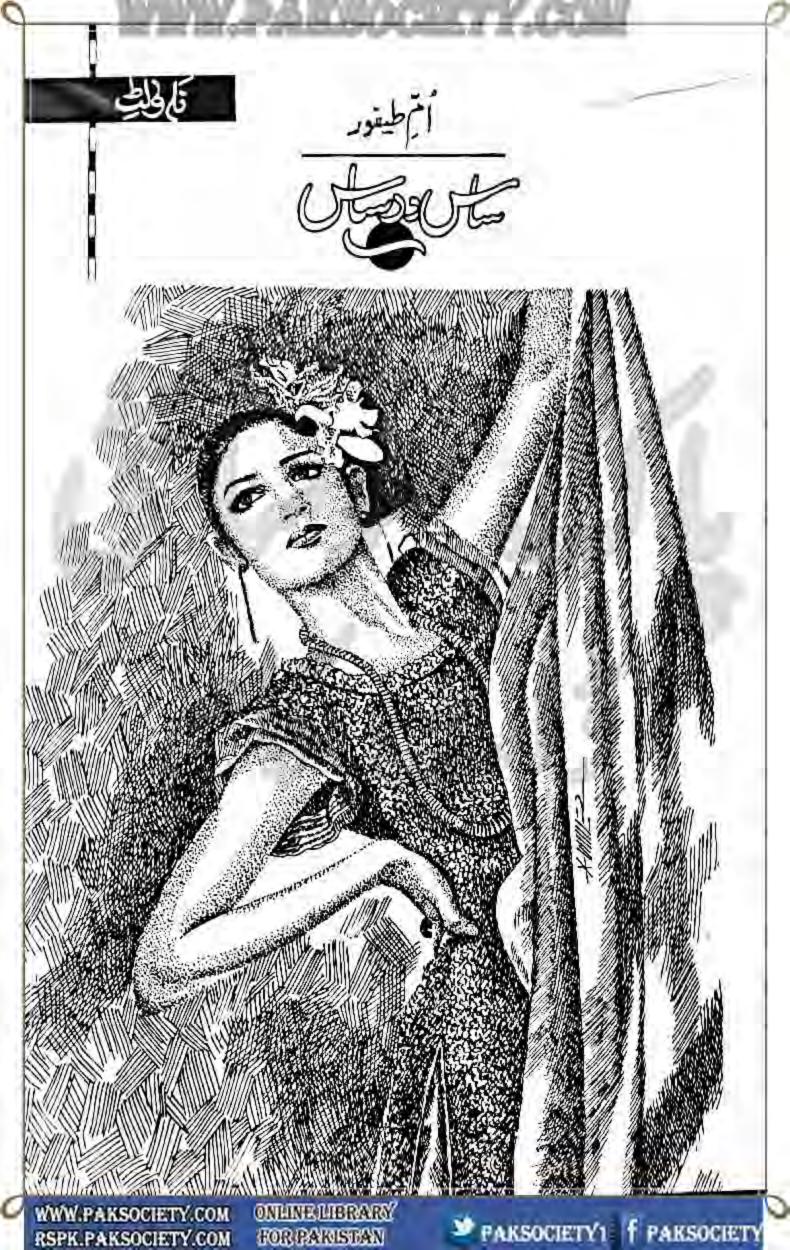

# باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاری قائد کائے گاری کے بھی کیا ہے۔ پیشاری قائد کا کائے گاری کے بھی کیا ہے۔

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احمال کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



خیرمیری فطانت و ذہانت تو آیک الگ قصہ ہے۔
اصل مرعے پر آجاتے ہیں۔ایف اے کے بعد آمال
نے میرے لیے رشتے ڈھونڈ نے شروع کیے توہیں نے
صاف شرط رکھ دی کہ لڑکے کی مال نہ ہو۔!
''بات ابھی میرے منہ میں تھی اور گھر
والوں نے ہاتھوں میں ڈنڈے اٹھا لیے۔ امال نے دو
جوتے مار کر کما کہ

''کل کو بھابھی لائے گی تو ماں کو بھی زہردے دیتا۔ آخر کو میں بھی تو ساس ہی ہوں گی تا۔۔!'' اباجی ہتھنے پھلاتے اور سینہ کھڑ کھڑاتے ہوئے لالے

و مرکشید! ایک لمبی دوری نوسوگندان ماری فیران کو کھول نیر مار مفیر کھول !"

میں نے متجس ہوتے ہوئے اباجی سے پو چھا۔ '''اباجی! ایسا کرنے سے کیا میری ہونے والی ساس یار لگ جائے گی؟'' جھے لگا اباجی نے کسی عال سے کوئی عمل پوچھاہے۔ بولے

"آئیں ..! من جو کمے تیرے میں مبر پیدا گا۔"

لوبھلا ہتاؤ۔ لے کردماغ کادہی بنادیا۔ ایاجی مجھ میں مبر پیدا کرنا چاہ رہے ہیں مبر کرنے کی مبر پر اگرنا چاہ درجی ماس پر صبر کرنے کی خواہاں تھی۔ پرانے ہابوں کی بھی نرائی ہی منطق ہوتی ہے۔ میری اور ایاجی کی تو دیسے بھی بجین سے تھنی ہوتی تھی۔

ال بتاتی ہیں میرے پیدا ہونے پر اباجی کی لاؤلی ہے رجینس) کرر کئی۔ سب سے زیادہ وودھ دیتی تھی وہ اباجی کو بیاری اس لیے تھی کہ میری دادی کی نشانی تھی وہ۔میرے جوان ہونے تک اباجی کو اس کا قلق نمیں گیا۔ میری صورت دیکھتے تو اکثر دکھی ہی کہی آہ سینے سے نگلی اور مجھے آؤدلا جاتی ایک دن جھے کہنے گئے۔ سے نگلی اور مجھے آؤدلا جاتی ایک دن جھے کہنے گئے۔ سے نگلی اور مجھے آؤدلا جاتی ایک دن جھے کہنے گئے۔ میرے آس اس جو کھو کر احساس ہو تا تھا جسے رشیدہ میرے آس اس ہی ہو۔ "اس کے بعد اباجی کو بھوری میرے آس اس بی ہو۔ "اس کے بعد اباجی کو بھوری کے مرنے کا قبل رہا ہویا نہ ہو تھراہے اس جذباتی بیان

چار عورتیں ماس کے روپ میں میرے سمر بر اسلط ہوں گا کر اس بات کی جھے ذرا بھی بھنگ پڑگئی ہوتی تو مرتی مرحاتی گریاہ نہ کراتی اور مزے سے ساری عمراباجی کے سینے پر مونگ دلتی جنہوں نے جھ پیتم سے نہ جانے کس زمانے کا بدلہ لیا تھا۔ میں نوسال کی تھی جب میرے خود کے اباجی گزر کئے تھے میرے دادائے بری محبت سے ہم بچوں کو اپنے کرتے کے دامن میں سیٹ لیا تھا۔ (طا ہر ہے اب آئیل میں سمیٹ لیا تھا یا مرغی کی طرح بروں میں چھپالیا تھا۔ ایسا کہنے سے تو رہی!) اور تب ہی سے میں نے دادا کو اباجی کمنا شروع کیاتو میرے بھائیوں نے بھی دادا کو اباجی کمنا شروع کیاتو میرے بھائیوں نے بھی دادا کو الباجی کمنا شروع

خالص پنجابی خوراک پر ملی بردهی تھی۔ کیچے دودھ کی دھاریں خلق میں آباری تھیں ایک من وزن تو آرام سے اٹھالیتی تھی دودھ ' دہی' مکھن پیڑے کھانے والی اٹری تھی لنز ااٹھان بھی خوب تھی۔

رمائی میں ول و خوب لگا تھا گرکوئی استانی ہمی ول کو نہیں گی۔ کہنے والے کتے ہیں کہ میرا داغ رمائی کرنے لائی ہے ہی نہیں۔ جب ہی تو رو بیٹ کر ایف اے کیا اور وہ بھی پرائیویٹ جب تک اسکول جاتی رہی میرا کسی نہ کسی سے بھڑا ہو ہاہی رہا۔ بس استانیوں اور کھروالوں کے دل شمکن رویے نے پڑھائی استانیوں اور کھروالوں کے دل شمکن رویے نے پڑھائی استانیوں اور کھروالوں کے دل شمکن رویے نے پڑھائی دے میرادل ایسا اجاب کیا کہ دنیا آیک عدد ' فی ایج ڈی ' ڈاکٹرے محروم رہ گئی۔ کیوں کہ میرائیا ارادہ تھا کہ آیک دن آئے گاجب میرے تام سے پہلے بھی ڈاکٹر کے گا عرب حو ساد!

ر میری کلن کایہ عالم تھاکہ میں نے رسالوں سے
ہی دیکہ دیکہ کرایسے نادر اور بے حساب ہو میو پہتھک
سخیاد کیے اور اسنے لوگوں کو علاج کی غرض سے بتائے
کہ رفتہ رفتہ میں اپنے ہی محلے میں ڈاکٹرلی کے نام سے
مشہور ہوگئی۔ ڈراکسی کو کوئی مسئلہ ہوا نہیں ۔۔ وہ بھاگا
آنا تھا کیوں کیے میری پاس حکیمی تسخوں کی بھی آیک
سندہ موجود تھی جس سے میں بوقت ضرورت بحربور
استھادہ کرتی تھی۔ ڈاکٹر بننے کے لیے گلے میں محشظ
استھادہ کرتی تھی۔ ڈاکٹر بننے کے لیے گلے میں محشظ

كالملق سامى عمررب كاميرى مرحومه دادى كوجينس سے ملاورا۔ میں نے جا کریہ بات سید سے پچاشو کی کے كان من محوتك دى-

یہ تھے میرے سب چھوٹے پچا۔دادی مرحومہ کے ہے انتمالاؤ کے اور اباجی کے بقول سارے جمان کا تكمااور ويلامشندا! دونوں سوكنوں كى طرح لڑتے تھے۔ باب بیٹا کم محسوس ہوتے۔ ہروقت ایک دو سرے کا شرفکا بے رہے۔ اباتی کو چھاکی آوارہ پھرنے پر اعتراض تھا۔ اٹنی عمر مونے کو آئی تھی اور شادی بھی یں کرائی تھی جبکہ اباجی ابھی بھی لندورے جوہے کو ی ستقل کڑی میں پھنسانا جاہتے تھے مر چا مرے رکے درجے نے غیر متقل مزاج وہ ہم کھر والول كى فشكليس زياده دن ويكهة رجي تواوب كر كهتير د تیک آلیا ہوں میں وہی روثین کی بوتھیاں دیکھ و کھے کر چھے دن شرے دور جاوی۔ شاید ول کی ب زاری حتم ہو۔"

اب انسے میں دہ بوی کی شکل کیسے برداشت کرتے جے منج بھی و کھنا تھا'شام بھی۔ سونے سے بہلے بھی جس کی شکل و کھنی تھی اور سوتے سے اٹھنے کے بعد بمى اس كاديدار بوناتفا

الزمند تع الرفك كركام نيس كرت تقديب بحرى موتى تو ہزاروں رديے باہر جھانکتے پھرتے اور خالی ہونے پر آئی توسکوں کی گھنگ کو بھی ترستے۔ اکثر کڑی ك دنوں ميں كمركے بول كو آنے بمانے لوشے بات جاتب محروالول برلتات بمي خوب سي سومجمي كوئي بدمزانس موا عراباجی کو چاکے زندگی گزارنے کے وهب برشد يداعتراض تفله دادي كالذيبار في ياكو تمو ڈابد کیاظ بھی کیا تھا جو بھی تھا مال کے مرتے کے بعد بھی چیا ابھی تک انہیں یاد کرکے روتے تنے ان کے ظاف ند کھ من مكتے تھے اور ندم سكتے تصراب میں جب میں نے چھا کو بتا دیا کہ اباجی بعوری کو دادی جيساي مجھتے تھے اور بھوری کے مکھڑے میں انہیں دادى كا\_ آبو!

توبس مجروه آوانكادونول بويتركاكه حد شيس-اباجي

اور چائے ایک دوسرے کو خوب چھیمال دیں۔ میں اندر كمرے ميں مينى كوك كھاتى رہى اور تا جھوٹا ساسغری بیک ہاتھ میں تھام پیر جا۔وہ جا!

بعديس اباجى فالسك ساته فل كرميرى خوب محتبنائي-تبهي تبهي اباجي في محص عمل كما

ومتیوں تے میں او تھے سال کال جھے یانی وی نہ

(محصِّة مِن وبال مِيمَكول كاجمال ياني بمي نه ملي) اور آنے والے وقت نے یہ ثابت کیا کہ اباجی نے بجصے ایسی جکہ بھینیا جمال پانی تو وا فرتھا، تکر کم بخت جار چار ساسول کو دیکه کریس بوند بوند روئی- حاله تک پس كتنا كليى ملى كم من وبال شادى كراول كى جمال ساس مام كالمفانه مواور سرير مروقت برستاكس كادعدان ہو-سال کے سال مرحومہ ساس کا حتم برے جاؤے ولانا مجھے منظورے مرخودساس کے اتھوں حم ہوتے كاخدشهنهو

مر ہوا کیا! ہوا یہ کہ ہوتے ہوتے مجھے چھبسوال من لگ كيا- رشتے آئے اور وافر آئے ، مرآنے والے مردشتے ساس کے بگھارے ساتھ ہی ہو یا تعالندامیری طرف سے جھٹ تبیٹ انکار ہو جا یا تقا- أس يروس واليول كي القد بهي شغل أكميا تما بني ايما بمي مواكه رشته ديكھنے كے ليے آنے والى عور تول كو کوئی جسائی مکراحی اور پرسلام دعاہے بات شروع ہوتی جس کا اختیام یماں پر ہو تاکہ مائی! بیٹاادھربیاہتا ہے تواہے کیے قبر کی بھنگ کروالو کوں کہ جد حر کامنہ کردہی ہوادھروالوں کو ساس نہیں راس\_! یہ سنتے ى باجماعت آئے والا رشتہ واپس نکل لیتا یوں انجیمی خاصى خوب صورت مونے كياد جود ميرامعالمه كمثالي من ير باجار با تفاله بحريون بواكه بحصيصه وان س لكاميرك مرض جارسفيدبال اوردوسرى طرف ميرى بچین کی سیلی تم دسمن رجو کاچوتھا بچہ اسٹھے ہی وارد موت جھے تو جی سابار کیا۔ وہ رولا ڈالا میں نے کہ الل كولكا مجمع دورہ يو كيا ہے اور پر من نے صاف

متھے۔ یہ کوئی موج مستی والی موجیس نہیں محمیں یہ تو آنے والے حالات کی ستم کر موجیس محیس جو مجھے كنارب يربهي يخ علق تعين اور ج منجد وهار مين ويو

فی الوقت راوی میرے لیے چین ہی چین لکھتا تھا۔ تین ماہ رہنے والی مثلنی میں میں نے اترا اترا کر اور اٹھلا اٹھلا کرجو ژوملیے کرلیے تھے غفران سرور کا وهانسو فتم كانام بى بهت تقاجيے زبان سے اواكرت وقت میری شوخیال عروج پر ہوتی تھیں کہ ایسا بھاری بحركم اور خوب صورت يام دورو نزديك نه ميرے كى كن كا تھا اور نه ميري كئي سيملي كے خاوند كا خود رمنیہ کے میاں کا نام اشفاق تھا جے سب شاکا نائی بلاتے تھے کیوں کہ پیٹے کے انتہارے وہ نائی تھا اور لوكوں كے بال كافئا تھا۔ جار كليان جھو ژكر ہى اس كى و کان تھی۔سارے برے چھوٹے ای کے پاس ٹنڈیس كروان جات تعاور كلموى رضيه لخرت كردن أكزا

' دکل اشفاق سے ' میلون ''میں برط رش تھا۔اشفاق اہے اسکون کی ایک اور برائج کھول رہے ہیں۔ دو ثونی کرسیول او رایک خسته ی سفرسید والی گندی اور اکھڑے سیمنٹ والی دکان کو کھینی تے ومسلون الكانام وكدر كمواتحا

ایے میں جب رضیہ کومیں نے اپنے متکیتر کابھاری اور رعب دار تام جایا تواسے دہرائے میں ہی رضید کی زبان بل کھا گئی تھی۔ رہی سبی کسرتصورے بوری کردی و بھتے ہی چروجلن کے مارے جامنی ساہو کیا۔ برے ساتے دن تھے صبح شام مستی می چھوائی رہتی تھی۔ماس کے نہ ہونے کا احساس مجھے ہرنی کی طرح فلائيس بحرفير مجبور كريا

والك من أيك تو-"كاخوب صورت سفر شروع ہونے کو تھا، مگر مجھے تو ولیمہ دالے دن پتا چلا کہ اس سفر میں ساس نامی چار عدد بر میر میرے منتظر ہیں جنہوں نے میرے وجود کی چولیں ہلاڈ النی تھیں۔

ماف كمه واكه ميرك مريس بانجوال بال اور رجو كا یا مجوال بچه آنے سے پہلے پہلے میرا بیاہ ہونا جا ہیے۔ محنووں میں بانس والواؤ یا ڈیموں میں بندے ا تارو مجھے میرامطلوبہ 'خاوند'' چاہیے ۔ بس! میری دی مئی تزی (دھملی) نے اباجی کومزید آؤولا ریا وہ صاف کہنے کیے کہ ایس دیدہ ہوائی اڑی میری سات پشتول نے نہ دیکھی ہوگی۔ (اب اباجی ہے کوئی یوچھتا کیا انہوں نے خور این سات پشتیں دیکھیں

چندون گزرے اور ظمری نماز راھ کروایس آتے الباجى كے مراه ايك ليم سخيم خاتون د كھاكى ديں۔ وہ ٹولی بر تقع والی خاتون میری وادی کے منصب بددر حقیقت میرے لیے بن ساس کارشتہ لے کر آئی معیں عمر میری زبان کے جو ہر دیکھتے ہوئے اللہ توب الله توبه كرربي تحميل- لركا خاتون كي بني كا محله وارتها اور بن مال كالجيد تقال مجھے جيسے بي يہ بتا چلا \_مِس جعث ید جار جائے بناکر لے آئی ساتھ میں بھابھی نے بھائی کے لیے تین شای مل کر رکھے تھے وہ مجی بُسِمِ مِن سَجِلِ لِي الْمَرِي شَاى تَعُولِينَ تَكَ خَالِهِ كَا ول ميرے كيے كافى صاف موكيا تھا تب بى بوراشاي مند میں والے سے بعد ای بحرے مندے میرارشتہ ۋال ديا۔

ميري تومانولاش كلي تقى الزكااكلو بالقااور مال كو مرے آٹھ برس بیت مجھے تھے۔ تانی اور خلائیں ال ملا کردشتے کے لیے کوشش کردہی تھیں جو کہ آخر کار بار آدر ثابت موئي ادر جهه جيساً كومرتاياب انهيس

ان ونوں اباجی مجی بے حد خوش سے اور آتے جاتے بعم زوہ آواز میں میرے سریر مھی دیتے ہوئے

" نوش ایں نال !! ہون اکے جاکر موجاں

باریں۔۔" اور بیہ تو مجھے غفران مردرے بیاہ کرنے کے بعد معلوم ہوآ کہ ابائی کس فتم کی موجول کی بات کردہے

ماری کوششیں ناکام ہوتی دکھے 'غصہ نہ آ آبو اور کیا ہو آ۔ بمشکل انہیں انعایا اور واش روم میں دھکیلا۔ اشخ میں دروازے پر دستک ہوئی۔ اٹھ کر کھولا تو کیا سونای کابماؤ ہو گاجو آیک بہت برے ٹولے کی صورت میرے کمرے میں کارپٹ روند آداخل ہوا تھا۔ غفران کی ''رفتے دارنیوں''کایہ ٹولا جم کر میرے بیڈ پر ڈھیر ہوگیا۔ کسی نے نافیے کے لوازمات سے بھرے تین چارٹرے سینٹر میبل پر دھردیے جو یقینا'' میرے میکے چارٹرے سینٹر میبل پر دھردیے جو یقینا'' میرے میکے

ے ایوں۔ ''اےپابی!ا سے آکڑ کے کیوں کھڑی ہو گئی ہو۔ال بھی بڑو کہ سہارادے کرلائیں۔''

من جوابھی تک جران تھی اس یا خدار آوازوالی کو وم بخورى ويكف لكي- غفران كى شأيد كوئى كزن تقى-منے میں وسومو پہلوان" سے مشابہ۔ یہ چنی جی س آ تکھیں موٹا ہے ہے لبرزجم کھورڑی کے عین وسط میں او تجی ہی جو ڈی اور ملیالا گند می سار نگ روپ ہے خوب ہیں تھوپ کے گورآگرنے کی ناکام کوشش کی گئی تھی کیوں کہ کرمی نے ہیں کا پائی بنا دیا تھا۔ میوئے م مُوثِ بلول والى كردن مِن كِيسَ كرذ خيرومو چكى تھي-اتنے میں کسی اور خاتون نے مجھے پیکار کریاس بلایا۔ به قدرے بمتر علیم اور روسیے والی خاتون تھیں۔ میں محون سے انہیں تحریاس جا تھی۔وہ سب بول ٹوٹ کر تاشتے پر پڑیں کہ میں احتیاطا" دوفٹ برے ہو کر بیٹھ من وہ بلیث سے بلیث بجی مگلاس سے گلاس مکرایا کہ جیسے بورے سال کے بھوکے اس وقت میرے جیز كى سينشر عيل ك كردناج رب تصر كونى حلوه يورى کی چکنائیوں سمیت میری زم ملائم کورے بروں جیسی سفید بیرشیث برچره می اور کسی نے کارہا ہے ائے کے سالن میں نان ڈیو ڈیو کرمقاملے کا اشارٹ نیا۔ حداثویہ کہ ایک خاتون کی آٹھ وس سالہ بھی نے شوربے سے بحری پلیٹ منہ کولگانا جابی محرشایداس تح ممان میں اس کامنے تھوڑی پہلکا تھا سارا شور بہ بہتا بمانا بی کی کروان سے تحرکان بر کاریث بر کر کریرسکون موكيا-ستياناس! آف وائث قالين يه كاز هم كاز م

شادی کی رات تو غفران مرور کے موٹے موٹے وکار سفتے ہی گزر کئے عجیب آدمی تھا خود ہی جھے ہنس فہل کرتا تے رہے کہ بارات کا کھانا بہت لذیہ تھا اور میں کے نہیں میں نے انوں (اندھوں) کی طرح کھایا ہے۔ کچھ نہیں ویکھا نڈی نگی یا۔ بس ایک ہی دھن تھی کہ جی بھر کر کھالوں کہ زندگی میں اپنی ہی بارات کا کھانا ''دوبارہ'' کھانا ہرخوش قسمت کو تھیب نہیں ہوتا۔
اور پھرساری رات کمرے میں انوکار بینڈ'' بجتا رہا اور پھرساری رات کمرے میں انوکار بینڈ'' بجتا رہا جس میں کمی کسی وقت موٹے موٹے خرائوں کے سر کا اضافہ ہوجا ناتھا اور میں کمرے کی کمافت زدہ فضا میں ایاجی کویاد کرتی رہی۔

# # #

ولیمہ کی صبح میری آگھ معمول ہے، کہیں در سے کھلی۔ میرے میکے میں سحری کے وقت سمجھو صبح ہوجاتی اور نماز کے بعد تواہا جی کویا پسرے یہ بیٹھے رہے کہ کوئی بندہ سونے ندیا ہے۔

میں نے گھڑی دیکھی تودان کے بونے آٹھ زیج رہ تصر سارى رات دهنك ، أكه تهيس لكي تقى لنذأ اس وقت بھی ذہن بے حدیو جھل ساتھا۔ مسل مندی سے کوٹ بدلی تو وھک سے رہ گئے۔ صاحب بمادر كروث كے بل كيشے فيم واس تھوں أور فيم وا ہوناؤں ہے مجھے ہی تک رہے تھے۔اللہ قسم پہلا خیال یمی آیا كه كرر محف ايك دات كي يوه منحوس ميزود م اوريتا نسیس کون کون سے القابات ول درماغ میں بکیل محافے لك چند لحول بعد اسے خیالات كويرے مارا اوران ے "برے میر"والے چرے ترب اپناچرو کیااور آتی جاتی سانسوں کو محسویں کرکے سکون کاسانس لیا ' مكران كواس طرح دمجه دمجه كربعي وحشت سي موربي تقى ية تفور الإليا و شوكاديا " ياول من كدكدى كرلى مكرنه جی کوئی نا\_ اکس سے مس نہ ہوئے ساری رات کرے میں 'ورم" بجاتے رہے تھے' بل بحر کو بھی جین ہے آ تکھ نہ لگنے وی اور اب ایسی کمری نیند میں بھی مجھے دہشت زدہ کیے دے رہے تنے اٹھانے کی

میں ان چاروں عورتوں کو دیکھ کر بھی تھی جنہوں نے اس تمام ہڑرونگ میں بھی اپنا ''کھوٹٹا'' نسیں چھوڑا تھا' تخريس كربقي كياعلى تقى لنذادانت بيستى ربى اوراس تغریب کے ختم ہونے کی دعائیں ما تکتی رہی۔

دن چڑھے کافی وقت ہو چلا تھا بھر آج میں ڈٹ کر سوئی تھی۔ مجھے بھلا کس نے اٹھانا تھا۔ یہ کام توساس موتى توكرتى محريهال اليي بهانس توسقي شيس سوسكون ے نیند بوری کی-البتہ غفران بانسیس س محری الم كربا برجاني تصشايد ناشنا وغيره تيار كررب مول (أخرساسول والے نازیکھ دن تومیرے افعائے تھے نا) ای خوش منی میں میں کیوٹ بدل کر پھرلیٹ گئے۔ سلنے دیوار پر کھڑی گئی تھی جس پر ساڑھے کمیارہ کا وقت تھاسوچا آدھا کھنٹہ اور آنکھ لگالوں پھرسکون سے كمر كا جائزه لول كى- ابعى يمي سوجتي موتى ددياره آ تھے موند ہی رہی تھی کہ دروانداس زور سے بجا جے بجانے والے نے توڑنے کی نبیت بجایا ہو۔ ميں يك وم برراكر الفي-خالى كريس كون موسكا ب غفران ہوتے توجھلادرواند کیوں بجاتے؟ لگتاہے ابھی کوئی سسرال عزیز کھریس دندنا رہاہے ابھی سوج کے کھوڑے دو را رہی تھی کہ اس دفعہ دروازہ بجائے کی زحمت بھی شیس کی گئی اور دھاڑ سے دروازہ مجعلا تلتى وبى خاتون نمودار موتيس جوسارے وليمه ميں میرے صوفے پرمیرے ساتھ چیکی جیٹھی ری تھیں۔ و کیا ہے دلتن ۔! کتنی پوٹی ہوتم اقیم کھا کرسوئی تعیں کیا۔ کل سے ذرا جلدی اٹھ جایا کرنا۔ اہل جی کو ست گائے جیسی عورتیں بالکل نہیں پہند۔ اب جلدی سے تیار ہو کر باہر جلی او سارہ بجے کی جائے سباکٹے پیش کے۔" بات پوری کر کے واپس مرس پر بلٹی اور بولیس۔

الم الله من من سے شام مت كدينا۔"وه تزير ولتي بالتي يه جاوه جايد اور من "ابا" كانداز من منه کھولے تیور ملاحظہ کرتی رہ گئے۔

شوربے نے میرادل راکھ کردیا۔ جی توجایا کہ ہاتھ میں کیڑی خالی پلیٹ اس بحی کی پیٹے یہ دے ماروں۔ عمر میرے کرنے سے پہلے بی اس بی نے ایک اور کمال کر و کھایا 'پاس رینگتے آٹھ 'نواہ کے بچے کواچک کرزبروسی کارہٹ یہ کرے شوربے پر بھیا دیا۔ بچہ مجلا عنظا مر بچی نے پورا زورویے بٹھائے رکھاجب تک کہ شوربہ ليمني طور پر بچ كي نيكر ميں جذب شيں ہوگيا پھر مبسنی بن کراس کی مال کا دھیان بیچے کی جانب دلا دیا۔وہ عورت نوالہ منہ میں لے جانا بھول کر بیٹے کی وتكارردائي" كوبغور ويكف كي بعديك وم جيس موش ميل آئي-

0 0 0

وليمه بوكيا اوربهت عمره طريق بهواايباشائدار رش رہا استیج پر کہ سالوں اوگ یاد کریں مجے جار عمر رسده عورتول نے استج پر دھرے صوفوں کو جیسے اپ ئی نام الات کرار کھا تھا۔ یوں بنیس کویا جم بی کئیں۔ ان میں ہے ایک نے تو مجھے بھی بری مشکل ہے صوفے یہ بیضنے لائق جگہ فراہم کی تھی کہ آخر جو بھی تفاوليمه كي دلهن تو تحيى عالاتناتو تجمه اندازه موبي كياتها کہ چاروں غفران کی قربی عزیز ہیں جب بی اے نے حق سے صوفے پر میٹی تھیں جس جس عورت نے بھی مجھے سلامی دی۔ بے جاری کو تصویر بنوائے کے لیے صوفے کی ہتھی پر بیٹھنا پڑا کہ ٹوسیر صوفے کی ایک سیٹ پر میں تھی آور دو سری پر ان چاروں میں ہے ایک جو چرے مربے ہے ہی خاصی خرانٹ سی کئی تھیں۔ وہ کویا فکس تھیں اور سے میرے سیٹ بیک پر عورتول اور بحول كابر هنتارش لله إلله! حدثوبه تھی کہ غفران کو بھی سی نے اور آنے کا موقع میں دیا۔ جمال سے اور چڑھنے کی کوشش کرتے وہیں سے بے مروتی سے کمہ دیا جاتا "حکمہ میں ہے۔"اور وہ بے چارے کوئی دو سرا راستہ تلاش کرتے لکتے۔ میں تو بیہ صورت حال دیکھ دیکھ کرونگ تھی دنگ تو

کرکے وہ ہننے لگیں پھرسب ہی ہننے لگے مجھے نگایہ سب مجھ پر ہی ہنس رہے ہیں۔ بجھے درود یوار گھو مح محسوس ہورہ ہے تھے۔ چاروں اورہے ساسوں کی پلٹن جیسے مجھ پر حملہ آور ہونے کو تیار تھی اور میں بے بسی سے اباجی کو ''وعا میں'' دیتی چکراتے سر کو سنجھالتی زمین یوس ہوگئی تھی۔

# 2 2 2

كيما بحربور انتقام ليا تفااباجي نے مجھ سے كمال تو میں ایک سانس کوراضی شین تھی اور کمال اباجی نے میمشت جار جارے وبال میں مجھے و حکیل ویا تھا۔ غفران کی امال کو مرے آٹھ سال بیت چکے تھے اور والد بت ملے بھین میں ہی گزر گئے۔ان مے جانے کے بعد غفران کی والدہ اپنے والدین کے پاس آگئیں جمال ابھی تک ان کی تین بن بیاتی سنیں موجود تھیں۔ زمین جائیدادیر دیورول کا قبصہ ہوا اور غفران کے ہاتھ بمشكل أيك فيكثري آئي جو آج تك يرزق كاوسيله تقلي نتیوں خالا تمیں غفران کے دھیان لکیں ہو شادی نہ ہونے کا دکھ دھندلا ساگیا۔ شکل وصورت بھی معقول فى اور مالى وسائل بعى بسبس تعييب كاچكر تفاو كرنه محلّے کی کم شکل مسهدلیاں تک بیابی عنی تھیں۔غفران کی بڑی خالہ زاہرہ برے دھیمے مزاج کی تھیں اور غفران زبادہ انہی کے ہاتھوں میں بلا تھا جبکہ دونوں چھوٹی خالا تیں ایک تو جڑواں تھیں اور پھربلا کی تنگ مزاج- تنزيله أور راحيله كوبياه نه موف كاخاصا قلق تما اور آگیزائے نصیبوں کو کوستی دکھائی دی تھیں حالا تک يرهى لكهي تتحيل-اين وقت كالبيزك كرر كهاتها بمكر رِيها كَي في عقل نبيل سكمائي تقي محض سند تصالي می اپنی ہم جولیوں کو جب بچوں کے ہمراہ خوش باش ويمتيس تواكثرولول كوغصه كاغبار لييث ميس ليلتاجويكا يك والمع كويره جا آاورنته جتا "محطي من ايك ثماندار فركه ويكفنے كو ملك آئے دن كے ان جھروں سے غفران كى تانى والده اور بردى خاله بے حد تنگ تنے لنذ ا

خوب بج بن کرمس جب کمرے سے باہر نکلی آڈ پہلے
اور باتوں کی خوب کی جائیں کد ھے۔ منہ اٹھائے
ایک طرف کو چل پڑی آڈ چند قدم یہ بی بر تنوں کی گھڑرہ اور باتوں کی آوازوں نے سمت کالغین کردیا۔ یہ ایک ڈاکھنگ روم تھاجہ ال بڑہونگ مچی تھی ان چار مخصوص خوا تین کے علاوہ چند دو سمرے لوگ بھی ناشتا کرنے میں بری طرح مصوف تھے (یہ بچھے بعد میں بتا چلا کہ یہ میں بری طرح مصوف تھے (یہ بچھے بعد میں بتا چلا کہ یہ میں بری طرح مصوف تھے (یہ بچھے بعد میں بتا چلا کہ یہ میں سے بی ایک آئے بروھی اور بچھے ساتھ لگائے میں سے بی ایک آئے بروھی اور بچھے ساتھ لگائے میں سے بی ایک آئے بروھی اور بچھے ساتھ لگائے میں سے کی جائے آئی اور پھریاری باری سب کا تعارف کروانے لگیں۔

''بیٹا بیر غفران کے آیا' آئی ہیں' یہ چھوٹی بھو پھی ہیں۔ان کے میال گزر چکے ہیں جبکہ یہ دونوں غفران کی آیا زاد بہنیں ہیں۔'' یہ تو ہوا باقیوں کا تعارف… میری سوالیہ نظروں کو اپنی جانب دیکھا تو تھاکھلا کر ہنسیں اور پولیں۔

دسیں غفران کی سب سے بردی خالہ ہوں۔ میرانام زاہرہ ہے اور بید دونوں۔۔ "اشارہ ان دو کی طرف تھا جن میں سے ایک نے میرے ساتھ اسٹیج رچکے رہنے کی قشم کھائی تھی اور دو سری وہی جو میج جھے اٹھانے آئی تھیں۔ سنساتی مولی جیسی بارددی آواز والی اس سنساتی مولی جیسی بارددی آواز والی

وسید دونوں غفران کی چھوٹی خالا کیں ہیں۔ دونوں بڑواں ہیں لنذا مزاج بھی ایک سے ہیں اور سے جو ہر ۔۔۔"

یں۔ اشارہ اب کی بار سب سے معمر خاتون کی جانب تھا بن کا سربرف سے سفید بالوں سے بھرا ہوا تھا اور منہ وانتوں سے خالی تھا جب کہ ایک واحد سامنے کا دانت بریرہ کر نیلے ہونٹ کوچھو ہاتھا۔

میں ہیں غفران کی نانی بینی تمہاری نانی ساس۔ بلکہ ہم سب ہی تمہاری ساسیں ہیں۔ ہم سب غفران کے ساتھ ہی رہتی ہیں۔ لڑکیوں کی ایک ہی ساس ہوتی ہے تمہاری چار چار ہیں۔ تمہیں چار ساسوں کا بیار نصیب ہوگا۔ اللے۔ اللاً!" بات ممل

ماهنامد كرن 247

لیا تونانی کو ہڑکا لگانواے کے بیاہ کا زاہرہ خالہ بھی خوش ہو کئیں کہ ماں سے زیادہ خود انہی کے ہاتھوں میں غفران بلا برمعا تفااوران ہے مانوس بھی بے حد تھا اس كى شادى كى ان سے زيادہ كے خوشى موسكتى تھى البت بات جب چھوٹیویں کے سامنے وهری می او اعتراضات كى ايك بوجها وتقى جس ميں باتی افراد خاند بھيگ بھيگ

اصل تکلیف توبیہ تھی کہ بھانج کو حیانہ آئے گی تمن کنواری خالاؤل کے ہوتے بیوی کے ساتھ كلجها عا السي مكرودون من كل كرمال اوربرى بمن كے سامنے بيات دہرانے كى زيادہ ہمت نہ ہوسكى لنذا دبے لفظوں میں اس اعتراض کو کمہ سانے کے بعدات ربيركياكيا أيك دوسرك قابل ذكراعتراض مں۔ جوبیہ تھاکہ ایک ہی ایک مردے کھر کااور ہم چاروں عور تیں اس کی محاج ۔! ایسے میں آگر کوئی آئی بواڑے ڈالنے والی لڑکی تو مار اکیا ہے گا۔ مارے اوے کوور غلا کے اس کے ہاتھوں ہمیں دھکے ولوا سکتی ہے۔ اوپر سے ہم نتیوں بہنوں نے اپنی منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد عفران کے نام کردی ہے توا سے میں ہمارا أخرى محكانه ويلفيتر مومزيس بي بوكا

تفاتوبه خاصا بولناك نقشب إنكر آفرين بقازا بده خالہ اور نائی ہر کہ ساری بات کے دوران سرو تعنی رہیں جیسے خوب منفق ہول مگر آخر میں معوک کر کمہ دیا کہ غفران کی شادی ہوگی اور چھ ماہ کے اندر اندر ہوگی۔ دونوں چھوٹیاں کئی دن تک اداس اور عملین سی پھرتی

تانی اور زاہرہ خالہ نے میری بڑی دلجوئی کی اور مجھے بمربور يقين دلايا كه اس كمريس مجهة ان جارول كي وجه ہے مجھی کوئی تکلیف نہیں ہوگ کوئی بھی میری روتین میں اور روز مرو کے معمولات میں مراضلت نمیں کرے گا مگردونوں چھوٹیوں کے تیور بتاتے تھے کہ ان کا ارادہ قطعا" مجھے سکون سے رہنے دیے کا نہیں ہے اور بیاب "اباجی" کی وجہ سے ہوا تعالم ہر ناكماني من مجمع وبي ياد آتے تھے اور اس وقت كى

دونوں کے بیاہ کی کو ششیں اور تیز کردی گئیں مبادا بات میاں جی (غفران کے نانا) کے کانوں میں پہنچ جائے کہ وہ غصے کے بے حد تیز تھے بردی خالہ سینتیس كامندسه عبور كربيتمي تحيس اورجس دورميس لأكيال میں سے ملے پہلے بیاہ دی جاتی ہوں دہاں پینتیس والی ى دال كيسي كلتى-لنذا تنزيله خاله اور راحيله خاله كو بة بسوال لكف يهل يهلي الدين دولي جرهانا ضروري تقا و كرنه وه كھروالول كوسولى چرانے كے ليے برعوم میں۔ زاہرہ خالہ نے تواینا دل مار لیا تھااور اپنی زندگی کا مقصد غفران کو بنالیا تھا،لیکن بہنوں کوان کے کھروں کا رنے کے لیے بساط بھر کو سشش انہوں نے کر ڈالی۔ انی سہیلیوں ہے کہا' مدرسے والی آیا تی کے کان میں فی بات ڈالی اور تو اور چندا جمارن کو جے آھے بیچھے كوكى منه نميں لكا ما تھا اے بھی زلے متیں كركے ا پھے رہنتوں کا کہا۔ رہی سسی سربوں بوری ہوئی کہ قسمت کی یاوری سے اس دوران خالہ زاہدہ کے تین رمنے آئے جو انہوں نے بری فیاضی ہے بہنوں کی طرف ریفر کیے اڑے والول کو جب یا لگتا کہ اس چیتیں سالہ عورت نمالز کی کی دوچھوٹی نہنیں بھی ہیں (اوین آپشن میں) لوان کی رال نیک بردتی وہ بخوشی ر شنه دال جائے ، عمر سال پر دو توں جھوٹیوں کا دماغ الت جاياً وونوں جلتے توے پر جا بیٹھتیں۔ اعتراض المتاكد أن كے ليے طلاقے اور رعدوے بى ره كئے ہيں سوانكار بوجاتك

بس\_إسارى بات قسمت كى تقى جو مردفعه عقل بريره يزجا تاوكرنه رفية التف بيجوز بمي ندخف ہوتے ہوتے نوبت یمال تک آئی کہ دونوں چھوٹیوں نے بھی صبر کی بھاری سلیں "اسٹینڈیائے" پوزیش میں سینوں پر دھرلیں۔ کویا انتظار حتم نہیں وأتفامكض داويلا للقم فمياتفا

ونت کایرده دهرے دهرے سركيا كيا اور زندگى كے الييج برشام كاسومج مندلان لكار تأنا كزر مح اغفران کی والدہ بھی چیکے سے نکل لیں۔ غفران نے تعلیم ممل کرکے اپنی واحد آبائی جائیداد فیکٹری کوہی سنبھال

صورت حال تومیرے لیے چکرادیے والی تھی میرے منہ سے بے اختیار نکلا تھا۔ ہائے "اباجی۔!

# # #

آنے والے دنوں میں ہے خابت ہوگیا کہ دونوں جڑواں خالہ دیرے لیے کئی ساسوں کے برابر تھیں۔ تانی اور خالہ زاہدہ تو بے حدبے ضرر تھیں جبکہ بیددونوں جھے ضرر دینے اور گھر میں شرپھیلانے کا اعزاز بردے شوق سے حاصل کرتی تھیں۔ چند ہی دنوں میں میری مت مار کر رکھ دی تھی دونوں نے 'عفران کی شادی کو کے کردونوں میں جو ایکا ہوا تھا۔ وہ تڑک کرکے ٹوٹ جکا تھا اور اب بھردونوں ایسے لڑتی تھیں جسے بہنیں شہیں سوکن ہوں آک دوجے کی۔ میرا تو ہردت قیمہ کے رکھتی تھیں خاص طور پر جب سے بچن میں جھونکا

سی بھی ان کی مرانی تھی کہ شادی کے دو سرے ہفتے
ہی تھے کی کامنہ و کھنا ہوا تھا۔ اسی ایسی ڈشمیں کیانے
کو تہمیں جن کی نسل کا بھی انہیں ہا نہیں ہو ماتھا ہمر
انھے سجا بنا کر سامنے دھنی ہوتی تھیں۔ میں بھی اپنے
مام کی ایک تھی۔ مجال ہے جو ایک بھی ڈش ڈاکنے دار
بنائی ہو جمر جمال میں برایکانے میں مستقل مزاج تھی
بنائی ہو جمر جمال میں برایکانے میں مستقل مزاج تھی
جا کہ ان بے جاریوں کو لگنا تھاکہ اس ڈش کاڈا گفہ ہے
جا کہ ان بے جاریوں کو لگنا تھاکہ اس ڈش کاڈا گفہ ہے
مائع ہوئے کی بجائے ان کے (پیدے) میں چلا جا ماتھا
مائع ہوئے کی بجائے ان کے (پیدے) میں چلا جا ماتھا
ہی میں کام کرنا بذات خود ہمت برطا استحان ہو ماتھا۔

0 0 0

میں بڑی دیرے غفران کا انتظار کردہی تھی۔ میں نے انہیں جلدی بلایا تھا' خالہ زاہدہ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا تھا۔ بڑے دن سے ان کی طبیعت تھیک نہیں تھی 'مستقل بخار تھاجو کم زیادہ ضرور ہوجا آ' مگر ار نانہیں تھااس دفت بھی وہ سورہی تھیں میں نانی کو اس کے قریب ہی لٹاکر کمرے سے باہر آگئ۔

ماهنام کرن 249

دونوں کو بغور دیکھتے ہوئے میں سوچنے کی کہ کیابی اجها ہو یا جو ان دونوں کی شادی ہو چکی ہوئی کم از کم میری دوے توجان چھوٹتی کو کہ نانی اور زایدہ خالہ مجھی ساس سیں بی تھیں برب دونوں میرے ملے کی بھالی بنے کا موقع مہیں جانے وہی تھیں۔ عمردونوں کی بچاس مھی بر لکتیں جالیں ہے نیچے تھیں کیوں کہ بے عد چست اور صحت مند تھیں قد کا ٹھ بھی اچھا۔ پید کی آنت اور منہ کے دانت دونوں سلامت کمیں اس چیرہ چیرہ بالوں کی سابی او گئی تھی جس سے لیے وونوں مندی کالیپ کرتی تھیں۔ تنزیلہ خیالہ خود کو مندى لگانے كے بعد راحلہ خالہ كولگار ہى تھيں جوكہ جھوم جھوم جارہی تھیں۔ انہیں بتانہیں کس چیز کی خماری دماغ کوچڑھ رہی تھی' با قاعدہ نیند کے جھونکے آرے تھے۔خالہ تنزیلہ نے بوے بیارے کر کران کا سرکری کی پشت سے ٹیا دیا اور ایسا کرنے کی در تھی راحيله خاله في مين سو كئين- ميري ان كناه كار المحمول نے خود و یکھا کہ تنزیلہ خالہ نے جان بوجھ کر راحیلہ خالہ کا ماتھااور کان مندی سے بھرے تھے۔! الله الله! بيلي نظر مي ويكف والے كوبالكل ايسا

ہوا جمر حتایا شیں ملنے کلی تو پھرردک لیا۔ "پتراغفران کی تأنی کی طبیعت کیسی ہے؟ برے دان ہوئے نظر نہیں آئیں۔ بری اچھی ہے میری یہ چاچی... مبردالی! غفران کی مال کا برماغم کرتی تھی۔ وونول مياں بيوی مجھے اپنا منہ بولا بیٹا کئے تھے۔ جن ہاہ! برے چنگے بیرے مض غفران کے باتا۔ بس دونوں کو اولاد کی خوشی دیکھنی نصیب نئیں ہوئی۔ بیٹیال گنول والی ہوکر کنواری رہ گئیں اور ایک جوانی میں بیوہ ہو کر ملت آئی بس جی امتیت ہمرے رب ک ... فرید پچا کو میں جواب میں اب کیا کہتی بس سرہی ہلاتی رہی اوران کی تطرول کو پیچھے صحن میں منڈلا با محسوس کرتی رہی گیٹ بند کرنے جیسے ہی بلٹی تو خالہ تنظید کوایک جھنگے سے میں نے دروازے کی آڑمیں ہوتے دیکھا تھا اور بہ تیسری دفعہ تھا دو دفعہ پہلے بھی خالہ تنزیلہ کومیں نے فرید چیا کے آنے پر ایسے ہی اوث من ہوتے دیکھا تھا اور آج فرید پچا کا انداز بھی خاصا ملکوک تھا کچھ تو گزیرہ تھی آکیا؟ یہ بچھے جلدی معلوم كرناتها-

# # # #

فرید چافات کے مجرتھے۔ دورہ دن کابرہ پھیا ہوا کاروبار تھا۔ اپنی واتی بھر جینیس اٹھارہ تیل اور ویکر بھیڑ بکریوں پر مشتل کمی چوڑی ''جائیداد'' تھی۔ غفران کے نانا اور فرید تھا کے ابالکولیے تھے۔ اس ناتے نانا جی فرید بھا کے لاڈاٹھا کردور کرتی تھیں۔ نہ ہونے کا قلق فرید بھا کے لاڈاٹھا کردور کرتی تھیں۔ کھروں میں آنا جانا تو تھا ہی اس آنے جانے نے رنگ دکھایا' فرید بھا اور تنزیلہ خالہ کی آٹھ لوگئی۔ بات ہوتے ہوتے بیوں تک پہنی توجو پہلے کروانا چاہیے تھا اس بربعد میں دھیان کیا گیا۔ یعنی بردہ! اس بربعد میں دھیان کیا گیا۔ یعنی بردہ! مال کو کہ دیا کہ فرید کے گھر بی ڈولی اترے کی تودو سمری مال کو کہ دیا کہ فرید کے گھر بی ڈولی اترے کی تودو سمری مارا میں اور وہ مجرد۔ چاہے ماری جائے یاری محر نسل

محسوس ہو یا بیسے خالہ راحیلہ نے ہیارٹ پہن رکھا ہے۔ میں تصور میں خالہ راحیلہ کادھلا ہواچرہ لے آئی جب خالہ کے بالول کے ساتھ آدھاچرہ بھی الٹے رنگ کاہوگا اس چالا کی اور دیدہ دلیری پر میری آ تکھیں چیرت سن چاڑی اہر کا منہ کر سکتی تھی مگر تنزیلہ خالہ کی ایک زور وار گھوری نے مجھے تار مل کردیا۔ پھرانہوں نے کار روائی مکمل کرنے کے بعد فرش پر ایکا ساپاؤں ار کر جھے بھگایا تھا اور جن واقعی سید ھی اپنے کمرے میں ہماکی تھی۔ اس کے بعد کیا کہنی اور کیا ساتی ۔!

راحیلہ خالہ کو جب 'مہوش'' آیاتو پہلے توانہوں نے
ایک ہزارایک دفعہ اپنی کمری نیند پر لعنت ہیںجی اور پھر یہ
لعن طعن تنزیلہ خالہ کی طرف منہ کرگئی۔ صحن میں وہ
شریجا کہ ارد کرد کی خلقت آکٹھی ہوگئی۔ بیار خالہ زاہدہ
اور بوڑھی نانی ان وو خوفناک بلاؤس میں بیج بچاؤ
کوانے کے چکر میں اپنے انجو پنجرؤ سلے کرتی رہیں
جب کہ میں نے یہ سمارا تماشا کمرے کی کھڑی سے
دیکھا کہ مجھ میں باہر جانے کی ہمت ہی شہیں تھی کیوں
دیکھا کہ مجھ میں باہر جانے کی ہمت ہی شہیں تھی کیوں
دیکھا کہ مجھ میں باہر جانے کی ہمت ہی شہیں تھی کیوں
دیکھا کہ مجھ میں اربی تھی۔ سامنے چلی جاتی تو ہنتے کے
بر لے جو تے کھائی۔

"فریدچاچا! آج کلودودھ زیادہ دے دو بلکہ ابسے دز کلوزیادہ دے دیا کرو۔"

فرد چاچاہے دورہ لیتے ہوئے میں نے انہیں ہاکید ک- زاہرہ خالہ کو میں دن میں تین ٹائم دورہ دہی تھی۔ صحت تھی کہ کرتی جارہی تھی ڈاکٹر کے پاس گئیں۔ نمیٹ کے تصاب بس انہیں کروائے میں سستی دکھا رہی تھیں۔

''تو پتر جی میری طرف سے دد کلوبرهالو میرے کیے خوشی کی بات ہوگ۔ میں نے کون سامول دیتا ہو ہا ہے'اپنے دل کی خوشی کے لیے ہیشہ سے دیتا آرہا ہوں اور آئندہ بھی دیتار ہوں گا۔''

فرید چیانے لمباچو ژاجواب دیا تھاساتھ ہی ساتھ میرے بیچیے بھی نظریں دد ژارہے تھے مجھے محسوس تو

ماعنامه کرن (250

معرکہ سرکون کرے! زاہرہ خالہ یہ ساری داستان سنا کر کب کی سوچکی تعییں جبکہ میں ان کی پائیٹتی جیٹھی یہ سوچ رہی تھی کہ دفت اگر خوش قسمتی ہے زندگی کو ایک بار پھر پرانے وگر پر لے جا کھڑا کرے تو موقع کنوانا نہیں چاہیے بلکہ سریٹ دوڑ لگا دیٹی چاہیے اور اس دفعہ دفت پھر دھیرے دھیرے تنزیلہ خالہ کی مٹھی میں ساریا تھا۔

\* \* \*

جس رات زاہرہ خالہ نے مجھے بیر سارا قصہ سنایا اس رات ان کی طبیعت قدرے بہتر تھی اور میں نے کافی سے زیادہ وقت ان کے کرے میں گزارا تھا۔ یمال سک کہ غفران بھی بہیں آگر سو گئے تھے اگر ہاری باتیں ختم نہ ہوئی تھیں۔ بیں نے محسوس کیا تھا کہ زاہدہ خالہ کواس رشتے کے نہ ہونے کا افسوس تھا اور إكر أيها تفاتويه أن كابرط ظرف تفا- وه أبهي بعي شايد اليس بهت اندرے جاہتی تھیں کہ فرید چھا تنزیلہ خالہ کوبیاہ لیں۔ وہ انی برسمانے میں وافل ہو چکی بنوں کے لیے آج بھی برے انظار میں تھیں۔ ان کے سونے کے بعد بھی میں کتنی ہی دریاس سارے میر پھیر میں چکریاں کھائی رہی۔ کتنابی اچھا ہو جوید رو عدد کنواری بوزمی ساسیں مھکانے لکیں۔ زند کی کتنی سل ہوجائے میں نے سوچ کیا تھا کہ جس ين ايما موايس تمي ك ديد جلاوس كيد نياز بانول كى ابرارالحق كالهم جابادام رنكهم "اوكى آوازيس يورے مينے چلاؤل كى آبوا خیالوں بی خیالوں میں میں نے تنزیلہ خالہ کو فرید پیا کے سنگ قرآن کے سائے میں رخصت بھی

000

میں باہر پر آمدے میں بیٹمی چاول چن رہی تھی۔ ذہن مسلسل ادھرادھرکی سوچوں میں بھڑا تھا تھوڑی دیر پہلے میں نے اپنے میکے فون کیا تھا۔سبسے بات چیت کے بعد برطاول مار کر آخر میں اباجی سے بھی بات میں ملاوٹ نہیں کرنی۔ پچافرید کے ابا ذراسائے ہے' انھرائیل ہویا کھر کالونڈا۔ منکاٹاٹلوں میں دے کر نکیل ڈالنا جائے تھے' بیٹے کی خوشی یاری پرسے وار کے بھی شاد رہے۔ بانا جی کو تسلی دلاسے کے بعد مہینے کے اندر بیوی کی جینچی کو بسو بنا کرلے آئے۔ تنزیلہ خالہ کو بارات اترتی دیکھ کردورہ سابڑا۔ شام تک خوب چین بکار بارکل فٹ ہو گئیں۔ ان کے غبارے کی ہوا پھر پھراکر بالکل فٹ ہو گئیں۔ ان کے غبارے کی ہوا پھر پھراکر نگل تی۔

وميرے دهيرے تنزيلہ خالہ کی عمر پردھتی گئی اور فريد جا کے گھران کے مکائے "مکاکیوں" کی تعداد برحتی ی۔ محسوس ہو ہاتھا جیسے فرید چھا' تنزیلہ خالہ ہے شاوی نہ ہونے کاغم یوں غلط کرتے تھے کہ سال کے سال آبادی بردهاتے تھے بیچے ہوتے ہوتے تیرو کی بلٹون تیار ہو گئے۔ نانا جی گزر کئے ' فرید پچاکے اہا گزر کے دونوں کی ضدیں ان کے ہمراہ قبروں میں جاریں ربلوں کے بیچے ہے بہت سایاتی گزر کردلوں کی زمین فبركر كميابه فريد بخيااي كعروالي اور كعرواري ميس كصبتي ملے محتے اور اوھر تنزیلہ خالہ اور راحیلہ خالہ کی کربر کر آتے چند رشتوں کے لیے ہونے والی سی کلای ہیشہ کے لیے دلوں کو سلح سر تنی۔ اور اب کزشتہ چار سال ے فرید چی "فارغ الزال" تھے یے اے اپ سلسلوں میں کھپ چکے۔اب بس بردی مروک کے تکر مربوي مي دوده واي كي د كان ير بيشا كرت إولاد عزت كرتى تقي ممريوي نهروني تو كعرجات مجتلئ لك بہووں کے تیورنہ بڑجائیں اس کیے زیادہ وقت وکان پر بیٹھے رہے۔ مرف ایک غفران کا کھر ایسا تھا جمال دہ كزشته جارسال سيابندي بوده داي يهنجاجات تصوره مجى بلامعاد ضب إجند كمو تكول في دلى چنگارى اوهربهي بحزكادي- تنزيله خاله أبك بارجع جعب جعب كر ومجر كاديداركرن لكيس مرراحيله خاله كوكانول كان خرنه موتے دى كيول كر أن سے كھ بديدن تفاك كونى نيا بى تماشا كمزاكرديش- بحاس ساليه بيد دونوں ورغي آج بحي سوله ساله جذبات رهمتي تحين محربه

اتا چھلا تھیں مارنے کا موقع بھی نہیں تھا۔ ان کے و ہل و داغ کے کونے کونے میں بھی اب ابنی ان وہ بیٹیوں کوبیاہ دینے کا کمان نہیں تھا اور رہ گئی راحیلہ خالب توان کی شکل اس وقت ایسے تھی جیسے بس کوئی وراسا چھیڑے اور وہ بھال بھاں کرکے رودین اس دفعہ تو چھینا جھیٹی کی بھی گنجائش نہیں تھی کہ رشتہ زور دشور سے آیا ہی تنزیلہ خالہ کے لیے تھا اور فرید چھا کے بچے کھلے بندوں ''نئی آئی'' ''نئی آئی'' کا راگ الاپ رہے تھے 'بیس سب کو مٹھائی کھلانے کے بعد سکون کا سائس خارج کرتی صوبے پر جا بیٹھی اس وقت خوش کہوں کی خارج کرتی صوبے پر جا بیٹھی اس وقت خوش کہوں کی خارج کرتی صوبے پر جا بیٹھی اس وقت خوش کہوں کی خارج کرتی صوبے پر جا بیٹھی اس وقت خوش کہوں کی خارج کرتی صوبے پر جا بیٹھی اس وقت خوش کہوں کے اور خارج کرتی صوبے پر جا بیٹھی اس کی خراج کیا ہے اس خسری۔ ایسے جس اجابک میری نظر راحیلہ خالہ یہ جا وقت مکمل طور پر نے نے رہے واروں جس مگن خسری۔ ایسے جس اجابک میری نظر راحیلہ خالہ یہ جا فسری۔ کیا پہلے نہیں تھا ان کی چرے بر۔ تاامیدی'

ایوی و کھاور تشکی! میرے دل کو بچھ ہوا 'پہلی دفعہ میں نے میں نے ہو کی عینک آبار کر آیک عام عورت کے "لیزرز" ف کرکے دیکھاتو مجھے وہ خاصی مظلوم لگیں۔ فطری بات تقی کہ جیسا جیک تنزیلہ خالہ کا اس عمر میں نگا تھا ایسا نادر موقع قسمت ہر کسی کو تھال میں رکھ کر فراہم نہیں نادر موقع قسمت ہر کسی کو تھال میں رکھ کر فراہم نہیں کرتی۔ ضروری تو نہیں تھا کہ راحیلہ خالہ کے لیے بھی کرتی۔ ضروری تو نہیں تھا کہ راحیلہ خالہ کے لیے بھی زندگی کے بچاس ممال بے رنگ اور بے کیف ممال گزار لینے کے بعد۔

میں نے چند منٹ راحیلہ خالہ کو بغور دیکھتے ہوئے یک کچھ سوچا تھااور اب میں انہیں ددیارہ بغور دیکھتے کچھ بہت ہی ہٹ کر سوچ رہی تھی۔

# 000

تنزیلہ خالہ کورخصت ہوئے پوراہفتہ بیت گیا۔ میں نے آج صبح صبح مشین لگا کر پورے ہفتے کے کپڑے دھوڈالے تھے کیوں کہ رات ہی جھے راحیلہ خالہ نے کما تھا کہ میں کل ان کے ساتھ بازار چلوں۔

کی تھی ورنہ میں ان سے سخت تاراض تھی۔ شادی
کے بعد پانچ او میں ایک دفعہ بھی نہیں گئی تھی۔ وجہ!
وی کہ آبا تی نے سوچ سمجھے منصوب کے تحت جھے
ساموں کی بمٹی میں جمعونکا تعلہ آج انہی کی وجہ ہے جھے
پریہ وقت آبا تھا کہ میں ای دوعد و اسمولی چوٹی "تسم کی
ساموں کو فعکا نے لگانے کے لیے رہے تلاش کرتی چر
ری تھی۔۔

فرید چاہمی چند دن سے پاشیں کیوں نائب شے اس لیے بھی جمعے خصہ ساچڑ حاریتا تھا۔وہ آتے تو میں کسی بمانے اشیں ''اکلا ہے'' کا احساس دلاتی اور شاید میری باتیں بن کروہ چند دن میں اپنے بچوں کے ہمراہ دلسا ہے چلے آتے 'مگر مہال تو ''چاند'' ہی بادلوں میں جاچھیا تھا اور ''چکوری'' (سزیلہ خالہ) نے بھی ماسعلوم وجوہات کی بتا پر کیٹ کے ارد کرد منڈ لاتا پھوڑ رکھا تھا۔

التے میں کس نے زورے کیٹ دھر دھرایا۔ کیٹ کے دوسری طرف اور کی نیجی آوازیں بھی ابھر رہی میں۔

ایک بار پرگٹ زورے بجلا گیاتو میں نے محبراکر رب کانام لے کرکیٹ کھولاتو کیاد بھتی ہوں کہ فرید چا کی بیٹیاں بہوئیں اور چند دو سرے رہتے دار ڈھیروں مضائی لیے درواز ہے کھڑے تھے۔

الله تیری شان! می تیرے قربان! خواب یوں بھی ایرے قربان! خواب یوں بھی میرے قربان! خواب یوں بھی میر کا ندھا بھی جان لیتا کہ میر کوئی عقل کا ندھا بھی جان لیتا کہ میر اصطلب ہے خالہ کے لیے۔ میرا مطلب ہے خالہ کے لیے۔ میرا مطلب ہے خالہ کے لیے آیا ہے۔

کی بی در بعد بهارے گریں خوشی کی محفل خوب کرم می - بهابکانالی اور راحیلہ خالہ کو غفران اور زاہدہ خالہ نے کچھ کہنے سننے کاموقع ہی نہیں دیا اور پندرہ دن کی مسلت پر رخصتی کی باریخ دے دی۔ 'گال بمبعوکا'' تنزیلہ خالہ کو میں بی اندر کمرے سے لے کر آگ کیوں کہ بعنی خوش میں تھی اتن تو تنزیلہ خالہ بھی نہ بول گی۔ نالی بے چاری کچھ پریشان اور کچھ کچھ شرمندہ سی کہ اس عمر میں بی بیابی جاری تھی۔ یہ کوئی

ساتھ اسپتال من تھیں۔ان کے کھ نیسٹ کے تھے واكترف إمهانا ئش ى بتاما تفااب مزيد كجهي اور تيب كوائي كوكما تفاجم سب كروالے آج كل ان ك یماری کولے کربے حد پریشان تھے خاص کر عفران! یاری دے رہے مدر بیان ہے میں رسران، جنہیں ڈاکٹرنے کوئی امید نہیں دلائی تھی اور اب یہ بات صرف میں جانتی تھی ان دونوں کو گئے کافی در ہو چکی تھی اور اب بھی بھی واپسی ہوسکتی تھی۔ اتناہی ٹائم مجھے توسیہ کم بخت کو بلائے ہو چلا تھا، مگر آج تو وہ جینے بہاڑوں پر چڑھ رہی تھی آگے نہیں دے رہی ی۔ ابھی میں اسے دوبارہ پیغام بھجوانے کا سوچ ہی رہی تھی کہ نواب زادی مملق ہوئی آگئیں۔ آج انداز و اطوار کچھ کچھ آپ سے باہر تھے ممر میں نے پروا نہیں کی کہ اس وقت مجھے مطلب تھا۔ سکون سے مرے میں بٹھا کر میں کوک کا ایک گلاس پکڑلائی جو اس تخرے باز نے کردن جھنک کر تیائی پر رکھ دیا۔ مرے تھے کولے لگے۔ یر خود کو تھنڈاکیااور برے ولارے کما۔

"پیاری بهنا! مجھے تم ہے کھ کہنا کال ہوتی ہے مر کا کتنا عمر سدا کے برنیامیں رمنا ' ہر کسی کو ہے بیہ و کوستا\_اس ليد ميري پاري بينا\_ «'آئی! یہ کیارہ ھ رہی ہو۔ تھم یا مرفیہ!" ب ہودہ 'بر کنیز نے ٹوک کرسارا کی میو ہی خراب کردیا اور اوپر سے مجھے \_\_\_\_ ''آئی'' بنا دیا۔ ہی میری برداشت با برتفا۔

"أنى" ہوگی تو شرم نہیں آتی بچھے آئی بولتے تم مجھے سال دد چھونی ہی ہول کی۔سیدھی طرح آلی

واساوه كيول بعلا! تمشادى شده اور بيس كنوارى برى بىن كے بعد باب ميري بارى کھرمیں چل رہی ہے میرے بیاہ کی تیاری جورم كي يوراسال جاري جب بیاه کی میرے موجائیں کی رسمیں ساری پر کملاوٰ کی میں برابر کی تمهاری<u>!</u>"

آن کل دہ مجھ پر خاصی مہران تھیں بتا نہیں انہیں یہ و نم کیے ہو گیا تھا کہ تنزیلہ خالہ کی شادی میں میرا ہاتھ ہے۔ تزیلہ خالبہ کے اس ایک ہفتے میں میں چکر لگ يخ تنے اوروہ ميكے كريس داخل ہوتے سب سے بيلے ميرا ماتما چومتي تحيس ان كاعاجزانيه اور دمكتاخوش باش چرو أور بات بات من مجھے پکارنا مرم جوشی اور الفت ے مرا ہاتھ دباتا۔ راحلہ خالہ کویہ ثابت کرگیاکہ میں رہتے کرانے والی مائی ہوں اور کسی کابھی۔۔ کسی مجی عمرض کیے بھی رشتہ کراسکتی ہوں۔ای بناپروہ مجھ یر کچھ زمان ہیں۔

خالیہ راحیلہ کی شادی کے اس سلسلے کی پہلی کڑی جالی تھی اس ساؤمی والی ہے۔ جو رخصتی کے بعد مجھے گاڑی ہے نکالتے نکالتے لڑائی کے بنتیج میں اپنی وموتى تماسازهي سميت چيزين جاكري تعي-

تین ماہ پہلے ہی اس کی والدہ کے فیت ہونے کی اطلاع آئي تقى بس إجانك، ي جوب بولى تعيس اولاد میں جار بیٹیاں ہی تعیش' ایک بیابی کئی تھی اور ایس ایس ساز می والی توسیہ کی باری تھی جو متلی شدہ تھی باتى ود چمونى تحيس أور انسيس يقينا" بال كى اشد مرورت ہوگی محراللہ کی مرمنی کہ بچوں کے اباجی ہوہ \_ مرامطلب ب رندوے ہو میکے تنے اچھے محت مند آدی تنے احلیہ خالہ سے عرض جار جو سال چھوٹے ہی ہوں سے محرکیا فرق بڑاہے اسیس کون سا جوان بچوں کے ہوتے مزد بچوں کی بڑک ہوگی۔ جوڑ يا ضعي تعاريجون كومسترى بادشاه" نائب كى ال ال

تبي من نے توسیہ کوہی قائل کرنا تھا۔ باتی وہ جنتنی چلتر متی مجھے امید تھی کہ کھڑے کھڑے اپنا ابابیاہ وے گی آس لیے آج میں نے اسے خاص طور پر بلوایا ملد ایک بی گل محلے کی تھی سو بھی بھی آجا سکتی تھی ہے اوربات كه ميرى شادى كے بعدوہ تين جار دفعہ آئى ممر میں نے اے مندی نہیں لگایا۔ میرا خیال تھا وہ مجھ سے خاصی میاثر تھی اس کیے آج خاص بلادے پر سر كى آئى ويے بى راحلہ خالہ زايدہ خالہ ك

ذرا گردن په نکور کر میرامنکاین دیا ہے اس پهلوان کی اولاد نے۔خامخواہ تیرے بلادے پر چلا آیا میں تو۔ ایسی کون سی آفت آئی تھی۔ جو تو نے پیہ آفت تو ڑنے میرے مربر مجھے بلایا۔۔"

شوکی پچامسلسل دہائیاں دے رہے تھے اور میں خاموشی ہے انہیں سبتی گرم ریت کی پوٹلی ہے ان کی عکور کررہی تھی۔ فی الحال میرے پاس انہیں تسلی دینے کے کیےلفظ نہیں تھے۔

مسیمت شوکی چھانے بلکی آواز میں مجھ سے کما۔اب کے میں ذرائنگ کر بولی۔

در کچھ نہیں ہوا چا آپ کی چندیا کو اتن بھاری تو وگ پہنتے ہیں آپ اور آپ کو کس سانے نے کہا تھا کہ پہلی دفعہ میرے کھر آتے ہی میری جان کو سایا ڈال دیں 'بے سوچے سمجھے بولنے کی عادت ہے آیک آپ کو اور دو سری میری خالہ ساس کو بھلا اس کام کے لیے بلایا تھا' میں نے آپ کو ۔!''

میری کمبی چوژی جھاڑ کے جواب میں شوکی چیائے پلٹ کر مجھے گھورالور ہولیے

و ماں تو اور تو نے جھے کوں بلایا ہے بھلا۔ یکن کا تل مرمت کروانا تھایا کوئی کٹر تھلوانا تھا۔ لے کرزخمی کردیا مجھے۔"

میں نے ان کے استھے پڑے کو مڑکو پوٹل سے زوز سے دبایا اور ان کے چینے سے پہلے ہی میں نے انہیں ماری بات کمہ سائی۔ پہلے تو وہ بری طرح بدے کہ آخر ساری عمر کے رسیال مڑوا کر بھا کے ہوئے تھے۔ اب کمال ہاتھ آتے اور پھرجس کو سرمنڈھ رہی تھی اس کے اطوار اوھر آتے ہی ملاحظہ کرلیے تھے۔ اس کے اطوار اوھر آتے ہی ملاحظہ کرلیے تھے۔ اور فرن کمڑکا کر ایم جنسی میں بلایا تعالیم او انہوں نے آتا کانی کی گر پھر ایم جنسی میں بلایا تعالیم انہوں نے آتا کانی کی گر پھر میں نے دھولس سے راضی کرلیا۔ میری شادی یہ بھی یہ موجود نہیں تھے لانہ ااسی دن کی غیر حاضری یاد کرواکر میری شادی یہ بھی یہ موجود نہیں تھے لانہ ااسی دن کی غیر حاضری یاد کرواکر یہ موجود نہیں تھے لانہ ااسی دن کی غیر حاضری یاد کرواکر

الله الله الزي تقى كه شعرون كى پنارى - تجى ميرى تو مت تنى ارى \_! ميں منه كھولے پقرنى اسے تك رہى تقى وہ فاتحانه نظروں سے جھے گھورتى ہوئى پھرسے بولى -''كيوں آئى \_!كيسى تقى ميرى تيارى جھے صرف آئى نئيں بائد هنى ساڑھى ورنه كى كام ميں نہيں ہوں ميں بے جارى!'' آخرى'' پھول'' ٹانگ كراس نے كوك كا گلاس اٹھانا جابالور ميں گلا بھاڑكر بولى -

"رِکھِید رکھ اے ادھر اُنکل شاباش ادھرے۔ بری آئی کسی شاعر کی یوتی۔ چل رکھ گلاس واپس میرے واغ کی چتنی بنا کر اب مزے سے گلاس و کارنے کی ہے۔اب اس کویس پول کی ۔ بلڈ پریشر نارل كرنے كے ليے و تكل او هر ب عل على " میں نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر کھڑا کیا اور باہر کو وحكيلا \_ وه اب كى بار بو كھلائى عني اور يو چھتى رى ك میں نے اسے کیول بلایا تھا آخر۔ مرس نے بھی اسے خداً حافظ كه كروم ليا مجمع نهيس كراني تحى راحيله خاله کی شادی بهال بردوه خود کیا کم تحمیل که شادی کے بعد میں اس کی صورت ایک اور عذاب مول لیتی۔ میں نے کھوٹ کھونٹ کوک منے خود کو فھنڈ اکیا۔ ایک بار عردماع كمنكالا كياكياجات إب راحيله خاله كي شادي ہونی بردی ضروری تھی ورنہ مجھے لینے کے دیے براسکتے تھے۔ آپ خساب سے انہیں یہ لقین تھا کہ میں مرحال میں ان کی شادی کرداروں کی جیسے تزیلہ خالم کی الدوائي-سوچ يح سوچ کھ سوچ ايس فے خود كو آخر محون بحرتے ہی جیسے میرے داغ کی بتی

ت ت ت "اِسے۔اِسے مرکیا! اِسے۔ابابی۔کشریے

روش ہو گئ محلایہ خیال مجھے پہلے کیوں شیں آیا اینے

يكيا شوك الوبھلا اس سے اچھاجو ركمال ملنے والا تھا

مجمع آبالياجي!

مادعات كرين 254

کیے ہاتھ پاؤں جوڑ کر خوشاریں کرے مستعبل کی خوب صورت (خوف ناک) تصویر دکھا کر (پچھلے رخ ے) میں نے چاکو"بروسلی" کے اس زنانہ ور ژن سے شادی پر راضی کیا تھا۔

لعني ميرے بھي سكھ بھرے دن آنے والے تھے۔ راحیلہ خالہ اَب شوکی چھا کے بعد آباجی کے حوالے۔ اباجی نے مجھے ان کے پلے ڈالا تھا۔ میں نے اسیں اباجی کے یلے ڈال دیا۔ ایک پنتھ وکاج۔ راحیلہ خالہ كأ كمر بھى بس جائے گائشوكى چچابھى تھكانے لكيس كے اور ایاجی نے جو میرے ساتھ کی اب وہی ان کے ساتھ ہونی تھی۔ مجھے سے تو کما تھا۔

النتیوں میں اوتھے شاں گاں جتھے پانی وی نہ میں بورے کا بورا کوال اوھرروانہ کرنے والی تقى

口 口 口

زابده خاله كوزبروس تفورا سادوه بلاكرلنايا تغامه واكثرزن تقريبا" جواب دے ديا تھا۔ زايدہ خاليم اين حالت سے باخبر تھیں جمرانہوں نے بانی اور باقی کھر والول کو بتائے سے تحق سے منع کر رکھا تھاان کے بردیک ال ساتھ ہے ۔ بزدیک مال پہلے ہی جوان بیٹی کی موت کا غم ساتھ چکی بھی اب دوسری بھی ان کی نظروں کے سامنے مملق جارہی تھی۔ اس کی بھینی موت کاضعیف عورت کو بتا ويناسراسرزيادتي تهي-بيشك دوال تعيس اوربيني كي بياري كليجه كانتي تقي- ناسجه تونهيس تحيين كه سجهانه عتیں۔اس کے باوجود میں اور غفران زایرہ خالہ کے کے کاپاس رکھے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر کے بے حدا صرار ے باوجود بھی زاہرہ خالہ اپنا باقاعدہ علاج کروائے استال داخل نهيس مورى تحيس انهيس كمريري مرناتها یه ان کا آخری نیمله تفااورای چکرمی دن به دن کزر رے تھے خوراک نہ ہونے کے برابر رہ کی تھی۔اس وقت بھی بڑی مشکل سے چند کھونٹ دورھ ان کے حكق سے اترا تھا۔ اب جو ڈیڑھ کھنٹے بعد یا ہر نکلی تو کچن

میں نے انہیں جذباتی کیا اور پھرراضی کیا۔ نتیجتا" آج کیارہ بجے وہ میرے گھر کا گیٹ زور زورے بجا رب عض صفائي والي كبنه آن كي وجد عيرس في خود ہی صاف صفائی کا کام ختم کیا تھا اور جس وقت میں سنحن وهوكروانهد اكات كلي تو محصلے در م تصفیت دانسته غائب راحیله خاله یک دم نمودار مو میس۔ میرے نه نه کرنے کے باوجود بھی دہ انگلی کٹاکر شہیدوں میں نام کرانے یہ بعند تھیں۔میری بمدردی میں تھن! میں نے اپنی مخنت کے منہ بولتے ثبوت لشکتر بشكتم پورے كھريە نظردالى اور پھردھائى مرلے مح تن بیسه جس به اب صرف دانهدی تونگانا تفاسناجار وانبو پکڑایا اور نمانے چلی گئی۔ اس دوران شوکی چھا کیٹ پر وارد ہوئے راحیلی خالہ نے ذرا ساکیٹ كلول كرما مرجها نكاتو چياانهيس ديكه كربوك والمالي اندر ميري جينجي كواطلاع دے كه ميں آیا ہوں ذراجلدی بتا۔ کمبے سفرسے تھکا ہوا ہوں۔"

دمیں کون۔ ؟'' دمیں کون کی مگتی۔ تیری مالکن کا پچااور کون۔ ملازمہ ہو کر سوال جواب کرتی ہے کام سے جواب دلوا ملازمہ ہو کر سوال جواب کرتی ہے کام سے جواب دلوا دوں گا تھے۔ چل بھاگ اطلاع دے جلدی ہے۔ دم بھی دیتی ہوں۔"راحیلہ خالہ نے آؤر یکھانہ آؤ رکھے سربروائیووےویا۔

واوردول كياكه أيك بى برائد ؟" دودفعه اور تكاديا لوجعلا پرمارنا تفاتو بوجعابی کیون جس وفت راخیلہ خالہ شوکی چیا کو گریبان سے پکڑ ار صحن میں تھے۔ چکیں ای وقت اللہ بھلا کرے ناني فرشته بن كر آئيس- چاسے واقف تھيں سو فورا" آمے برید کر انہیں چھڑایا۔ راحلہ خالہ کو دو بولے بولے بوڑھے ہاتھوں سے تھٹرلگائے اور بجھے

میں جو برے سکون سے نماکر بالوں میں برش چھر رہی تھی ہو کھلا کر ہاہر آئی توضحن میں چیاز خمی مرقی کی طرح بحر بھڑار ہے تھے۔ اور یہ میرادل کردہ تھاکہ کلور کرنے کے بعد کیے

کی طیرف جاتے یک دم نظر صحن کی طرف انھی تواتھی -5°015

واہ جی واسہ!شوکی پچانے تو میدان ہی مارلیا تھا۔ دونوں برے سلوک واتفاق کے ساتھ آلو بخاروں کی نوکری تیائی پر رکھے تھی میٹھی باتوں میں مصوف تھے۔ میں نے سحن میں تھلتے جالی والے دروازے کو كان لگائے تو مجھے شوكی چچاکی بلغی آواز سائی۔ "راحیلہ جی ۔۔ سیاری عمر کزار دی شوکی نے 'اپنی

عمرى زنانى كے ليے ممر ميراول آج تك كسى پر نمين تھمرا' در در بھٹکا ہول جی اور آخر آپ کے دریر آگیا

شوکی چھانے نیم وا انکھوں سے ڈانیلاگ جھاڑے تھے اور جواب میں راحیلہ خالہ نے شراتے منكراتے ہوئے كھائے ہوئے آلو بخارے كى چچياتى ہوئی مخصل اداے انہیں دے اری تھی۔(مزا آجا آج برسالم آلو بخاره بوتا)

"ارے شوکی جی سدوہ دیکھیں در خت پر کیساخوب صورت تو البيضائ تا\_يقينا" أس ياس كبيل ميناجمي ہوگی۔بائے میرابراجی کر باہاس جوڑی کوانے اس پنجرے میں رکھوں' ان کی بیاری بیاری چکار سنوں۔"میہ خواہش میں نے آج چہلی بار سی تھی در نہ ميرا لو خيال تفا راحيله خاله كو نيزك بعالے أتحق كرفي كاشوق موكا-

المجي آپ کے شوق پر بيد شوكي قربان! ميس تو آپ ۔ کے لیے جاند تو الاول عارے توج لول۔ "ارے شوکی جی آب او شوخی بر بی اتر آئے۔" ونہیں جی نہیں۔ محی اشارہ توکریں میں ابھی کے ابھی در دست ہر کسی نوجوان کی طرح چڑھ کر آپ کے ليے تو اميناكو بكر سكناموں بى \_!" شوكى جيائے سينه عملاتے ہوئے كما اور شايد زيادہ بى بھلاليات نوركى كمالى أيئ- راحيله خاله جصت كمرى موكر كم

برى كمزى كلى تقى توراحيله خاله في خودى شوكى جيا كواس حركت سے باز ركھا- دونوں سكون سے ددبارہ

بیٹے سینے بننے لکے۔ان کے پاس دھیوں باتیں تھیں' رمیرے سننے کی ایک بھی نہیں تھی اس لیے میں راحیلہ خالہ کی رحصتی پر سننے والے جوڑے کے متعلق سوچی کچن میں چلی آب کہ اس شادی کواب ہو كربى رسناتھا۔

مبحے سے سارا کھ النابرا اتھا۔ چیخ یکار مجی تھی۔ کسی کو استری چاہیے تھی۔ کوئی نہانے کو خالی واش روم جھانگ رہا تھا۔ کی کو جائے جاہیے تھا اور کوئی چھوٹے بچوں کے دودھ کے لیے بھاگ دوڑ میں لگا تھا۔ تیار ہونے والے ہو چکے تھے سستی کے اربے جائے تے "سوٹے" لگانے مے بعد اٹھنے کاسوچ رہے تھے۔ میں بھی تقریبا" تیار تھی پوری اس کیے میں کہ ابھی مجص میک ای کرنا تھامیں نے صرف نیاجو ڑا پہنا تھااور سكاب كرنے سے بہلے میں نے راجیلہ خالہ كوان كى اتے حیاب ہے مناسب ساتیار کرنا تھا۔ آج ان

كوئى انهونى تقى جو مونى ميں بدل مئى تقى-جو كام ساٹھ سال ہے اٹکا پڑا تھا۔ میں نے چھ ماہ میں کر د کھایا تفار بورا كمرانه مانو ميرا "مريد" موهميا تفا- دونول خالا ئين آتے جاتے ميري بلا تيں ليتي تحسي- تنزيله خالہ کو تو بونس میں تیرو بچے۔ دھیروں پوتے بوتیاں نواسے نواسیاں ملے تصرانہوں نے بھی جی جان الگادیا تفاان سب کواینا بنانے میں۔راحیلہ خالہ کی رحصتی يون توب حد سادى سے كرنے كااراده تھاسوچا تھا چار بندے کرے اور جاربندے اڑے والے اللہ اللہ

ار حزیلہ خالہ نے رولا ڈال دیا کہ جھے اور میرے بورے وو مجرخاندان "كوخصوصى بلوايا جاتے سواس وفت كمركي جار منزله عمارت موتى موتى صحت مند عورتوں اور مول مول چھوٹے چھوٹے وعول جیسے بول سے بعری مولی می تانی کواس موقع بر ہول سے اٹھ رہے تھے۔ان کا

خون نچوسا گیا۔ تنزیلہ خالہ کا چرہ بھی غصے ہے لودیے لگا۔ میں نے موقع کی زاکت دیکھتے فورا "آ کے بردھ کر راحیلہ خالہ کو تیار کرنا شروع کیا۔ نظریں میری ساتھ ساتھ زاہدہ خالہ کو بھی دیکھ رہی تھیں جو سینہ مسلتی ہا ہر نگلنے کو تھیں۔ کچھ بردیرواتی ہو کیں۔ ''ہاں تج میں مجھے کیا بتا۔ میں بھی دلهن تھوڑا ہی ہوتے ہیں۔ اِمجھے کیا بتا دلهن بننے والیوں کے کیسے ارمان ہوتے ہیں۔ اِمجھے کیا بتا۔ اِن

# 口口口口

سب کچھ خیرخیریت سے ہو گیا تھا شوکی چھا ٹھیک وفت پر بوسکی کاسوٹ سجائے 'منج مرپر وگ نگائے' منہ میں نئی بنتیسی پھنسائے نئے کور سے بن کر پہنچے منہ

بارات میں میرے ہی تو گھروالے تھے لنذا خوشی دیدنی تھی۔ کتنے ماہ بعد تو میری ملاقات ہورہی تھی سب سے میرے چاچو' چاچیاں' اماں' بھائی' کزنز اور میں راجی ا

میں اور ابابی یوں کے جیسے مراق کے مجھڑے
تھے۔ چند کموں میں میرے ول سے ہرگلہ شکوہ مث
گیا۔ ویسے بھی تجی بات تھی کہ دھیرے دھیرے
میرے ول میں یہ خیال بیٹھ کیا تھا کہ اگر یہ سب یوں نہ
ہو آاتوا تی بڑی نیکی میرے جھے میں کیسے آئی۔ حالا تک
مجھے معلوم تھالو کوں نے بے حدیا تیں بھی بنائی تھیں۔
طعنے بھی دیے تئے تکرکوئی بھی ہوئی تال نہیں سکا تھا۔
ایاجی تو اپنے خوش تھے کہ کاپنے ڈو لئے بھی اوھر
بیٹھنے تو بھی اوھر بچھے بچکارتے ہوئے کہتے۔
میٹر تو نے بچھے میری بھوری کا غم بھلا دیا۔ میں
مدی سوچیا بھی نہ تھا کہ ایس عمرے بیروا ویاہ و کھوال
گا۔ تو میرا ول محتذا کردیا۔ ایس عمرے بیروا ویاہ و کھوا

اباجی دعاول پر دعائیں دیتے جاتے تھے اور میں منہ پھیر کر ہنسی روکنی کہ بیہ تو اباجی کو ہفتہ دو نکال کرتا ہے گا کہ راحیلہ خالہ ہمارے کھر کا''جانن'' تھیں یا جھکڑے بلڈ ریشر تاریل ہوئے میں قسیس آرا تھا۔ بیٹیوں کوان کے گھریار کا کرنے کی خواہش عمر کے کس جھے میں پوری ہوئی تھی۔ وہ فسکر ادا کرتیں اور ساتھ روتی جاتیں۔ کیا تھا جو بیٹیاں بوڑھی ہو چکیں۔ عمر کے چند سال توشادی شدہ زندگی کامزالیس کی۔ مرس کی توکوئی یہ ترند کے گاکہ کنواری مرکئیں۔

میں نے بانی کو دودہ کرم کرکے ساتھ میں بلڈ پریشر کی کولی کھلائی اور راحیلہ خالہ کے پاس آئی۔ وہاں الگ ہی شور مچا تھا۔ راحیلہ خالہ ملکے کاسنی اور سی کرین بناری پی کے خوب صورت جوڑے کے ساتھ لیکہ نگانے پہ اوی تھیں جبکہ نحیف ونزار زاہدہ خالہ انہیں منع کررہی تھیں۔ استے میں تنزیلہ خالہ بھی چلی آئیں۔وہ بھی ساری بات من کر پولیں۔

" آوراحیلیہ سیدها سیدها جو ژائین کر سرخی نگایہ نیکہ شبکا رہنے دے اتنا ہی شوق ہورہا ہے تو کلے کا ڈسپنر بلوا کر طاقت کا میکا لگوالے"

" توجیب کر تزیلید میری باری برده برده کربربردنه کرد مجھے تو الگلے لان کے جو ژے میں ہی لے مجھے متعے مگر شوکی جی کے کھا رمان ہیں۔"

راحیلہ خالہ نے چک کر کما آو زاہرہ خالہ نے جھٹ تزیلہ خالہ کا ہاتھ دبایا۔ ورنہ لڑائی بردھ جانی تھی اس خوشی کے موقع پر۔

''راحلہ میرٹی بین! تیرے لیے بی کمدرہ ہیں۔ اب اس موقع پر کچھے کسی نے پچھ کمہ دیا توسب سے زیادہ تو نے بی کو عنا ہے۔ عمر کے صاب سے چلو تو اجھالگنا ہے۔''

زارہ خالہ نے آخری کوشش کی توجوایا"راحیلہ خالہ بدلیا تھی ہے بولیں۔ ''آپی ایکنے دیں جو پچھ کہتا ہے 'اب لوگوں کے لیے میں آج بھی اپنادل اروں۔ آپ کوکیا خبر عمر جاہے کوئی بھی ہواس دن کاشوق ہی الگ ہو باہے 'یہ وقت آپ پر تعوز اہی بھی آیا ہے جو آپ کو میرے دل کا احساس ہو۔''

لفظ عنے كه توب كاكولسد زابده خاله كا لمح ميں

کو آل دکھانے والا "بالن" کراہمی جو بھی تھاسب
کے لیے خوشی کا باعث تھا۔ ہر کوئی اپنی جگہ مطمئن اور
پرسکون تھا۔ غفران گھرکے واحد مرد ہونے کی حیثیت
سے اپنی ذمہ داری پوری خود اعتبادی سے بھارہے تھے
انسیں اپنی خالا کی اس عمر میں بیاستے کوئی شرمندگی
نہیں تھی میری امال نے البتہ میری کمر میں ہاکا سے
ٹوکادیتے ہوئے کھا۔

مہن آ\_اے جنانی تے ہدی تیز لکدی اے ' مس قرال پٹر پٹرسب دیاں شکلاں وہ کھدی اے ئی۔اے کڑیۓ! جی دس اے کی شے متصارن کلی اس ساؤے۔ مروا تیس کی ساریاں نوں۔!"

مت میں جو بھی ہوا ہے مائی باب کی مرضی سے ہوا ہے۔ اب تو ملے ڈھول ڈال لیا ہے لنذا زور زور سے بجائیں اور خوشی کے میت محاسم ۔"

میں نے جواب ویا اور ساتھ میں آیک زور دار قتعہہ بھی لگا ڈالا جو کہ میری بحربور مسرت کا آئینہ دار تھا۔ اہاں نے میری ٹانگ پر زور کا ''مکا'' دھیرے سے مارا اور منہ پھیر کر کینہ توز نظروں سے دیوارانی کو جانچنے میں مصوف ہو گئیں۔

ہنتا ماحل بہنتے چرے۔ ممل زندگ-اس ممل نضور میں کہیں کسی کے اندر سب کچھ ادھورا تھا۔ ادھورے ارمان۔ ادھوری خواہشات اور ادھوری زندگی گزار مبھی زاہدہ خالہ!

رمن روس و میری نظران پر پڑی تھی اور پلٹنا بھول گئ تھی۔ ایک کونے میں لگیں ' بیار مشتحل اور حسرت ویاس کی دحشت تاک تصویر۔ راحیلہ خالہ کی بات ان کے دل کو سخت تغییں لگائی تھی۔ آنکھیں روئی روئی اور بے حد مرخ تغییں۔ میں کے ان کی آنکھوں میں جمانکا۔ ان آنکھوں میں کچھ نہیں تھا سوائے مردہ خوابوں کے۔

و کون کانوشہ کے ہیشہ کے لیے سوسٹس نانی کابو ڑھا وجود عم سے پیخر ہو گیا' راحیلہ خالہ آگلی صبح انہیں قد موں بہن کورونے پہنچ گئیں۔ تنزیلہ خالہ او تجی او تجی کرلاتی رہیں اور غفران کی توہاں جیسے مری ہی آج تھی ۔اتا سکی ہاں کی کود میں نہیں کھیلے تھے جننا خالہ کی کود میں بیٹھ کرلاڈ انھوائے تھے رونا 'سسکنا مرے ہوئے کووالیں نہیں لا آ' مگر زندہ لوگوں کو واپس اپنے اپنے گھروں کولوٹنار آ ہے۔

زاہرہ خالہ کے دسویں کے بعد دونوں بہنیں اپ اپنے کمروں کو چلی گئیں۔ پیچھے میں غفران اور بوڑھی بیار نانی رہ گئے۔اننے برے ڈھنڈار کھر میں صرف ہم

ہیں تفوس۔ برے دنوں کی چھائی سستی اور اداس کوپرے پھینگتی میں زاہرہ خالہ کے کمرے میں چلی آئی۔ تاتی نے کہا تھا کہ ان کی ہر ہر چیز صدقہ کردوں' ان کی روح کے ایصال تواب کے کیے۔ سوچا آج ہی کیوں نہ پچھ جھانٹی کردوں۔

بيربر بينه كرسائية تيبل كادراز كلولاتواندر فريم ميس کلی ایک تصویر اوندهی بردی تھی۔ بیران جاروب بہنوں کی جوانی کی تصور مھی۔اس میں کوئی شک سیس کہ ابره خاله این سب بهنوب میں زیادہ خوب صورت تعین مکرنصیب بیارے نہیں تھے۔ونیائے ہیر پھیر ہیں سارے۔ یہاں کئی دفعہ خوب صورتی بین ڈالتی ہاور کرم منتے ہیں۔ بچھلے چھ ساڑھے چھ اہمیں میرا سب سے زیادہ ٹائم زاہدہ خالہ کے ساتھ گزرا تھا۔ میری بہت سی یادیں ان سے جڑی تھیں۔ان کادل شیشہ تھا میں جو ساس کے وجود سے نالال تھی۔ سرال آتے ہی جار جار ساسوں سے واسطہ روا توب زاہدہ خالہ ہی تھیں جنول نے میرے سرے ساس کے ڈر کابھوت آ آرا۔ انہوں نے بڑے سکون اور بار ے مجھے رام کیا۔ اپنی دونوں بہنوں کی فطرت سے مجھے الكاه كيااور مبركر في ماكيدى خود بيشه ميرى وصال بنیں۔ انہیں اپنی دولوں بہنوں سے بہت بیار تھااور اب تك جو بهي موجها تفااور جوجو كوسش ميري طرف

ماهام كرن 258

ے پچنگیوں میں ازائی جائتی ہے انگر حقیقت زندگی کی
آخری سائس پر "نزع" کی لیکی کی صورت ہم ہے
جدا ہوتی ہے۔ ساس اور بہو کا رشتہ ہماری زندگی کی
اصلیت ہے۔ نسلول کی گڑی ہیں میہ دولوں رفیت۔
آپ میں سے بہت می ایسی ہول کی جو ساس سے تنگ
ہول کی اور بہت می بہوؤں ہے۔ تکرجب رہنا استی

ہے۔ چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں کھر کا مرد ہیے اور خاوند کی صورت میں چیو تلم کی طرح تحینچا جاتا ہو۔ مجھی ایک طرف ہار لہا ہوجائے تو دوسرا سرا ٹوٹ جائے اور مجھی دوسری جانب میں عمل دو ہرایا جاتا ہو تو۔ اپنے بیٹے اور بہو کے خادند کوبلڈ پریشر کا مریض بنانے ہے بہتر نہیں کہ چند باتوں پر دل مار کرساس اور

بو فودی ایک نار ہوجائیں۔
بہو آگر ساس کو «مجائی" نہ سمجھ۔ کھر کی
امہاس" انے تو کیا تھوڑا بہت مسئلہ حل نہیں
ہوجا با۔ ساس آگر اپنے والے صد "کینداور تعصب
کی "باس" مار کر بہو کے "پاس" آنے کی کوشش
کر بے توبیدو تول ایک دوجے کو" راس" نہ آجائیں۔
داہرہ خالہ ایک بات بوے کر کی تاگئی ہیں۔
داہرہ خالہ ایک بات بوے کر کی تاگئی ہیں۔
فائمہ جس کھر کو بہو نے بھی اپنی "مبو" کے حوالے کر
جانا ہے۔ بہترے ایک دو سرے کے دلول میں کھر
جانا ہے۔ بہترے ایک دو سرے کے دلول میں کھر
او، "

معت اب میں اپنی تانی ساس کے بالوں میں تیل لگا کر سنگھی پی کر آوس پھردودھ پتی کا کپ پکڑا کر سکون سے کام خباوس کی کہ بیہ واحد ہو ڑھا وجود میرے گھر کی اصل برکت ہے۔

# #

ہوئی تھی۔ ان دونوں کے بیاہ کی تواس کے پیچے مرف اور مرف زاہدہ خالہ تھیں۔ انہوں نے ہی آیک رات مجھ سے ورخواست کی

ہموں ہے ہیں ہیں رات بھے ہے ور وہت کی ممرکے رشتے معنی کہ ان کی بہنوں کے لیے ان کی عمرکے رشتے وہونڈوں اور یہ اس رات کی بات ہے جس رات انہوں نے فرید چھا ہے متعلق ہریات بجھے بتائی تھی الہر پھرانمی کے کہنے پر میں نے فرید چھا ہے بات کی۔میرے وہ حکے چھے اندازے ہی وہ بات کی تذمیں جا اترے اور تھیک ہفتے بعد انہوں نے رشتہ بھیج دیا

ایک بهن سے فارغ ہونے کے بعد انہیں دوسری
کی فکر تھی۔ وہ جائتی تھیں کہ راحیلہ خالہ بے چین
ہیں۔ وہ بھی کھریسانا چاہتی ہیں مگرجب میں نے ایک
آدھ جگہ ہاتھ پاؤس ارتے کے بعد مالای ظاہر کی توزاہدہ
خالہ نے قدرے جھ جکتیے ہوئے میرادھیان شوک
ہی طرف ولایا اس کے بعد کے سارے مرحلے خود
ہی عل ہوتے چلے گئے۔ اپنی بھاری سے اونے کے
ساتھ ساتھ انہوں نے جھے پوری کمک فراہم کیے
رکھی۔ میری پشت یہ پورے قدسے کھڑی رہیں
ارکھڑا میں نہیں۔!
اوروہ انہی بھی نہ ڈولئیں محرد احیلہ خالہ کی طراری

اوروہ اسی کی ندو میں سرراسید عالمہ می سراری اسید عالمہ می سراری اسی کرتی دیوار کو آخری دھا شاہت ہوئی۔ ایک دفعہ میں نے بے تکلفی سے زایدہ خالہ سے پوچھاتھا کہ خالہ آپ کا اپنا گھر سانے کوئی شین جاہتا تو سوچھاتھا کہ خالہ آپ کا اپنا گھر سانے کوئی شین جاہتا تو

"جب جاہتا تھا تو جرات نہ تھی اور آج جب جرات ہے تو "جی" کے تمام ہونے کی مدت پوری ہونےوالی ہے۔" وہجوانے کھرکی آس میں زمین اوڑھ کر سولیے۔۔

# # #

توبیہ متنی قار ئین چار ساسوں کی کمانی میری زبانی جمر کمانی اور حقیقت میں بردا فرق ہے۔ کمانی بھلائی جاسکتی

شبانه شوكت



"با راسد مجھے و گذا ہے میں اس بارک والی او کی عشق میں جلا ہو گیا ہوں 'کونکہ وہ میرے حواسوں پر چھائی ہوئی ہے۔ "

عائل نے اسید ہے حال ول بیان کیا اس نے کان ہے۔ "

اگل نے اسید ہے حال ول بیان کیا اس نے کان ہے۔ تاکل بری طرح ساٹا تعالیہ "

"میں اڑائی میں۔ تاکل بری طرح ساٹا تعالیہ "

"بالکل من دہا ہوں " آج ہے نہیں تب " جب شکی دائے ہوئی ہے تماری "

ہے ہو ال ہوئے ہو " می کچھ سنتا آ رہا ہوں 'ہر او کی اس کے طرف اے مدمہ پنچایا تھا۔ "

اس کے طرف اے مدمہ پنچایا تھا۔ "

"اس کے طرف اے مدمہ پنچایا تھا۔ "

"اب ایساتو نہ کمو نیقین او میری یہ و ملک تو تو بھی ہو اس او کے لیے ہیں "

میں ہوئی تھیں جو اس او کے لیے ہیں "

دیکھواکر دو ایکری کرتی ہے تو اپنے بیر شمی کو رشتے کے دیکھواکر دو ایکری کرتی ہے تو اپنے بیر شمی کو رشتے کے دیکھواکر دو ایکری کرتی ہے تو اپنے بیر شمی کو رشتے کے دیکھواکر دو ایکری کرتی ہے تو اپنے بیر شمی کو رشتے کے دیکھواکر دو ایکری کرتی ہے تو اپنے بیر شمی کو رشتے کے دیکھواکر دو ایکری کرتی ہے تو اپنے بیر شمی کو رشتے کے دیکھواکر دو ایکری کرتی ہے تو اپنے بیر شمی کو رشتے کے دیکھواکر دو ایکری کرتی ہے تو اپنے بیر شمی کو رشتے کے دیکھواکر دو ایکری کرتی ہے تو اپنے بیر شمی کو رشتے کے دیکھواکر دو ایکری کرتی ہے تو اپنے بیر شمی کو رشتے کے دیکھواکر دو ایکری کرتی ہے تو اپنے بیر شمی کو رشتے کے دیکھواکر دو ایکری کرتی ہے تو اپنی بیر شمی کو رہنے کے دیکھواکر دو ایکری کرتی ہے تو اپنی بیر شمی کو رہنے کیا گھواکر دو ایکری کرتی ہے تو اپنے بیر شمی کو رہنے کے دیکھواکر دو ایکری کرتی ہے تو اپنے بیر شمی کو دیکھواکر دو ایکری کرتی ہے تو اپنی ہو کرتی ہے کہ کرتی ہے کہ کرتی ہے کہ کرتی ہے کہ کرتی ہو کرتی کرتی ہو کرتی ہے کہ کرتی ہو کرتی ہو کرتی ہو کرتی ہے کہ کرتی ہو کر

"واٹ۔ "وہ انجھل پڑا" ابھی ہے شادی نمیں یار ابھی تو۔ "اسید نے ایک بار پھراس کی بات کاٹ دی تھی "تو پھرتم کیا بتانا چاہ رہے ہو "تم اس لڑکی کے عشق "یں جٹلا ہو چکے ہو تو اس کا کوئی منطق حل نکالو'جمال تمہیں اسے یوں و کھنے کا ترود بھی نہ کرنا پڑے۔"

"کیابات آجانگارے کول چبارے ہو؟" اس بار تاکل نے بغوراسے دیکھاجو سنجیدگی و بے زاری کامظمرینا بیٹھاتھا۔ "میچھ نمیں یار بس یونی مجمی مجمی ڈیریسڈ ہوہی جاتا ہے بندہ۔" وہ بے دلی سے کہتااٹھ کھڑا ہواتھا۔

مامنامد کرن 260

" كُولُى مُنش ب توشير كراو موسكتا ب من مجھ ونسیں ایسی کوئی بات نہیں ہے متم کب جوائن کر رہے ہواہے بابا کا آفس۔ 'اس نے بات کارخ موڑ دیا ناکل بھی مجھے کیااور اس سے ای موضوع پر بات كرف لكد دونول في من آركليكي كالتخابكيا تھا۔ تاکل ایک ویل آف فیلی سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے بلاکی کنسٹرکشن فرم تھی اوروہ اسے ہی جوائن کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اسید بھی کھاتے ہیے گھرانے سے تعلق رکھٹا تھا۔ ناکل نے اسید کو بھی اپنے باباک فرم میں جاب آفری محی مرده گور نمنث جاب میں انترسند تفااوروبال ايلائي كرجا تفا ''جاب مسئلہ تنیں ہے' میرے کچھ اور مسائل ہیں'نیہ اور بات کہ وہ اپنے مسائل کی بھنگ بھی تا کل کے کانوں تک میں چینے رہا تھا۔اس شام وہ دونوں اکٹے بیٹے تے جب اسیدنے کا"میری ایک کزن ہے 'ڈاکٹرین چی ہے اور اب F.R.C.S بی ہے مارے بورے خاندان میں اتی ٹیلنٹڈ لوک سیں نائل كوايئ كانول يريقين نهيس آربا تغابير اسيد كمه رہا تھا۔ اسید اور کسی لڑکی کی اتنی تعریف کرلے 'یہ تو سورج مغرب تطنيداليات تعي خرتوب الماور كسي لؤكى كى التى تعريفيس الياجكر وكيامطلب؟ الميديات كحورا تم جے زار خنگ کے مندے اتی تعریفی من کر مِن تو تُحَيِّ عُمَاكُ مَحْكُوك مو كيامون-"وه شرارت "جو تعریف کے قابل ہو "اس کی تعریف کرنی ہی ر تی ہے اس میں اڑ کے اور اڑک کی کیا مخصیص؟" در بخصے تو بھٹم نہیں ہورہی۔" "ہوجائے کی آہستہ آہستہ "کیوں کہ میں ابھی اس

تعريفيس كرفي والامول

كامزيد

مزید مت کمنا 'وہ میرے لیے بمن جیسی ہے اور ویے بھی میں انگیجہ ہول۔" "میلے تو تم نے بھی نہیں تایا؟" "نہلے بھی نوبت ہی نہیں آئی۔"وہ بہت سجیدہ تھا۔

"فتو پھر مجھے ملواؤا پنی کزن ہے۔" "فنیس ہر گزنمیں "اوکے پھر ملتے ہیں۔"اسید کی آوازر هم ہو گئی تھی۔



"یالله" تا کل تو بے ہوش ہونے کو تھا" یہ حمیس ہواکیا ہے؟" "یارا پی بهترین کزن کی خوبیاں بیان کرنا کوئی اتن حیرت کی بات تو نمیں ہے؟" "پہلے تو صنف تازک کا ذکر خیری ممنوع تھا 'اب یکا یک اس تبدیلی کے پیچھے کچھ تو ہے 'اور جو ہے میں اسے ڈھونڈ تا چاہتا ہوں۔" "میں خود ہی بتاریتا ہوں 'ایک چولی میں چاہتا ہوں تم اگر شادی کے لیے سیریس ہوتو عائشہ کو بھی ذہن میں رکھ لیا۔"

تاکل کو بھی کا کرنٹ لگا تھا۔ "بت ہم ۔ تہارا داغ تو تھیک ہے؟" "الحدوللہ" وہ برستوراطمینان سے تھا۔
"میں دراصل اس پارک والی لڑکی کے لیے بہت
سریس ہو رہا ہوں آج کل میں اس سے بات کرکے
دیاتا ہوں "ایکری کرتی ہے تو بات آگے بردھا آ ہوں " دیکھا۔ "اور جب میں نے سمی سب کما تو تم نے کیا
جواب ویا کہ ابھی سے شادی۔"
ہواب ویا کہ ابھی سے شادی۔"
ہمی تشم کی عادت کی مالک ہے۔ نہ بابا یہ تو درسک ہے"

"کیمارسک؟"اسیدگی آوازش سردسری تھی۔

"نتم نے ائز کیاتوسوری لیکن میں اے دیکھوں گا
پھراکروہ جھے پند آئی تو۔"
"وہ تنہیں ہنڈرڈ پر سنٹ پند آئے گی 'وہ آئی
اچھی ' آئی کروڈ اور وہل مینوڈ ہے کہ تم اسے
ربیعکٹ کر ہی نہیں شختہ۔" ناکل نے محکوک
نظروں ہے اسے دیکھا۔
"اتن اچھی ہے تو تم خود کیوں نہیں اس سے شادی
کر لیتے ؟"
کر لیتے ؟"

بمتر ہو گاکہ تم اے اپنالو۔ "اسید نے دانت پر دانت جما كرخودكومزيد وكلكنت روكاتها

نائل اس وفت ڈیپار ٹمنشل اسٹور سے گروسری شاینگ کررہا تھا'جب اس کی تظراسید اور اس کے ساتھ موجود لڑکی بربڑی 'وہ دوسرے کاؤنٹر پر کھڑے تھے 'یا کل اوکی کو دیکھ کرچونک کمیا' دہ دہی پارک والی لڑکی تھی۔وہ ان کے پاس جا پہنچا <sup>دو</sup> ہیلواسید "اوه مبلو-"وه چونکا تفا-لژگی بھی متوجه مولی اسید نے ایک نظراؤی پر ڈالی پھر جیسے مجبورا "تعارف کروایا

"بيعائشه إورياكل بميرادوست." "عائشه" تأكل برى طرح جونكا تفا عائشه في خوشدلی ے اے سلام کیا ،جس کا بمشکل ہی وہ جواب

" بَعَالَى أيك منك" وداندركي طرف بريه كن- تاكل بھرچونکا تھا۔ اسید اس سے یو نہی بلکی پھلکی سی باتیں كرف لكا 'اس ك انكار كاكوئي منفي رد عمل اسيدكي طرف سے سامنے نہیں آیا تھا۔ اس کا روب حسب معمول تفا-

علويار "به سامان توجب تك كارى مي ركه

وہ باہر آکراین اپنی گاڑی میں سلمان رکھنے لگے کہ ناكل كوياد آياكه ووابنا شيونك كے سامان كاشار توويس کاؤئٹرر بھول آیا ہے وہ تیزی سے اندر کمیا ایناشار آتھا كرمزا توعائشه نظر آئی" مجعائی کمال ہیں؟" "وه إبر كازى من آب كانظار كرد به س-" وه مشکرایا 'وه بھی جواآبا" مشکرائی (تا کُل کاتومل ہی

"آپاسید کو جائی گهتی ہیں؟"

" تو بعائی کو بھائی نہ کموں تو اور کیا کموں؟"وہ حیران ره کی تھی۔ اسیدنے کمراسانس لیا تھا"اویے میں دیکھتا ہوں که کیاصورت بنتی ہے بلاقات کی متہیں بتادوں گا۔" "أكروه بحص پند سيس آئي و تساري اور ميري دوسی پر تو کوئی فرق نمیں پڑے گانا۔" ناکل نے پیش بندىكى

نائل نے اپنی بمن ٹاکلہ ہے یہ بات ڈسیکس کی تو وہ تو ارے ایکسانشمنٹ کے انجیل ہی پڑی تھی۔ ناکل نے نہ سمجھنے والے انداز میں اسے دیکھا تھا۔

اس كامطلب بوه خود اس سے محبت کر آہے لیکن کسی نہ کسی وجہ سے قربانی وسے ہوئے اس کی شادی ناکل سے کروانا جاہ رہا ہے کیانا کل اس لڑکی کو بیوی بنالے گاجواس کے دوست کی محبت رہی ہوبلکہ شایروہ بھی اس سے محبت کرتی ہو بداسيداس كاكيساامتحان لين لكاتفا

ومتم فورا"انکار کردو متمهارے کیے کیاایی ہی لاک رہ گئی ہے اسید بھائی کیا دو سروں کو ایسا ہی بے و قوف فقتے ہیں کہ وہ جیسے کمیں کے 'ویے بی سب کریں

تاكل بهت رنجيد كاورغص عدمال سالفاتفك "میری طرف سے معذرت ہے میں تماری کرن سے شادی نہیں کرسکتا۔"

اس نے صاف الفاظ میں کما تھا اسید کچے درے لیے دیپ ہو گیا تھا۔ " تم نے اسے دیکھا بھی نہیں اور

" ہاں کیوں کہ میراخیال ہے تم اسے بھتر مجھتے ہو اس کیے تم خود اس کے لیے بہترین پروپونل ہو"اس نے دو ٹوک بات کی۔ " میں نے حمیس کما تھا تاکہ دہ میرے لیے بهن

جیسی ہے۔" "سکی بمن تو نمیں ہے تا..."اس نے بات کاٹ

" مارے اسلامی معاشرے میں یہ بنائے ہوئے ر شیتے دیسے بھی قابل قبول نہیں ہوتے 'اس کیے یمی

بهرحال تم سے میں معذرت خواہ ہوں کہ حمیس "اسيد" نائل نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا" یار میں تم سے سوری کر آبول۔ میں ایک جولی غلط سمجھا تفائين حمهين سببتا تابول-" اس نے اسید کودہ سب اندازے جوعائشہ کواس کی كزن سجھ كروه لكا مارہا تھا بتائے "اسيد بنس برا تھا۔ " حد ہوگئی یار 'مجھ میں تو کم از تم اتنا خوصلہ نہیں ہے کہ جس سے محبت کروں کا اسے کسی اور کے وألے كردول-" "ایک اوربات بھی ہے بتائے کے لیے۔" ٹاکل ملكے سے كھنكارا۔ "عائشہ وہی یارک والی لؤک ہے 'جس کے لیے میں ملی بارسرلیس موا مول-"اسید کامنه کل کیا ناکل نے جلدی ہے اس کے تھلے مند پر ہاتھ رکھاتھا "دمیں می سے بات کر کے انہیں جلد ہی تمہارے کھر بھیجول گالور نائلہ کو بھی کلیتر کرووں گاورنہ وہ قصے کے آلے بانے سی اور کمانی سے مکاتی رہے گ۔ اسيداس بارتحل كربنساتها أسرشاري بنسي بجس میں تائل نے بھی اس کا ساتھ دیا تھا 'ڈیمار ٹنظل استوريس عائشه كي جال ميس موجود لنكراب و مكيد كر ايك لمح كونائل جونكا تفاليكن اس مين التاحوصله النا ظرف تفاكه وه اس معمولی خای کو نظرانداز كركے اس ایک کی ان تمام خوبیوں کوجو اس کی ذات میں موجود معیں ایری شید کرے اور اسے اپنالے سب بروی بات کہ وہ اس کے دل کی مکین مجمی تھی اور اس ے بھران دوست کی بمن بھی وہ ہر طرح سے خوش تفارات يقين تفاكه عائشه بحى اس كے ساتھ بهت خوش رہے گی۔ اس کی ام بھی بست کھلے زہن کی عورت تغین سوانهیں بھی کوئی اعتراض نہ ہو تا۔اس کے ظرف کی وسعت نے اس کے دوست کو اس کی خوشیال اوٹادی تھیں۔اس نے محبت سے اسرد کود یکھا اور مسكراديا-

نسیں وہ تو آپ کے کزن ہیں ناتواس کیے ؟" "جي "كزن؟" وه بے اختيار ميں روی " كھلكھلاتى ہنی ٹائل نے بمشکل نگاہ چرائی تھی۔ "اسید بھائی میرے سکے بھائی ہیں۔اسید مرتفنی اور عائشه مرتعنی-"وه ایک ایک لفظ پر زور دین مولی بولی اور تیزی سے باہر چلی گئی تھی۔ تاکل وہں کھڑا رہ کیاتھا کسی علی مجتبے کی طرح۔ " بین " کی بین اس نے تاکل سے کیوں کما کہ کزن محیامطلب تھااس جھوٹ کا۔"اس کے ذہن میں جھڑے جل رے ۔۔۔ وعائشه تهاري كزن ٢٠٠٠ نائل نے چبھتر ہوئے کہے میں اسیدے یوچھا تفاكسدنے صرف نظرا فعاكراسے ديكھا تھا۔ «میںنے کیابو جھاہے؟" "جبتم نے اس کے لیے منع کردیا ہے تو پھر مہیں اس سے کیا مطلب کہ وہ میری کیا گئی ہے؟" اس كالبحه بهمي تلخ تفا-وتم نے اپنی بس کو کزن بنا کر کیوں پیش کیا؟" ور مجھے عائشہ فے بتایا تعاکہ تم اسے میری کزن سمجھ رہے تھے تواس نے حمیس بتایا ہے کہ دہ میری بمن ے مجھے یا تفاکہ تم ضرور ہو چھو کے کہ میں نے غلط بياني كيول كي مجھے دراصل عمجھ نبيس آرما تفاكه ميں ابنی بمن کاروبوزل تمهارے سامنے کیے رکھولی۔ تم في خود مجمى و مكيد ليا تفاكدوه حلتے موے تھو واسالنگراتي ے "ب توب معمولی تقص لیکن \_\_\_\_ میرے والدين مح كيے پريشاني كاباعث بني ہوني ہے۔خاندان میں آس کے جوڑ کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ باہرے جو آئے ' وہ یہ دیکھ کرلوٹ گئے 'عائشہ خود بھی بہت کلٹی ول كرتى ہے ميں بعائى موكراس كے ليے كياكر سكنا ہوں 'یہ سوجاتو تنہارا خیال آیا 'میری سجھ میں میں آیا لے تہیں رامنی کرلوں پر حقیقت بھی بتادول گا مر شاید اہمی اس کے نصیب میں آنائش ہے۔

# #



"عائشہ! آئی صفیہ ای جان کو بھلا کیا کمہ رہی تھیں۔ پچے معلوم ہے۔ "میں نے کہا۔ "نہیں جائی صاحبہ میں تو کچن سے باہر نہیں نگل۔ گیا کہ رہی تھیں۔ آئی صفیہ۔ " " آئی صفیہ کمہ رہی تھیں کہ اس منگل کو تیار رہنا۔ وہ پیر کرامت شاہ کے آستانے پر تم کو لے کر جائیں گ۔ جہال بے اولادلوگ من کی مرادیں حاصل جائیں گ۔ جہال بے اولادلوگ من کی مرادیں حاصل غریبیں۔ "جھائی کی بیربات من کر میری آئیسیں غریبیں۔ "جھائی کی بیربات من کر میری آئیسیں

میری شادی کو آٹھ سال ہو گئے تھے اور اہمی تک میرے آٹکن میں پھول نہیں کھلا تھا۔اللہ تعالیٰ نے ہر چیز فراوانی سے عطا کی۔ حسن 'صحت' دولت' خوشکوار زندگی۔ مگراولاد دینے میں نجانے کیوں پیچھے رکھااور اولاد نہ ہونے کا دکھ وہی محسوس کرسکتے ہیں۔جو بے اولاد ہوتے ہیں۔ میری ساس صاحبہ نے اچھی سے امھی گائٹا کولوجسٹ اور انفرلیلانی کے ماہرین سے مجھی رابطہ کیا مگر جو رزائٹ سامنے آیا تو ساس صاحبہ آگ کولا ہو گئیں۔

ہاں میرے میاں میں کی تھی۔اب یہ بات ساس صاحبہ مرکز بھی شلیم نہ کرتیں۔ ''جھوٹ ہے بکواس ہو باہے۔'' میڈیکل رپورٹس دیچھ کر میرے شوہر بھی اللہ کی رضا پر راضی تھے مگر میری ساس اور مندس میرے شوہر کی دو سری شادی کرائے پر مصر تھیں اور میں نے بھی اب روز روز کی بک بک جھک جھک سے شک آگراہے میاں کو کہ دیا تھا کہ آب دو سری شادی " فن الدنسيم فالدنسيم كدهر بود."

التى صغيد آواز دي مولى في وى لادُرج بيس آگئيس جهال ميري ساس محترمه نسيم بيكم درائي فروت نوش فرما ربي خيس اور بيس بچن بيس صبح سے كوئي ابھي تك مختله مشق بي مولي خي - پہلے سسر صاحب كو مول والے چائے بنا كر ناشتا كرايا - پھر مياں صاحب كو مول والے وائد الرائي الله الرائي ميں نج كرتے ہے ان كى لفن براضي وائدہ جيم سلائس بنا كريك كيا - پھر ساس عليمو و اندہ جيم سلائس بنا كريك كيا - پھر ساس معادب كو پہلے وار جيمي كا فہوہ بھر آ لميث پراضا اور دودھ بي كا پيالہ بنا كر ديا اور خود نو بجر آ لميث پراضا اور دودھ بي كا پيالہ بنا كر ديا اور خود نو بجر آ لميث پراضا اور دودھ بي كا پيالہ بنا كر ديا اور خود نو بجر آ لميث پراضا اور دودھ بي كا پيالہ بنا كر ديا اور خود نو بجر آ لميث پراضا دورے كي - دس بج بوت مول كے براض دھونے كي - دس بج بحضائي صاحب كي بچن آ پر ہوئي تو بيس بجن دھو و ھا كر ايك ميائس كر چكي تھی - دور و ھا كر ايك ميائس كر چكي تھی -

میرے جیٹھ آورسسری بارونق بارکیٹ میں کپڑے کی دکان تھی ہول سیل کے کام کرتے تھے جبکہ میرے میاں آیک ملٹی تیشنل سمپنی میں سیلز ایڈوائزر تھے جبکہ تین عدد نزیس تھیں جن میں دوشادی شدہ تھیں آیک یونیورش میں ماسٹرز کررہی تھی۔وہ اپنا تاشنا خوریناتی تھی۔

جھانی صاحبہ دس ہے آگرائی مرضی کاناشتاہا تیں جبکہ جیٹھ صاحب بازارے ناشتا کرتے۔ ویے بھی وہ ولی مرغ ہے 'حلوہ پوری' سری پائے' بونگ پائے' کلچے رغبت سے کھاتے تھے۔ میری جٹھانی کانام رباب ہے اور میرانام عاکشہ ہے۔ رباب نے کچن میں آگر کما

کرلیں۔ ممرّدہ ہرگز راضی نہ تھے۔ کیونکہ دہ بات کی ممرائی تک انز کرہی فیصلہ کرتے تھے اور اس بار بھی ان کافیصلہ اِٹل تھا۔

جب واکٹروں سے فیعلہ کن جواب مل کمیاتوساس صاحبہ ان نام نماد پیر فقیروں اور جھاڑ پھونک کرنے والے نششی نما بابوں کے آستانوں پر جاضری دینا شروع کردی۔ ساتھ ساتھ میری بھی شامت آگی اور مجھی کسی شہر کے نامور جن نکالنے والے جنوں کے مروب بھی چڑیلوں کو قابو کرنے والے مماکر وبابا۔ بھی مروب کو زندہ کر دینے والی بنگالی جادو کر بابا بھی کوئی نجوی بھی کوئی کوؤے شاہ۔ بھی باجی نگالی جادو کر بابا بھی کوئی اب آئی صفیہ بوے دعوا کے ساتھ آئی تھیں کہ

ان کی گیارہ سال سے با بھے بہو کی گود ہری ہو گئی ہے۔ اور اس کا علاج پیرو مرشد بابا کرامت شاہ 80 سالہ تجربہ کار ہے اولادی کے شہشل بابا۔ وہ علاج کریں کے اور میری ساس صاحبہ توان کی بہو کی گود ہری ہونے پر اور میری ساس صاحبہ توان کی بہو کی گود ہری ہونے پر ای نمال تنفیں۔

ہی نمال تھیں۔ آئی صفیہ کی بہو کی خود ساری رپورٹس ٹھیک تھیں۔ تکران کے شوہرنے ابھی تک اپنامعائنہ نہیں کرایا تھا۔

منگل کاون آیا۔ میں اور میری ساس اور آئی صفیہ بابا کرامت شاہ کے آستانے جانسچے۔ وہاں بے بناہ رش تفار ٹو کن لینا پڑا اور دوسور و پیدیو بیہ ٹو کن ویتا پڑا۔

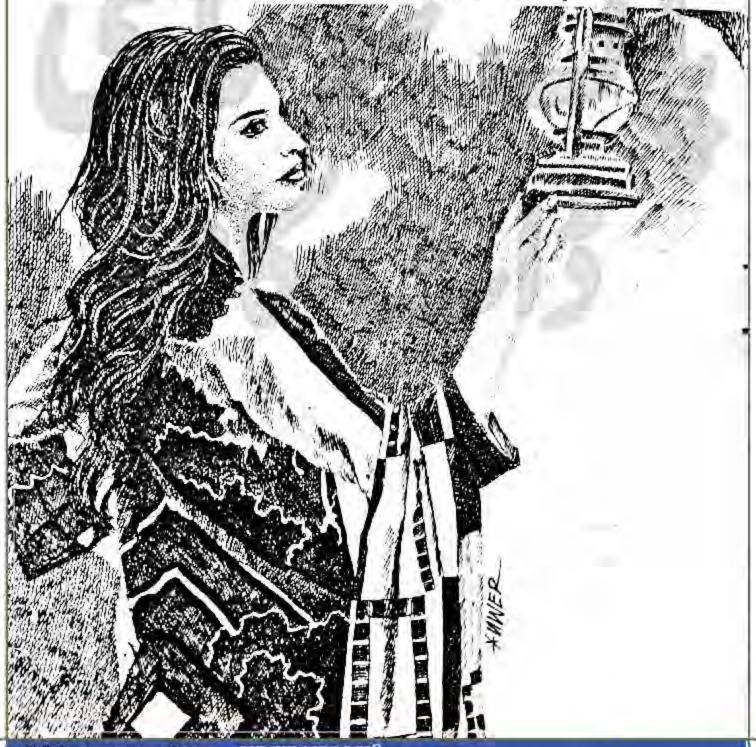

دِی بیج ہم کئے اور ایک بیج حاری باری آئی۔سارا لیحن اب خالی ہو رہا تھا۔جہاں دوسوکے قریب عور تیں

بآبا کرامت کمرے میں التی پالتی مارے آئکھیں بند- بھنویں ڈار ھی مونچھ صفاحیٹ۔ ٹینڈلش کش کر رای محی اور شکل سے وہ بزرگ کم نوجوان زیادہ لگ رہے عصر کمرے میں بردے ڈال کراند هراساکیا ہوا تھا اور جنایت کی بردی بردی تصویریں پردوں کے ساتھ لنگ رہی تھیں۔

ات میں ایک خرانث شکل کی مکار صورت عورت بردے کے بچھے سے آگریایا جی کے پاس آگر بين كى اورمنساتى آوازيس كماكه دويي باولاد -آٹھ سال سے وصلے کھارہی ہے۔ رحم کرو۔اولادوے

المستغفار-"میں ول میں اسے صلواتیں دے رہی محى-باياجى فائي مرخ أتكسيس كهول كرجمه كوديكها اور کہا۔" تمہاری کو کھ پر بندش ہے۔ کس نے عکون چھوڑر تھی ہے۔ اور تکون بے حد منحوس ہے۔ مراوڑ وول گاتماری کون تو رودل گا-"اس کی بید بے سرویا بواس سرے اور سے تکل می۔ اور آنکسیں بدکر ك كمان رحمت جار نمبروالانسخد الهيس دے دو۔" وہ خرانث عورت براے اوب کے ساتھ باباجی کے ہاتھ چوم کرہم کویا ہر لے مجی اور کما۔" آپ کا کام ہو جائے گا۔ آپ نے عار منگل بیاں آنا ہے۔ صرف سلے منگل کو کیارہ کلودیکی برے کا کوشت بانچ کلودیسی لی۔ افغان چیئرین کٹھا اور اکیس کلو دلیں تھی کی معمائی بدیدید ہے جو جنات کھائیں کے اور مارا کام كريس ك جبكه باباجي كابديد بحد مونے كے بعد جو آب کا ول چاہے۔ وہے دینا۔ کوئی پابندی شیں۔ میری ساس تو نمال ہوکش ۔ لوجی دس سے بندرہ ہزار روپ میں بحد مل جائے توادر کیاجا سے۔ میں اس کی شکل دیکھتی رہ گئی۔ کہ اس بات کا کیا مطلب ہے۔ "بی بی سچی کو کھ پر وظیفیہ تیری طرح اثر كرياب ١٩٠٠ كي ذو معنى بات يريس كھول كرره كئي-

سلے منگل کومیری ساس اس کی مطلوبہ چزیں کے پیلے منگل کومیری ساس اس کی مطلوبہ چزیں کے كر أستان فيهني كئيس اور باباجي ليعني جوان باباجي في محدير يحونك مار كرعلاج شروع كرديا- دوسرى منكل كو پر پھونک اري اور بس- تيسري منگل کو پيغام بھيجا تو جواب آيا- نهاكر آب يا يجون بعد آجا مين- ميراول وحرك رما تفاكرة آج تك كسي أستافي إيهانه موا تفاكه ايساكرناب ويساكرناب خير تفيك بالجي دن بعد این ساس اور آنی صفیہ کے ساتھ آستانے پر تھی۔ آج میری باری جلدی آگئے۔ بایا جی نے تین بار پھونک ماری اور پھر کہا۔

"وس منك كاليك جلالي وظيف بعجو صرف تم في كرتاب لنذا آب دونون خواتين بابربر آمرے ميں تشریف رخمیں۔"اوراندرمیں اکیلی وظیفہ مکمل کرکے يا برجاؤل-"

میری ساس اور آنتی صفیه فوراسی سرملاتی با هر چلی ئیں۔میری چھٹی حس بے دار ہو گئی۔اب کیا ہونا ہے جھے کوانی گزشتہ زندگی میں دد سروں کے ساتھ بیش آنے والے واقعات اور الیم ہی خرافات جو سن رکھی تنمیں۔ نگاہوں کے سامنے چل پرمیں۔ تنہائی اور

شیطان لازم دمکزم ہیں۔ باباجی نے کمان اب تم وہ کردجو میں کموں اس میں تمارا ہی فائدہ ہے۔" میں نے اس کی آ تھوں میں أ تكصيل وال كركها-

مب غیرت اللہ سے نہیں ڈر تا۔ اور اڑ کیوں کی ع بیں خراب کریا ہے۔ اور من ہر لڑی مجبور میں

ووقهماراميال اولادنه موتيرتم كوطلاق دے دے گا۔"باباجی نے آخری پانچینکا۔

"ادراولاد مونے يروه ويسے بھي طلاق دے دے گا۔ كيونكه وه اين بارك من سب جانتا بسب اوراس کے منہ یر تھوک کریس یا ہر آئی۔ جمال میری ساس اور آئی منفیہ میراا نظار کررہی تھیں۔ اولادواقعی بہت بڑی نعت ہے مراولادا بی ہی ہو۔

و الله باك كاعلم ب-ورنه جهنم مفكانه ب



رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرايا: "تم مين الله صلى الله على الله تعالى قيامت كون السرے بات نه كرين اور اس دور الن بهذه الله واكم مين اور اس دور الن بهذه الله واكمين كري ترجمان نهين بهوگاله جو بهذه الله واكمين طرف ديمي گاتوات المين المرف ديمي گاتوات المين الله الله الله الله واكم كاتوات الله الله الله والله كاتوات كر المنال بي بهول كر بهرجب سامنے كي طرف ديمي گاتو الله الله الله الله والله كاتوات مين كوني جو في الله الله الله والله كاتوات مين الله الله والله كاتوات مين كوني جو في الله الله والله كاتوات مين الله الله والله كله والله والله

رشده بین جام پور

الله کاشکرکیسے اواکروں؟

می نے حکیم بوعلی سیناسے پوچھا۔
"آپ کے دان کیسے کزررہے ہیں۔"
جواب دیا 'قلماہ گار ہونے کے باوجود اللہ کی تعتیں
ہمھے پر برس رہی ہیں۔ سمجھ میں نہیں آیاکہ میں کس
بات پر اللہ تعالی کاشکر اواکروں' نعمتوں کی کثرت پر یا
گناہوں سے در گزر کرنے پر؟"
طلعت سلام ہے کراچی

ا بروردگاریم کواپنافرمال بردارینائے رکھنا اور این افرال بردارینائے رکھنا اور الدیس ہے بھی ایک کردہ کو اپنا فرال بردار بنائے رکھنا اور (بردرگار) ہمیں ہاری عبادت کا طریقہ بنائے رکھنا اور (بردرگار) ہمیں ہاری عبادت کا طریقہ بنا اور ہارے حال پر (رحم کے ساتھ) توجہ فرا ہے تک توجہ فرمانے والا مہران ہے ساتھ اور دگار ان (لوگول) میں 'انہیں میں ہے ایک پیغیر مبعوث فرماجوان کو تیری آیتیں بڑھ بڑھ کر ایک پیغیر مبعوث فرماجوان کو تیری آیتیں بڑھ بڑھ کر ساتھ ایک پیغیر مبعوث فرماجوان کو تیری آیتیں بڑھ بڑھ کر اور کتاب اور دانائی کی باتیں سکھایا کرے مالی کو بات ہوں مالی کو بات ہوں کو بات ہوں کا کو بات ہوں کو بات ہوں کا کو بات ہوں کا کا کو بات ہوں کا کو بات ہوں کو بات ہوں کو بات ہوں کا کو بات ہوں کا کو بات ہوں کو بات ہوں کو بات ہوں کا کو بات ہوں کا کو بات ہوں کو بات ہوں کو بات ہوں کی بات ہوں کو بات ہوں کو بات ہوں کو بات ہوں کو بات ہوں کا کو بات ہوں کا کو بات ہوں کو بات ہوں کو بات ہوں کا کو بات ہوں کا کو بات ہوں کا کو بات ہوں کو بات ہوں کا کھوں کو بات ہوں کا کو بات ہوں کو بات

امیند ملک براچی وو طرح کے آدمیول پر رشک حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔

قرماتے ہیں کہ رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قرمایا۔ "رشک دو آدمیوں پر ہوسکتا ہے "ایک دہ جے اللّٰه تعالی نے مال دیا اور اسے مال کو راہ حق میں لٹانے کی پوری طرح توقیق کی ہوئی ہے اور دو سرادہ جے اللہ تعالی درجہ جری میں میں مداس کرنے معرف کی ا

نے حکمت دی ہے اور وہ اس کے ذریعے نیصلے کرتاہے۔ اور (دو سروں کو) اس کی تعلیم دیتا ہے۔" (مجمع بخاری شریف نباب اجاء فی اجتماد القصنانہ الخ) مجمع بخاری شریف نباب اجاء فی اجتماد القصنانہ الخ)

حضرت عدى رضى الله عند بن حاتم فرمات بي كه

بقرزين كلاب سكيس موندك کورے کاغذ کتاب شکیں ہوندے ح كرلائي يارى توليا فريادان نال حساب نتكيس موند (بابا بھے شاہ) دولي-راجي 🏠 چیزوں کی محبت دلوں میں مستقل بس جائے تو اندهی دیواروں جیسی ہوجاتی ہے۔باقی عمران سے رہائی 🏠 ہم اکثرانے اچھے نہیں ہوتے جتنا وہ محبت جميس اجھا كروى ہے جو ہارے داول ميں اپنے بارول ہے ہوئی ہے۔ پہر البھی کتابوں ہے محبت دل ہے جا ہے بنا شیس ہو سکتی جیسے نیکی کی وقیق بناطلب کے نہیں ملتی۔ الم محبت چرول سے جیس دلول سے روحول سے کی جاتی ہے چرے روپ بدل سکتے ہیں مرروح روپ ا علط منی آگرول میں زیادہ در رہے تو بد کمانی کو جنم دی ہے اور بد گمان فاصلوں کا باعث بنتی ہے۔ جنم اعتدال بمترین راہ ہے کیونکہ پاؤں آگ کے الاؤمين مويا برف كى سل ير دونول صورتون مين تيش مارامقدر بتى ب الم خوشي مي كوكى دوست شامل مو توخوشي بريه جاتى ہے اور عم میں آگر دوست ساتھ دے توعم تحث جا آ نوشابه منظور.... بحريا رودُ أيك حكايت أيك سبق يخ مصلح الدين سعدي رحمت الله حكايت بيان كرتے ہيں كم أيك مخص كے مكان كى جھت ميں شد

انسان بزول اتناع كيه خوابول من ورجا آع-اوربے خوف اتا ہے کہ جائے میں بی اپ رب سے الم رشتول كي خوب صورتي ايك دو سرك كي بات كوبرداشت كرنے ميں ہے بے عيب انسان تلاش كرد مے تواکیے رہ جاؤے۔ 🏠 کسی ہے نیکی کرتے وقت بدلے کی ڈقع نہ رکھو کیونکہ اچھائی کابدلا آنسان نمیں اللہ دیتا ہے۔ نمیر مجھے وہ دوست پہند ہے جو محفل میں میری غلطیاں چھیائے اور تنمائی میں میری غلطیوں پر مجھے 🥁 بیشہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا اچھے مل سے استعبال كروم كيونكه الني تع يتجيع محبون كاسلاب موتا 🖈 برا ونت وہ شفاف آئینہ ہے۔ جو بہت ہے چرے واضح کردیتا ہے۔ انسان کی دو بی مزوریاں ہیں-بناسوے كروينااور سوجة رمناعمل نه كرنا-🖈 کائنات میں کوئی اتن شدت ہے کسی کا انظار نمیں کرتا۔ جتنااللہ اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے۔ امن عامر۔ کراچی جھڑ کیاں وینے والا رعب جمانے والا و همکیاں وسينے والا بھول چکا ہو آ ہے كه وہ بھى انسان ہے انسانوں پر رعب جمانے اور انہیں جھڑکی دینے کا کوئی حق نهیں ۔ ہر تعلی استحقاق صرف غرور تفس کا دھوکا ہے اور غرور کسی انسان میں اس دفت تک نہیں آسکتا جب تک وہ برتسمت نیہ ہو کیونکہ نصیب والے قسمت والعيشه عاجزومسكين رجع بين-(واصف على واصف) يم مردار كوجرانواله

كياكه اس يك كميد شدى مليال مررينياس

كى تمييول نے چمتا بناليا ايك دنياس مخص نے ارادہ

غريب بيشرب سكون ريخد علم اگر دولت ے حاصل ہو تاتہ غریبوں کی اولاد 一いでのいった دولت كو بميشه پاؤل كى نوك پر ركھو كيونكه أكر اس کا نشہ دماغ پر پڑھ جائے توانسان مجنوں بن جا یا دولت كوجتنا زياده غريبول وضرورت مندول ميس م كد كيداتى بى تيزى سے تمار ساس آئے آگر دولت ہے د کھوں اور غموں کا علاج ممکن ہو گاتودولت مندطبقہ عم اور دکھ سے صدانا آشنار رہتا۔ عارفه نذريب بهرام بور سنو زرا پرسوج لو! ميراباته تعامنے يمك كه عشق سمندر ميں أكروح كالمخف يكز كرجعو ژانسين جاتا مار لکنے کا مکان کم ہو آہے اور دوبخوالے کے ساتھ ووراير اب مراباته تفاضے سلے ذرا مجرسوج لو! بشرى مزىل يحائى تجيبو "آئھیں" تین قتم کی ہوتی ہیں۔ 1 جسمانی آئکھیں 'یہ انسان اور حیوان دونوں کو عامل ہی۔ان کاکام مرف کھنا ہے۔ 2 عقلی آئیس 'یہ مرف انسان کے لیے مخصوص ہی اورائے بصیرت دی ہیں۔ 3 روحانی آنگھیں کیے آنگھیں مرف خدا پرستوں

یے چھتا تو ژوینا جا ہیے الیان اس کی بیوی نے تالفت ک بیوی نے کما کہ ہے کسی طرح مناسب سیں کہ شد کی ممیوں کا چمتا تو در اسیں بے مرکبا جائے۔ اپنی بوی کی بیات من کروہ مخص اے ارادے سے باز آیا اور کاروبار کے سلسلے میں شرسے باہر چلا کیا۔ ایک دن ایا ہواکہ اس مخص کی بوی اس چھتے کے پاس سے كزرى توشدكى كعيال اس بي جث كي أور ذيك مار مار كراس كاسار ابدن سوجاديا - شوهر كفر لوثا اورايي ہیوی کی میہ حالت دیکھی تو کھا''اب کیوں فریاد کرتی ہو' أكرتم مخالفت نه كرتين تومين ان موذي تلميون كأكب كاصفايا كرچكامو ما يادر كه نيك بخت! برون بررم كرنا اچھوں پر ظلم کرنے کے برابرے 'عقل مندی کا تقاضا بیہے کہ سانپ کود بکھتے ہی اس کا سرکیل دیا جائے۔'' فيخ سعدي كى اس حكايت كامقصديد ب كربرائي كو ابتدائي مين ندرو كاجائے تووہ آسے جل كر مزيد فساد كا باعث بنت ہے۔ ای طرح کوئی انسان جس کے شرسے الله كي مخلوق كومسلسل نقصان يسنجنه كالنديشه موتواس معاف کرنے کے بجائے سزادیا زیادہ بسترے میوں کہ بسااو قات مصلحت بسندى اور ظلم يرخامونكى سے جابر اور ظالم طاقت ور بوجاتے ہیں تو مزوروں کا وجود خطرے میں روجا اے الذا برائی کے رہے پر چلنے والوں کی حوصلہ افرائی کرنے کے بجائے ان کی حوصلہ على كي جاني جا ميے - عربي زبان كامقولہ بے ظالم كو معاف کرنا مظلوم سے ساتھ ظلم ہے کسی مظر کا قول ہے کہ برے آدی کے ساتھ نیکی کرنا نیک آدی کے ماتھ برائی کرنے کے مترادف ہے الذانیکی میں سوچ سجه كركرناج بي كيول كه ظالم في سائق فيكى كرنااور جے رزباط ہے ۔۔۔ اے معاف کرنامظلوم کے ساتھ طلم ہے۔ رفعت جبیں۔۔ ملکان

<u>وولت</u> اگر دنیا میں سکون وولت سے حاصل ہو آ تو سارے دولت مندانسان بیشہ پر سکون ہی رہے اور

کایت سعدی
ایک سانپ نے کسی آدمی کو ڈس لیالڑکا مرکیا۔
آدمی نے سانپ کو لا تھی ماری' جس سے اس کی دئم
کٹ گئی۔ ایک عرصے بعد آدمی نے سانپ کو دیکھالو
سندنگا۔
"آو پھرسے دوستی کرلیں۔"
سانپ یہ کر کر بھاگ گیا۔ "جب تک حمہیں
اپ لاکے کاغم ہے اور جھے اپنی دم کا ہم میں سے کوئی
بھی ایک دوسرے کا دوست نمیں بن سکنا۔"
سنجی کی دوسرے کا دوست نمیں بن سکنا۔"
سنجی دوسرے کا دوست نمیں بن سکنا۔"

کیا ہوا کے منت کش قرار نہیں منت کش قرار نہیں منت کش قرار نہیں میں ہور انظار نہیں میں اپنی نظرین کھیردے ساتی منتشر جلوہ بہار نہیں منتشر جلوہ بہار نہیں منتشر جلوہ بہار نہیں ورنہ جھے سے تو جھے کو بیار نہیں جارہ انظار کون کرے جارہ انظار کون کرے جی استوار نہیں بیری نفرت بھی استوار نہیں بیری نفرت بھی استوار نہیں کیا ہوا اگروفاشعار نہیں کیا ہوا اگروفاشعار نہیں

(فیض احدفیض) مدیمینہ شریف کراچی

پھر راہ سے راہبر سے مسافت سے گلہ کیا جب تھم پلٹ جانے کا منزل سے ملا ہو فوزیہ تمریث مجرات کو ملتی ہیں۔ یہ دنیاوی اشیا کی اہیت کو واسع طور پر آگھوں کے سامنے لائے کے علاقہ عالم بالا کا بھی نظار آ کراتی ہیں۔ کراتی ہیں۔

حرا قریش بلال کالونی ملتان گرانسی حضرت علی فراتے ہیں۔ "اگر آپ کسی کو بہت زیادہ چاہو اور وہ آپ کو "چھوڑ"کر جلاجائے؟ اور آپ کی "آنکھوں" سے "آنسو" نکل آئیں اور آپ کی "آنکھوں" سے "آنسو" نکل آئیں

و اس یقین ہے صاف کرلینا کہ زندگی کے کسی پل آپ کویاد کر کے وہ آپ نیادہ ردئے گا۔" شازیہ گلزار۔ منڈی ٹاؤن بھکر

> ہیں و سہر ایک د ممبر میرے اندر پھر جیسی آنکی کی دھرتی اور ول سات سمندر سوچ کی امریں ٹھہریں ایسے چاندو کھے بس کھنڈر مجھ میں آن بساد سمبر

فوزیه تمرث مستجرات

استعلامی استعلامی استعلامی اور ادارہ کے تحت شائع مونے والے پرچوں اہنامہ شعاع اور کرن میں ہونے والی ہر تحریر کے حقوق طبع و نقل بحق ادارہ محفوظ ہیں۔ والی ہر تحریر کے حقوق طبع و نقل بحق ادارہ محفوظ ہیں۔ اس ادارہ سے شائع ہونے والے پرچوں کی سمی محرور کو انٹر نیٹ پر اب لوڈ نہ کیا جائے کسی مجمی فردیا ادارہ کی جانب سے اس مجمولنہ عمل پر قانونی کارروائی کی جائے گی۔ جائے گی۔

سروے رپورٹ ایک فض نے اخبار میں سروے رپورٹ پر سے پڑھتے مرافھاکرا ہے دوست سے کما۔ "شہیں معلوم ہے کہ ہمارے ملک میں اس لاکھ. ٹی وی اور ساٹھ لاکھ باتھ روم ہیں۔" "اچھا۔! دوست نے کما۔" مگراس سے کیا ثابت ہو تاہے ؟" "شمی کہ میں لاکھ آوی نمائے بغیرٹی وی دکھے رہے ہیں۔"ان صاحب نے سر تھجاتے ہوئے تشویش سے کما۔

عفت ارشد فرره غازی خان

ایک یے کود کانوں سے چھوٹی چھوٹی چیوٹی چیرس جرائے

کی عادت بڑئی تھی۔ اس کے والدا سے سجھا سنجھا کر

ارگئے توانسوں نے نیصلہ کیا کہ اسے خو فردہ کرنے کے

انہوں نے تھائی را سے بات کی جس نے تجویز

انہوں نے تھائی را سے بات کی جس نے تجویز

ان وقت حوالات میں ایک اور پختہ عمر کا مجرم بھی

برد تھا۔ اس نے لڑکے سے پوچھا۔ " تہیں کس جرم

میں یمال لایا گیا ہے؟"

الرکے نے تبایا۔

"میووٹی موٹی چیوٹی موٹی چیزس چرا تا ہوں۔"

اور کے نے تبایا۔

"میووٹی ہے۔ اسمول سے تین کیوں نمیں لوٹے؟"

مجرم نے کہا۔

مجرم نے کہا۔

چھٹی ہوتی ہے۔ تب تک بینک برد ہو چھے ہوتے

ہیں۔ "لڑکے نے بہی سے کہا۔

پیس۔ "لڑکے نے بہی سے کہا۔

ہیں۔ "لڑکے نے بہی سے کہا۔

ایک حکایت ہے کہ تین مخص ایک بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوئے جب رخصت ہونے لکے تو بزرگ نے فرمایا۔ " ہاتھی کا کوشت مت کھانا۔" وہ پیر نفیحت س کر رخصت ہو گئے۔ انقاق ہے وہ راستہ بعول كراكيك جنكل بيابان من جافك أي مركرداني میں زادراہ بھی حتم ہو گیا۔جب بھوک سے مرنے لگے ۔ 'ڈاکی ہاتھی کا بچہ نظر آگیا' وہ اس کو نہ کے کرے کھالے لکے۔ان میں سے ایک آدمی نے ان کواس کام سے رو کا اور بزرگ کی ہدایت یا دولائی۔ دولوں نے کما کہ البير كوشت أس وقت تك يرام تفا بب تك اضطرار کی حالت پیدا تبیس ہوئی تھی اب تو ہم مررہے ہیں چنانچہ مارے کے یہ کوشت طلال ہے۔" تیرے نے کما۔"میں تو بزرگ کی بات پر عمل کروں گااور یہ موشت بر مرز نهیس کھاؤں گا۔ "اوروہ بھو کابی سو کیا۔ م محدور کے بعد ایک جھنی وہاں آئی۔ تین آدمیوں کوسوتے ہوئے دیکھ کروہ ان کے قریب می اور ہرایک کامنہ سو تکھنے گئی۔جن کے منہ ہے بچے کے کوشت كى بو آئى ان دونول آدمول كى تا تكس بكر كرچر داليس اورجس آدمى في كوشت منه كطابا تفائل كواين يشتر وال كرسيد معدات يروال عني-(مولانا سيد زوار حيين شاه كي كتاب " مقامات فضيله" التباس-) رفعت جبر سدملتان

فرذانه-كراجي

ماهنامه کرن 271

# #



کتے فمبر بھراکے رستوں میں گردماھنی میں اُٹنٹٹے ہوں گے خاکسکے ڈھیروں کے دا من میں کتے لموفان سمٹ کئے مہوں گئے ہردسمبریں سوچتا ہوں

ایک دن اس طرح ہمی ہوناہے دنگ کوروشن میں کھویا ہے ایسے اپسے کھروں میں دکھی ہوئی ڈاٹری ودمرت دیکھتے ہماں کے انگ تھوں کے خاک والوں میں ایک صحوا سا تصلیا ہوگا اور کچھ لیے نشان صفوں سے نام میرانجی کمٹ گیا ہوگا

شاذیه باشم ، ک دائری می تحریر فیض احمد فیف کی عز ل کب یا دیں تیراسا خابش ،کب اعتری تیرا این بنیں صد شکرا بنی را لاک میں اب ہمجری کوئی رات بنیں

مشکل ہیں اگرمالات وہاں ول زیج آ بٹر کیاں ہے آیل مل والوکوچ مبانال میں کیاا یسے مالات ہنیں

جس د جرسے کوئی تعل گیا ، وہ نشان سلامت رہی ہے یہ جان تو آئی جانی ہے اس جان کی کوئی باست ہیں

مبدان وفاددد باریس، بان ام ونسبی پردیکهان عامق ترکسی کا نام شیس کچرعشق کسی کی داست بیس فوزیتمریٹ ، کی ڈاٹری میں تحریر اعداسلام انجدکی نظم

احری چندون دسمرکے، ہر برس ہی خزال گزدتے ہیں فواستوں كے تكار فانے يس کسے کیے گاں گذرتے ہی دفتگال کے عمرے ساوں کی اک مختل می ملک پی لیخیسے کتے تبریکارتے ہیں مجھے جنسے مرابط ہے نواکسی اب نظامیرے دل یں بحق ہے لی قدرسارے بیارے ناموں پر دينكتي مدنماسي نكيرين ميرى تعمول يس بيل ماتى بي دُور بال دارك بناتي بي وصيان كى يرميون بركياكيا عكس سعلیں دردی ملاتے ہیں نام بوكنسكة بل ال كورف المصكاغذ ركيل ماقين مأدشي متام برميي غون سُوكھتے نشا وں پر ماكسسے لأنيس لنكلتة بي تجردسميسرك أخرىدن ين بررس كى طرح البسية بي وارس ایک سوال کرتی ہے کیاجراس کے آگے تک مرسے ان بےجراع صفوں سے كتة كن المك كنة بولك

مشايدلقيد ذليت يه ساعت رآسك تم دا ستآن مُوق سُنو اودسنایش ہم

بے ورد ہوم کی سے بہت شہری فضا تاديك دا سنون مي كين كمورة مايس بم

اُس کے بعنیرآج بہت جی اُواس ہے مالت بلوکیس سے اُسے ڈھونڈلائیں ہم

نوشابه منظور <sup>،</sup> ک داری می تریر

سال کا پیہ کڑی دن ہے انجی کچے دھوپ سے نیکن دلاسی دیرکہ طبہے کہ آخر خام ہوناہے حقيقت باكهاني ومجى بصالخام مونكب چلومل بیھرکے اسفے مسارے یا نٹ لیے ہی سب ہی دیگ، جینواورسٹارے بات پہنے ہیں دراسى ديركو طيس كرا فرشام بونله معتبعتت بأكباني بوبعى سے انجام ہو اسے

توكيوں نہ شام سے پہلے كسى انجام سے پہلے جو كچھ گھڑ يال ليتريل U. U. U زندگی کرلیس تی اِصای کی شمع جلاکر ان اندهيرول ين کونی دم روشی کریس چلومم دوستی کریس گر بادی عشق کی بازی ہے ہوجا ہولگا دو ڈر کیسا گرجیست گئے تو کیا کہنا بارے نمی تو بازی استہیں

ظل ہماء کی ڈاٹری میں تحریر - محتی نعوی کی نظم دسمبر محفراس أنابييه

کئ سال گردے بھی سال سے شب وروز کی گردشوں کا تسلسل دل وجال میں سالنوں کی بریس آ کھٹے ہوئے زارول ك طرح بانيتاس

صنحتے ہوئے کواب 'مکھوں کی ماذک رکس چھیلتے ہیں مكريس سراك سال كى كود من عالمي عبي كو بے کرال ماہتوں سے ای ذندی کی دعا دے کے اب تك وى جبوكا سفركرد بابول كردنا بواسال ميسي بمى كردا

مگرسال کے آخری دن نہایت ہمٹن ہیں

میرے ملے والو شے سال کی مسکراتی ہوئی میچ کر انتقائے توملنا کہ جاتے ہوئے سال کی ساعتوں میں ، یہ مجھتا ہوادل دحركما تدب مسكلاتابنين

وسمر مجع داس اتابنين

فردول فهيم اي داري بن تحرير يداود باب ترى كل من سراين مم سيس يدكياكه مهر تيرا چود واين

مِدِيتِ بوق بي كون بالكراف بال آ وادکی سے دل کو کہاں مک پہنچائیں ہم



ڈی ۔ جی خان برطرف يادول كا وسم اب تروه شخف مرتى بوئ سب سياه وه مجى طويل من مجرك مادول به قيامت بعيدهم سے نیندوٹھننے والے کوکیا خ و ارتا بول میں شب انتظادی

المجي اوجل سي شكا بون سے نظان منزل رندگی تو می بتا کتنا سعر باتی۔ ال سے تعکاوٹ میں لاز أنسأن كوتفكا ديتلب وول كاسزيم عمری ہوئی لاطوں پر سیامت دیر انسان كواس ودجرتس شأيه بناأ مبتا ہوآ انسان بھا لگت ا ل تدر بوتني معروت يه دينااي ملآفات بمئ كا فى سے تجھنے كے ميرسه انددكا توانسان ابمى ذنده سيع عبوث بولول گا تومولی به چرهادی ایم

صائمہ جیمی-آس دودوشب مين الحدكر منده جا کہ تیرہے ذمان ومکاں اودیمی ہیں گفته دن که تنها تقاین الحن میں يهان اب مرف دا ذوال الدعي بن 1,3160,5 اكه اجل ايك دلن آخر كجيراً ثابيت آج آتی شیدخرفت میں تواصان ہوتا نرمین،سیی، بیناظفر این مستی کا بھی انسال کو موفال مہ ہوا فاكتبرفاك متى ادفات سيراكك نزرحى ره ادم كوملا تك في العذاقل میں فرشتوں سے سوامرتبے انسانوں کے شناشهزاد ہم نے مقود اسادھیان دے ک کون کیرتاہے در بدر کھ یاں محد كو عد ين حب كم بنين ملتي وہ سے موبوراس قدد محد سل محد کو تہذیب کے برزخ کابنا یا وار یہ الزام بھی میرے اجدادے سرجائے گا فلعتت نهيس سع سابقه توعد بخت بعي بنس کھ وان ہی دہیے گا کو یہ تخت ہی ہیں مالوی ہوکے دیکھ رہے اس خلایں گھ اتنی تو یہ زین گر سخت می بہیں مماس دل دحتی مرافر یادسے بنی جی بہلتا ہیں اسے دورست ترقی کا دیسے ہی ا ہے بواکیا ہے جواب نظم جن اور بوا حيدسه مي بي مراحم ترسكا، مياوي مي

مديح لودين ميك برنالي نه چابهت کے مذرات الگ ر نو شیوں کے لحات الگ ہے سادی بات لکہوں کی ملأبحت بمجركه رستي من فيح ك اند بجعة كمامخنا مسافرسے لأت بولے تك ین اُس کو میولنا یا مول تو کماکوں آخر وه محد من دنده سعمری دات بوخ تک معر يادود اس نے توڑا وہ تعلق جومیری داست میں أس كور رفح مذجار في ميري كس بات سع عقا لا تعلق ربا نوگول کی طسرح وہ بھی جواجعي طرخ واقف ميرم عالات ستقا . گارون آب امنی کا دیا توژیه لینا یارو حبب معنى ما مركواً نكن من المتقديمو ك وي كال صدف عران صدف مجمعی تو دیکھے کا مر کردیکارتے ہی دہو كمبى توجيت بى جا وُسكِّ بارتے بى رہو اسے میں دکھ ہے تعلق کے توٹ مانے کا وہ جا رہا ہے مرکز ہات ملت اجاتاب کیے بل کرتواب می خناہے ہوسے تری آنکوں نے وکی الدکہا سے تحدیث كوترس ول كو لهوكرك اب توہمیں بھی دک مرام کا ع بہیں بردل یہ جاہتاہے کہ خار وکرے لب برسجا لیے متے پوشی اجلی سے نا ول بن تمام ذخ کس آسنا

**FOR PAKISTAN** 



مالك"بهت خوب اب ميں حمهيں دوماہ تک تنخواہ سين دول كا-" مريد نورين مك بريالي باے کما" تم فے لڑی سے کمہ واکہ آگراس نے اپنی مرضی سے شادی کی تواسے میری جائیداد سے " de jui de 39" بوی بولی"اس سے کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے لڑکے سے کمہ دیا تھا اور وہ اس دن کے بعدے کمر

وير عو فكاوكما بحا؟" استود من "بهم كوسوال سمجه نهيل آيا؟" نيچر" تمهارے پاس دو روٹياں تھيں مم فے ان كو كالياب تهار عياس كيابيا؟" استُودُمنظ، "مسالن"

دولؤكيال بس مس سيث كي الردى محيل-كنديكش ويحيول الزراي موجو عمرض بزي بهوه سيث ربيه جائے" بس پر کیا تفا۔ ودنول بورے رائے کمڑی رہیں۔

شادی ہونے کے پندرہ وان بعد بوی سے خاموش

جمال میمو مے میں اس سے تیلے مقام پر میموں گا۔ شوهر "اكريس بيدر بينمول تو؟" بيوى دهيس اسفول ترجيموس كى" شوهر"اكر مس استول پرجيمون لو؟" بيوي دميس بيرهي ربيتمول کي" شوېر "اگريس پيرهني پر جيميول تو؟" بوی "می نشن بر بینمول گ" شوهر"اكريس زين يرجيمول و؟" بيوى ومين كرها كهود كريتول شوير د اوراكريس كره عين بيخول تو؟ يوى "غصي" "مِن تهمارے اوپر مٹی ڈال دوں کی متہیں عزت نورين ظفريسددي جي خان

سياست دان بوی نے شوہرے ہوچھاکہ "آپ کو کس بات اندانه مواكه مارا بردامنا بردام وكرساست دان ع كا؟" "مناورامل اليي باتيس كرتاب كه جو كانون كو بعلى كلتي بين مران كامغموم نمين لكلتا-" شوہرنے مہلاتے ہوئے جواب ریا۔

نوکر" میں نے خواب دیکھاکہ آپ نے رات مجھے دوماہ کی تنخواہ پیشکی دی ہے

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

تصے لیڈااس نے وہی روپے سیز مین کو دے اور کہا۔ "باقى دوسوروي كل آكردول كى-" سلز مین نے روپے لے کر سینڈل کا ڈبالز کی کے حوالے كرديا اوروه جلى تئ-وكان كے مالك في سياز مين ير غصه كرتے موئ "تم بهت بوقوف مواب وہ مجمی نہیں آئے گی" "اس كواجه بهي آئس ك سلزمن في مسكراتي موت كما-ومیں نے اسے دونوں جوتے ہائمیں پیرکے دیے ثمینه اعجان<sub>س</sub>ه سعودی عرب ایک صاحب نے اہر نفسیات سے ای پریشائی بیان -しくこりこう "سب سے بروی مصیبت میرے خواب ہیں۔ میں خواب من بيشه أيك بي منظرد كمتا بون كه أيك اسكول میں بہت ساری اوکیاں اوھرسے اوھر بھائتی مجرتی ہیں۔ کچھ کھیلنے میں مصروف ہوجاتی ہیں اور کچھ ہاتمیں كرفي من جراجا يك اسكول منى في الممتى ب-اور میری آنکه کھل جاتی ہے۔" البول تو آب جائے ہیں کہ میں اسے علاج سے آب كويه خواب ديلھنے سے روكول-ابرنفسيات فان صاحب كى الجمن سجعة موت سوال كيا-"جي تهين ميں جاہتا ہوں كه آپ اسكول كى تھنٹى بحوانا بندكردي-ان صاحب نے قدر سے شراتے ہوئے جواب فوزیه تمرث میسی تجرات بے بی امريكه مين أيك خوش يوش لوجوان بإر من كيااور

نہ رہا جاسکا۔ معمول کے مطابق شام ہوتے ہی شوہر بن محن کے جانے لگاتو ہوی نے موثے موثے آنو بماتے ہوئے کہا۔
ماتے ہوئے کہا۔
میں میراز راخیال نہیں رہا۔ میں روزانہ دو بج تک تمہارا انظار کرتی ہوں او رجب تم واپس آتے ہو تو ات کرتا کو ارانہیں کرتے واپس آجے ہو موئے کہا۔

سحرش خان .... بممر

ساوی کی تقریب میں جن آگیا۔ جن کود کو کر کو کیوں کو چنیں نکل گئیں ایک باباجی نے کو کہوں کو وضو کرنے کو کہا کو کیاں وضو کرکے آئیں تو۔ جن کی چینیں نکل گئیں۔ کا ہلی۔

ماشرصاحب نے کا بلی پر مضمون لکھ کرلانے کے لیے کہا۔ ایک شاکر دی کائی چیک کی تو تمام سفحات خلل متحہ آخری صفحے کے نیچے لکھاتھا۔ متحہ آخری صفحے کے نیچے لکھاتھا۔ ''اے کہتے ہیں کا ہل۔''

حرانانسلامور

سوالیہ ایک سیاز من نے ایک اڑی کوسینڈل کی قیمت پانچ سورد پے بتائی مرائز کی کے پاس صرف بین سورد پے

"برداشت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔" دوست نے ملکوہ کیا۔ " میں نے بھی بھی انہیں اپنی شرث سوٹ اور جوتے ہیں کی شرث سوٹ اور جوتے پہننے ہے نہیں رد کا مگر جب کل ڈا کمنگ میمل پر میرے ہی دانت لگا کر انہوں نے مجھ پر ہستا شروع کیاتو میں برداشت نہ کرسکا۔"

غرل المان

وراب سين

ایک فخص نے مرتے وقت و میت ک۔ " زاہد بیٹا' وُنغنس والی بیس کو شمیاں تم لے لیٹا اور عابد تم میرے سب سے چھوٹے اور پیارے بیٹے ہو'اس لیے کینٹ والے پندر و بنگلے تمہارے اور بیٹم تم۔ تم کلاکشت والی اکس کو نعمیاں رکھ لیٹا۔"

ای مخف کی ومیت من کر نرس اس کی بیوی ہے کئے گئی۔ "لگتا ہے' آپ کے شوہر کے پاس بہت ماری جائیداد ہے۔"

اس کی بیوی نے بے زاری سے جواب ریا۔ "کمال کی جائیداد ' یہ تو دودھ فروش ہے اور اپنے گا کوں کے کھر بتارہا ہے۔"

رىجانىيە شوركوث

ادب كي انتنا

مرزا عالب کے نبائے میں دودست کلاس دوم میں جھڑا کرد ہے تھے۔ ایک نے کملہ '' دیکھیے ! ہم آپ کا ہمشرہ اور والدہ اجدہ کرشن میں گرتا خانہ کلام بیت کردیں کے اس لیے بہتر ہوگا کہ آپ ہمارا قلم بہت دوشنائی ہمارے حوالے کردہ جی ۔ "
والدہ اور بمشیرہ کی شمان میں نازیا کلمات تھے وہم آپ کا والدہ اور بمشیرہ کی شمان میں نازیا کلمات تھے وہم آپ کا در ایسا کم انچہ رسید کریں گے کہ آپ کا دخسار یا ایسا کم انچہ رسید کریں گے کہ آپ کا دخسار مان کہ گلاب الل ہوجائے گا اور آپ شدت دود سے چلا انتھیں گے۔ "ہم کانی استادہ ماحب آگئے۔ وہ بولے میں گراب ہم کانی دیرے آپ کی محرار ساعت فرمارے ہیں محراب ہم کانی دیرے آپ کی محرار ساعت فرمارے ہیں محراب ہم کانی دیرے آپ کی محرار ساعت فرمارے ہیں محراب ہم کانی دیرے آپ کی محرار ساعت فرمارے ہیں محراب ہم کانی دیرے آپ کی محرار ساعت فرمارے ہیں محراب ہم

آرڈر دینے کے بعد ہے افتیار قبضے لگانے لگے۔ ارش مینے ہوئے تمام افراد کی نگاہیں اس پر جم کئیں۔ اچاک وہ بھوٹ بھوٹ کر رونے لگا تھوڈی دیر بعد وہ پر قبضے لگانے لگا۔ کانی دیر تک اس کی یہ ہی حالت ری بھی قبضے لگا الور بھی بھوٹ بھوٹ کر روا۔ آدھے کھنے بعد وہ اس کیفیت سے نگلا تو سوالیہ چرے تو ہے کھنے بعد وہ اس کیفیت سے نگلا تو سوالیہ چرے سے بارجی مینے تمام افراد سے مخاطب ہوکر کھنے لگا۔ سے بارجی مینے تمام افراد سے مخاطب ہوکر کھنے لگا۔ مدخوشی ہے اور ایک چیز کے جانے کا بے حد رہے ہے۔ خوشی وہا سکما ہوں اور نہ اپنے شدید تم کو صبط کر سکما ہوں۔ "

کوگوں کے چہوں پر اب بھی سوالیہ نشان ہے رہے تواس نے مزید و ضاحت دی۔ " دراصل میری ذریر تربیت ساس میری نئ کار ڈرائیو

کرتے ہوئے عمودی چٹانوں والے رہے پر جلی گئی بیں۔ اور اب کسی وقت بھی دونوں کے خاتمے کی خبر

فوالي-"

حنافرهان\_راجن بور

مجمدار

دد ماه کی چینمیال گزرتے پر ملازم نے اسکے روز جب اپی شاوی کے لیے ددون کی درخواست دی تو مالک نے جرت سے پوچھا۔

"دومینول کی چینیول میں تم نے شادی کول شیں ای"

جواب میں ملازم نے کما ام جی چھوٹ یے اکون اپنی چھٹیاں عارت کروا آ۔"

نا قابل برداشت

"اخر بھائی ہے تہماری لڑائی کس بات پر ہوئی؟" ایک فخص نے اپنوست سے پوچھا۔

ماعنامه كرن 278

ایک ٹریفک انسپٹر نے لڑکی کو غلط ڈرائیونگ کرنے پر روک کر کما۔ "میں آدھے کھنٹے سے آپ پر نظر رکھے ہوئے ہوئے "اوہ تھینک گاڑ!" لڑکی نے پرسکون ہوتے ہوئے کما۔ "میں سمجھی تھی کہ غلط ڈرائیونگ پر آپ میرا چالان کرنے والے ہیں۔"

باعث جیرت ہوٹل میں دو آدی گفتگو کررہے تھے۔ ایک نے کھا۔ ''یار اجب تم رات کئے گھرجاتے ہو تو تنہماری بیوی کیا کہتی ہے؟'' دو سرے نے جواب دیا۔ '' کچھ نہیں ۔ دراصل ا' می میری شادی نہیں ہوئی۔'' '' پھر تم اتنی دیر تک باہر کیوں رہتے ہو؟'' پہلے مخض نے جرانی سے کھا۔ مان ہم مثانی شان

وانسيد الره غازی خان محن فهم شاعر صاحب نے چند ون پہلے جو غزلیں تکھی مخس انہیں پورے گھر میں وُھونڈ نے پھر رہے تھے ' کین وہ نہیں انہیں اور کے گھر میں وُھونڈ نے پھر رہے تھے ' میں انہیں اور اندیشوں سے ترزقی ہوں گا۔ " آخر کاروہ مایوی اور اندیشوں سے ترزقی آواز میں بولے ۔ " آخر کاروہ مایوی اور اندیشوں سے ترزقی آواز میں بولے ۔ " یوی نے انہیں آئے۔ " یوی نے انہیں وُانٹا۔ " یوی کو انہیں رہھناکہاں آئے۔"

登 な

ش مزید سکت نہ رہی کہ آپ کی تلخ کلای برداشت فرائیں 'لندا آپ لوگوں کو کمتب کے دریہ بہ طور گاباں 'تین تین دن کے لیے مقرر کیاجا آہے۔امید ہے کہ آپ میری سزاکو سرخم تسلیم فرما میں گے۔" ہے کہ آپ میری سزاکو سرخم تسلیم فرما میں گے۔"

شادی کے بعد

ایک نئی نو ملی دلمن نے اپنی سیم کی ہے۔ کہا۔ ''واقعی

لوگ درست کتے ہیں۔ شادی کے بعد عورت کی قدر

میں رہتی۔ اب بی دکھ لوجب سے میری شادی ہوئی

ہے 'اسلم نے سیدھے منہ بات تک نہیں گی۔''
سیملی نے تشویش سے بوچھا۔ ''پھر تو تنہیں اسلم

سیملی نے تشویش سے بوچھا۔ ''پھر تو تنہیں اسلم

سیملی نے تشویش سے معطق سوچنا جاہے۔''

معطلاق لینے سے معطلق سوچنا جاہے۔''

رلمن نے جواب دیا۔ ''لیکن اسلم سے میں طلاق

دلین نے جواب دیا۔ ''لیکن اسلم سے میں طلاق

کسے لے عتی ہوں کیونکہ میری شادی اس سے ہوئی

میں۔''

میں۔''

#### مری مروسیس

فائزہ نے اپی دوست ثمینہ کو بتایا۔ "میرامنگیتر بہت ای بعلکڑ ہے۔" "واقعی۔ اس میں کوئی شک نمیں۔" ثمینہ نے تصدیق کی۔ "کل مہندی کی ایک تقریب میں اس سے ملاقات ہوئی تھی۔ مجھے بار بار اس کو لیقین دلانا پڑا کہ اس کی منگنی مجھ سے نہیں ہم سے ہوئی ہے۔"

استاد نے شاگرد سے ہوچھا۔ "وہ کون سامحکمہ ہے' جمال عورت کام نہیں کر علق؟" شاگر دیے جواب دیا۔ "جناب!فائریر یکیڈ۔" استاد نے ہوچھا۔ "وہ کیےے؟" شاگر دیے جواب دیا۔ "وہ اس لیے۔ کہ عورت کاکام آگ لگانا ہے "جھانا نہیں۔"

## كون كاديم ترخوان

خالاجلاني

| دانے ڈال    | لا بخي كے | بح من              | بس تیں اب                  | کوبارک     |
|-------------|-----------|--------------------|----------------------------|------------|
| الرعويل     | أدال وال  | يں يسي مو          | טופרוש                     | 17555      |
| مين كمويا   | اعتوار    | ما کل ہوج          | أرنك سرخي                  | جبوال      |
| ما چيني أور | نداسٍ پير | ل در کے بع         | يس- تعور                   | ڈال کر بھو |
| جب می       | نة جاهي   | ی اور بھو۔<br>مراس | کروال دمر                  | تاریل کاٹ  |
|             |           |                    | را تاریخے۔<br>لدین         |            |
| טופועט      |           |                    | رکیں اور اور<br>کیجیئے مزے |            |
|             |           | در کاطور           | 25                         | بالركور    |

|          | : 2      |
|----------|----------|
| <b>3</b> | كاجرس    |
| 1کلو     | ננוש     |
| 45/1     | چينې     |
| 8        | ایزے     |
| 100كرام  | تمي      |
| 521.6    | الانتجى  |
| حب ضروري | بادام/سے |

| 1    | 11 | 6   | 1. |   |
|------|----|-----|----|---|
| علوه | 18 | J'y | 30 | 2 |
| -    |    |     |    | 7 |

| 1/2کلو                   | اسا:         |
|--------------------------|--------------|
| 91/2                     | 00-          |
| 2گر<br>1/2کلو            | چىز          |
| 1/2 هو                   | جيني ا       |
| s <u>u</u> 1/2           | كهويا م      |
| 1/2 أَوْ<br>1 يِصْمَانِك | بادام کی کری |
| 1چھٹانگ                  | پت           |
| 1 جمثانك                 | تأريل        |
| 1کلو                     | נננם         |
| 2-5264                   | كيوثه        |
| 12سرد                    | الانجى       |
|                          | : 5          |
| المارية بدا              | 7            |

چنے کی دال صاف کر کے بھودیں دو تھنے بعد اس کا یانی نکال دیں اور دودھ ڈال کر پکتے رکھ دیں جب وال گل جائے تو دودھ خشک کرلیں اور اتارلیں۔اس دال



من ڈال کر پھیلا لیں اور 280 ر 25 من کے لیے بیک کرلیں۔اب اس کے حکون قتلے کاٹ کراور سے معنداشیرہ ڈال کر کھے در چھوڑ دیں 'بادام سے سجا كريش كرين-

اثيا : 1/2كلو نشاسته 2کار حب ضرورت الحمثانك ایک چنگی برابر تاثري جاتفل جاوتري زردے کارتک 2/1 چائے کا چج بادام کی کری 1جھٹانگ آدهمی چھٹانک بستىكرى

چینی کو سوا کلویانی میں حل کرلیس اور اس میں جا تقل عباوتری اور ناثری پیس کرملا دیں۔ چھوتی الایجی جھیل کر آدھے وائے ہیں کروال دیں چو لیے پر چره اگرچاشنی تیار کرلیس باتی تین پاؤیاتی میں نشاسته اور زردے کا رنگ حل کرے کیڑے میں جہاں لیں اب نشاسته ملا مرکب جاشتی میں وال کربلکی آنچ پر یکنے کے کے رکھ دیں اور چکمے سے خوب ہلاتی جائیں محورا ملنے کے بعد اس میں بادام میت مجھیل کرڈال دیں اور يكنے ديں جب قوام حلوے كى طرح موجائے اور اس مِن جَحِيهِ جِلانا مشكل موجائے تواس میں تھی كا ایک ایک چمچه وال کر چمچه جلاتی جائیں یہاں تک که حلوہ محمى چھو ژدے اور مزید تھی نہ اللے تواسے ایک مرے میں بلٹ دیں اور ایک برابر کردیں معند ابوتے بر

روے کاحلوہ

ووده كوالانجى ذال كرابال ليس كاجروب كوكروكش كرك ووده ميس شامل كرليس اور بلكي آنج بريكاتين كاجرين كل جائين تو آئج تيز كريس اور دوده فنك كر لیں۔ پھراس میں تھی ملا کرخوب بھونیں جب اچھی طريع بمون ليس تواس ميں چيني شامل کرليس چيني کايانی خنک ہونے پر اعدوں کو ہمینٹ کر گاجروں میں اچھی طرح تمس كرنيس اوروس منث يكنے ديں لذيذ طوه تيار باس بربادام سے جاکر پیش کریں۔ ناربل اور سوجی کا حکوہ

1/2 $\sqrt{3}/4$  $\frac{1}{2}$ 130 تاريل كدوكش كرليس <u>-3/4</u> נננם يكنك عاور ور 1 چائے کاچھ ويلاايسنس صب بندسجائے

تيروينان كي لي اشرا

بإدام

1/2 دو تمالی کپ 1 جائے کا چی ليمول كارس

شرہ بتائے کے لیے چینی یاتی اور لیموں کے رس کو ایک برتن میں کمس کرکے ایل آنے تک یکائیں پھر آنج بھی کرکے دیں منٹ پکائیں پھرا تار کر فعنڈا کر لين-ابايك الكبرتن من مصن وال كراكي آج ير بكملائين اور تمام اشيا وال كر اليمي طرح عمس لریں-اب اس آمیزے کوکیک بنانے والے سا۔

ماهامه کرن

حسب يبند فكوت كركين

3/4 فياؤ 1/2 مينانک 6مدد 6 ميد 1/4 فياؤ 1/4 فياؤ 1 ميڪورن مسبب پيند

ترکیب معی میں الانجی ڈال کرکڑ کڑا کیں جب خوشہو آنے کے تو کشمی صاف کرکے اس میں ڈال دیں آیک منٹ تک چمچہ چلا کیں۔ پھراس میں جیسن ڈال کر بھونیں 'یمال تک کہ جیس میں سے خوشبو آنے کیے اب کھویا ڈال کر بھونیں۔ تھوڑا سایانی ڈال کرچینی کا شیرہ تیار کرلیں اور جیس میں ملا کر اچھی طرح چمچے

شیرہ تیار کریس اور بیس میں ملاکر انھی طرح چیچے چلائیں پہل تک کہ انچی طرح ال جائے اور خشک ہو جائے تو انارلیس۔ ایک ٹرے میں ڈال کر چیچے ہے ہموار کرلیں اور پندیدہ شہب میں کاٹ لیں جاندی کا ورق لگاکر پیش کریں۔

شاہی حلوہ

انڈے پھینٹ کیں 15مدد
دودھ ابال کیں 3 کیٹر
ہیٹی 6کھانے کے جیچے
ہادام پستہ حسب منشا محمی 1گپ
عادی کے ورق حسب پند

وودھ کو فھنڈا کرکے اس کے اندر پکھلا ہوا تھی ' چینی اور انڈے شامل کرکے بلکی آنچ پر پکا تیں۔ پھر گاڑھا ہونے گئے اور کنارے چھوڑنے گئے تو کسی ڈش میں نکال کراوپر بادام پستہ اور جاندی کے ورق سے سجاکر کرم کرم پیش کریں۔ اسيا:
روا 1ياؤ
روا 9ين 10 مينانگ
پيني 10 مينانگ
بادام مشمش اوريسة آدمي آدمي چسنانگ
د مغران 4اشے
دودھ 2/1پاؤ
من کيو ثه حسب منشا

چینی کاشیرہ کرکے توام تیار کریں اور دودھ ڈال کر اس کامیل صاف کریں 'کھر تھی میں ردے کو بھون کر قوام میں ڈالیں اور ساتھ ہی کترے ہوئے بادام اور سخمش ڈال دیں اور پھرز عفران تھوڑے سے پانی میں محمل کر ملادیں اور چمچے برابر چلا کمیں قوام خشک ہوئے کے تو تھی ڈال دیں چند منٹوں میں حلوہ تیار ہو جائے گا۔ کڑھائی ایار کر بستے کی ہوائیاں چھڑک دیں ساتھ ای ساتھ حسب ضرورت عن کیو ٹرہ بھی ڈال دیں۔ بیسن کا حلوہ

اشيا : بيسن الماؤة



0 0

ماهنان كون 282

## حين الحكيت إده



میائل کی شکار خواتین کی جلد کومیک اپ کے ذریعے
ولکش بنانا مشکل ہے ہا ہم چھوٹے چھوٹے جلدی
میائل کو ضرور حل کیا جا سکتا ہے لیکن صرف وقتی
طور پر بعض خواتین صرف کسی تقریب میں شرکت
ہے جبل کی جانے والی تیاری میں ہی جلد کی جانب
متوجہ ہوتی ہیں 'اس لیے عمرکے ساتھ ساتھ دونما
ہونے والی غیر محسوس تبدیلیوں سے نا آشنار ہی ہیں '
جبکہ موسمی تبدیلیاں 'مختلف بیاریاں اور بردھتی عمرجلد
کو سجیدہ مسائل سے وہ چار کر دیتی ہیں۔ چو نکہ جلد
مائر مونی اور بیرونی عناصر سے براہ راست متاثر ہو تا
مائر میں کیسال ضرورت رہتی ہے۔
عمر میں کیسال ضرورت رہتی ہے۔

ابی شخصیت کوخوب صورت اور جاذب نظرینانا ہر
عورت کی فطری خواہش ہوتی ہے "کیکن خوب صورتی
عورت کی فطری خواہش ہوتی ہے "کیکن خوب صورتی
کا تصور صحت مند جلد کے بغیر ہر گزشمکن نہیں۔
صاف اور صحت مند جلد ہمی ایک حد تک شخصیت کو
متاثر کن بنانے میں اہم کردار اداکرتی ہے "کیکن
ہوتھتی ہے ہمارے ہاں خوب صورتی کا تصور میک
ہوتھی ت کے مثبت پہلوئل کو بھی ذاکر دیتا ہے۔
تقریبات میں تعوینے کی شکل میں کیا گیا میک اپ
شخصیت کے مثبت پہلوئل کو بھی ذاکل کردیتا ہے۔
شخصیت کے مثبت پہلوئل کو بھی ذاکل کردیتا ہے۔
میم کی وجہ ان کی جلد پر موجود مماسے واضح دیے ہیں۔
جھائیاں ہوتے ہیں جو گمرے میک اپ کے ذریعے
جھائیاں ہوتے ہیں جو گمرے میک اپ کے ذریعے
جھائیاں ہوتے ہیں۔ یہ درست ہے کہ مختلف جلدی
جھائیاں ہوتے ہیں۔ یہ درست ہے کہ مختلف جلدی

استعلل بنیادی شرط ہے کیونکہ بعض اوقات ان پھلوں سے نتائج تھوڑے وقفے کے بعد سامنے آنا شروع ہوتے ہیں۔ اگر اپنے روزمو معمولات میں سے تھوڑا ساوقت نکال کرجلد کی خوب صورتی اور صحت پر روزانہ لوجہ دی جائے تو میک اپ کے بغیری

چکتی دیمی ہموار اور صحت مند جلد ہماری شخصیت کو جاذب نظریتا سکتی ہے۔ اگر موسم کی مناسبت ہے ان پہلوں کو ماسک کی شکل میں جلد کی حفاظت اور صفائی کے لیے استعمال کیا جائے آؤ نا صرف جیرت انگیز رتائج حاصل ہوتے ہیں بلکہ پھلوں سے تیار کردہ اسک جلد کو یوسمتی ہوئی عمر کے اثر ات سے بھی محفوظ رکھتے ہیں۔ پھلوں کے مثبت اثر ات سے بھی محفوظ رکھتے ہیں۔ پھلوں کے مثبت اثر ات نا صرف ہمارے اندرونی نظام کو بھڑینا تے ہیں بلکہ ان میں موجود قدرتی اجزا ہماری محت اور جلدگی حفاظت کا موثر ذریعہ بھی اجزا ہماری محت اور جلدگی حفاظت کا موثر ذریعہ بھی

موسی پھلوں کے بے شار فوا کدکے پیش نظریماں ہم چند موسی پھلوں سے ماسک بنانے اور انہیں استعمال کرنے کے طریقے بنا رہے ہیں جو جلد کی صحت اور مغائل کے ساتھ ساتھ جلدی مسائل کے لیے بھی یقینا "بہت مفید ٹابت ہوسکتے ہیں۔ماسک لگانے سے پہلے ضروری ہے کہ چرے کوپائی سے دھوکر خشک کرلیا جائے۔

عمترے کاماسک

خوش رنگ اور خوش ذا گفتہ 'وٹامن ک سے بھر پور بیر پھل قوت مرافعت بردھا آ ہے اور چرے کی جلد کو دھلنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ ایک کپ بیں شکترے کا رس نگالیں اور صاف ہاتھوں سے تمام چرے اور کرون پر نگالیں اور انچی طرح نگانے کے بعد خشک ہونے دیں بعد ازاں چرے کو دھولیں۔ بیر مارک چکنی جلد کے لیے بہت مناسب ہے 'جلد پر خزاش یا حساس جلد کی صورت میں جلن کی شکایت ہو سکتی ہے 'اس جلد کی صورت میں جلن کی شکایت ہو سکتی ہے 'اس جلد کی صورت میں جان کی شکایت ہو سکتی ہے 'اس ری استعال کرتے ہیں اور اس بات سے آگاہ شمیں کہ فیل ماری جاد کے لیے کس طرح فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں۔۔۔ درست ہے کہ پھلوں کو دیکھنے سے انہیں فوری طور پر صرف کھانے کائی خیال مارے ذہان میں آئا ہے ' حالا تکہ انہیں جاد کی شادائی و خوب صور کی سے لیے بہترین معاون کے طور پر بھی استعال کیا جا

ماہرین کاخیال ہے کہ قدرتی طریقوں سے جلد کی وكي بعال كاسلسله نياليس بلكه صديون الصاى طرح جاری وساری ہے۔اس کاسلافدیم تندیب جا کرماتا ہے۔اس دور میں چکنی مٹی اور پھلوں کو جلد کے مردہ خلیمے دور کرنے اور خوب صورتی کے لیے بمترین مجاجاً کے-17ویں مدی کے لوگ دورہ اور آنڈے کے ایک جربے براستعل کرتے ہے۔ ساخدی مانه معلول میمولول آور بری بوتول کو مجی جلد کی شاوال کے لیے استعال میں لاتے تھے۔ آج بحی بی طریقے کھ جدت کے ساتھ اس طرح استعال کیے جاتے ہیں۔ ان طریقوں میں جدت کے باعث مسكسل استعل كے باوجود خواتين بمترن سانج سے کلی طور پر ستفید ہونے سے محروم رہتی ہیں۔ حالاتک مختلف محملون م محولول اور جری بوشول بر مستل كرييس مى بازار بي بالساني دستياب ين لیکن جوبات کر بلوطور پر تاریے کئے پھلول اور دیگر تدرتی اجرا کے ماسک میں ہے 'وہ ان میں سیس ال عق- موسم كى مناسبت سے روزاند كى ايك كھل كا استعل محت كي لي تومنيد عنى ساته عى ساته جلد کے لیے بھی مفید ٹابت ہو اے

تحقیق سے بیات سامنے آئی ہے کہ پھلوں کے تقدرتی اجزا یا صرف چرے پر موجود داغ دھیوں ا جھائیوں اور دانوں کو دور کرنے میں مددیتے ہیں بلکہ چھائیوں اور دانوں کو دور کرنے میں مددیتے ہیں بلکہ چھری کی بازی اور شادائی برقرار رکھتے ہوئے اے کم عمر بھی بناتے ہیں ' آئم اس کے لیے پھلوں کا مسلسل بھی بناتے ہیں ' آئم اس کے لیے پھلوں کا مسلسل



رے کہ تمنی بھی تتم کانٹ استعال کرنے ہے قبل چرو کسی صابن سے دھولیتا جا ہے۔ رات سونے سے قبل یہ عمل کرنے سے بہتر نبائج حاصل ہوتے ہیں اور جلد خوب صورت اور دککش نظر آتی ہے۔ جلد خوب صورت اور دککش نظر آتی ہے۔

كاجركاماسك

گاجر ہے حد مفید سبزی ہے جو کہ پھل کی طمیۃ
استعال کی جاتی ہے بینی اسے زیادہ ترکیائی کھایا جا ا
ہے۔ گاجر میں موجود بیٹا کیونین نامی ادہ صحت کے
لیے ہے انتمامفید ہے۔ موسم مرمامیں گاجر کوزیادہ سے
زیادہ استعال کیا جا گاہے۔ گاجر کا ماک ہر تسم کی جلد
کے لیے مفید ہے۔ ایک کس گاجر کے رس میں روئی
بھوکر اسے فوٹر اپونے کے لیے ریفر پجریئر میں رکھ
بھوکر اسے فوٹر اپونے کے لیے ریفر پجریئر میں رکھ
دیں \* 15۔ 10 منٹ بعد زکالیں۔ پہلے چند قطر ب
شد کے جھیل پر لیس اور انگلی کی بوروں کی مدد سے
شد کے جھیل پر لیس اور انگلی کی بوروں کی مدد سے
گاجر کا رس چرے پر لگائیں۔ جب ماک خشک ہو تا
محسوس ہو تو تیم کرم پائی سے چرے کو دھولیں۔ شمد
جاری صفائی کر با ہے اور گاجر کا رس جلد کے نکار کا
جاری صفائی کر با ہے اور گاجر کا رس جلد کے نکار کا
جامی توجلد اور بصارت کے علاوہ گاجریں کی بھی کھائی
جامیں توجلد اور بصارت کے لیے مفید ہیں۔
جامیں توجلد اور بصارت کے لیے مفید ہیں۔

انتاس کاماسک

اناس ایک ہمہ کیر پھل ہے ، جو بے حد مفید ہمی ہے۔ اناس وٹامن Aسے بحرور پھل ہے۔ وٹامن چاہیں۔ بیماسک جلد کی زائد چکنائی ختم کرکے اسے ترو بازہ بنا آ ہے۔ کھلے ہوئے ساموں کے باعث بے رونق نظر آنے والی جلد کے لیے بھی بہت مفید ہے کیونکہ مید ماسک جلد کو آذگی بخشا ہے۔ پیستے کاماسک

يه غذائيت ع بعربور چل والمن CB'A اور D

ہے جی بھربور ہے۔ کیائیم 'فاسفورس اور فولاد بھی
سیتے ہیں وافر مقدار میں اے جاتے ہیں۔ جلد کے مردہ
فلیات کی صفائی کے لیے ہیئے کا استعمال ہے انتہا مقید
ہے۔ پہنے ہیں بایا جانے والا ایک انزائم پائین
رہا ہے۔ ہی وجہ ہے کہ پہنے کے اس بڑے تیار
شرہ صابن صارفین میں بہت مقبول ہیں اور اکٹر جلدی
استعمال کی اشیا میں پہنے کا استعمال کفرت ہے کیا جا با
سیتھیال کی اشیا میں پہنے کا استعمال کفرت ہے کیا جا با
جی پہنے کے کودے کو تھوڑا سالوپر سے کیا جا با
جی پہنے کے مواد ہے کو اور ہے دیں۔ اب ان چھکلوں کو
جی سے اور کرون پر ملیں۔ یمان تک کہ چھکلے خلک ہو
جا تیں۔ اب فورڈ سے پانی ہے منہ وحولیں۔ یہ عمل
متواتر کرنے سے چرے کی شاوالی میں اضافہ ہو تا ہے
مارتہ کے سے چرے کی شاوالی میں اضافہ ہو تا ہے
اور مردہ خلیات نرمی سے صاف ہو جاتے ہیں۔
اور مردہ خلیات نرمی سے صاف ہو جاتے ہیں۔

سيبكاماسك

فولادی وافر مقد ارسے بھرپوریہ کھل جسمائی صحت کی طرح جاری صحت کے لیے بھی ہے مثال ہے۔ ایک سیب کو پی کرتمام رس ایک کپ میں نکال لیں ' اب ایک صاف ململ کے کپڑے یا روئی کی مدسے رس کو چرے اور کردن پر نگالیس خصوصا" آ تھوں کے کر د ہونٹوں کے اطراف اور پیشائی پر انگلیوں کی بوروں سے مساج کریں۔ کھلے مسام برند کرنے اور جلد کے روکھے بن کودور کرنے کے لیے یہ نسخ بہت کار آمد سے بہتر متائج کے لیے سیب کے رس میں فعنڈ ب

مامنامه کون 285

#### خوبانی کاماسک

خوبانی ایک مزے دار اور غذائیت سے بھربور مچل ے۔ اس میں نمکیات کی تعداد غیر معمولی ہو تی ہے اس لیے ہرمم کی جلد کے لیے فائدہ مندہاں کا استعال بہت السان ہے۔ وو تین خوبانیال لے کر انہیں رات کو پانی میں بھگو دیں 'اچھی طرح نرم ہو جانے کے بعد اِن کو ہلکی آنچ پر پکا کیں اور بھنڈ اہونے ر چرے بر لگائیں۔ تقریا "10 من کے بعد چرو صاف کرلیں۔ خوبانی میں جلد کو مان کر سخت بنانے کی خصوصیت ہے۔ اس کے علاق اس کے ماسک کو چرو کے بالوں کی صفائی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ طویل عرصے تک اس کے باقاعدہ استعال سے چرے پر تکلنے والے بالوں میں خاصی کی واقع ہوتی ہے اور بغض حالت میں بال بالکل ہی ختم ہوجاتے ہیں۔ اس کا طريقه يه كه جب يرامك سوكه جائ توات لوج كرا تارس اس طرح جرے كے بالول كى جوس خاصى كمزور موجاتي من اورأس ماسك كاستعال سے بال آہستہ آہستہ حشم ہوجاتے ہیں۔ کوئی بھی موٹمی ٹھل کھائیں 'اس کالمیک بناکر چرے پر بھی نگالیں۔ یہ مفید ماسک جلد کی قدرتی رمنائی اور شادابی کاباعث بنتے ہیں 'قدرتی اجزا جلد کی حفاظت کابے مرد مستااور سل طریقہ ہیں۔ان کے متواتر استعال ہے میک اپ کی مسلی اشیا کے استعمال کے بغیری آپ کواپی جلد 'جوال اور دمکتی ہوئی محسوس ہوگی اور مصنوعی کاسمینک پراڈ کٹیس کے استعمال كے بجائے إن تدرِ تى بولى يرادُ كلس كو آزمانے سے نہ مرف آب ك جلد كي شاواني ورونق من اضافه مو كابلكه آپ کی جلد کی شادانی وروئق میں اضافہ ہو گابلکہ آپ کی جلد بھی کیمیکلز کے مضرا اثرات سے بھی محفوظ رہی۔

A جلد کے لیے اسمبر کاکام کرتا ہے اور قبل ازوقت

ہرنے والی جھربوں ہے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ جلدی

ہرین کا کہنا ہے کہ صحت مند جلد 'ناخن اور بالوں کے
لیے روزانہ مناسب مقدار میں حیا تمین اے کا استعمال

ہے مد ضروری ہے۔ انٹاس کا ماسک سورج کی تبش

ہر مکاڑے جلد کے لیے بہت کار آمر ہے۔ انٹاس کے
چند محکورے مناسب سائز کے کاٹ لیس اور انہیں

دیفر پر پٹر میں رکھ دیں۔ پندرہ سے تمیں منٹ کے بعد
میل کرنے ہے جلد کی رنگت میں غیر معمولی تھار بیدا

موگا اور سورج کی تبش سے متاثرہ جلد صحت مند نظر

ہوگا اور سورج کی تبش سے متاثرہ جلد صحت مند نظر

ہوگا اور سورج کی تبش سے متاثرہ جلد صحت مند نظر

ہوگا اور سورج کی تبش سے متاثرہ جلد صحت مند نظر

ہوگا اور سورج کی تبش سے متاثرہ جلد صحت مند نظر

ہوگا اور سورج کی تبش سے متاثرہ جلد صحت مند نظر

كيلے كامالك

کیلا ایک سدا بمار پھل ہے جونہ صرف بچوں اور بروں کاپسندیدہ ہے بلکہ برزرگوں کے لیے تو یہ ایک عمرہ غذا بھی ہے۔ فولادے بحربوریہ کھل صحت پر مثبت اثرات مرتب کر آ ہے جبکہ کیلے کا ماک قدرے

خگ جلد براستعال کرنے بہتر نائے عاصل ہوتے
ہیں۔ آدھاکیلا 'تھوڑا سادی اور چند قطرے زخون کا
خیل باہم ملاکر آمیزہ تیار کرلیں۔ یہ آمیزہ چرے اور
گردن برخچے ہے اور کی طرف لگا تیں۔ اس ملک کو
سوکھ جائے تو فینڈے یا سان پانے ہے چرے کو دھولیں
سوکھ جائے تو فینڈے یا سان پانے ہے چرے کو دھولیں
میکن اور صحت مند نظر آنے گئے گی 'خصوصا" موسم
چکتی اور صحت مند نظر آنے گئے گی 'خصوصا" موسم
میرا جی یہ ملک ہفتے جی کم از کم ایک مرجبہ منرور
سرماجی باکہ جلد پر اس مغید پھل کے فوشکوار اثر ات
نظر آئیں۔ کیلا جسمانی اور جلدی صحت دونوں کے
نظر آئیں۔ کیلا جسمانی اور جلدی صحت دونوں کے
نظر آئیں۔ کیلا جسمانی اور جلدی صحت دونوں کے
نظر آئیں۔ کیلا جسمانی اور جلدی صحت دونوں کے

# #

ماعات كرن ، 286

#### مصودبابرفيمل فيه شكفت وسلسله هيوارعمين شروع كياسقا-ان كى يادمين يه سوال وجواب سشا تع كي جادب بس



ج ۔ یہ عورتوں سے کیا جانے والا سوال مجھ سے كول؟اف آبست يوجما-

نسرين قادري .... تفته

س -ساے ایک اڑی تم سے پیار کے بجائے مرف اوھار مانگ رہی ہے۔وونوں میں سے ایک کام آسان ے موچے مت جلد جواب دیں؟ ج -اتی جلدی میں تو صرف آدھار۔ عاصى كوجرا نواله

س - مسرُ فوالقرنين كوئي آپ كي تعريف ميس سوال كرك لواب خوش موكراوركوني آب ير تقيدي سوال كرے لو آپ اتا ت كے كول جواب ديت ہيں۔ اميد توسيس أي بعنائ موت سوال كاجواب ط ج -جواب حاضرہ۔اب کیاخیال ہے۔



شابده بدلامور

س ۔آگر خوش قشمتی کادیو تا آپ کادر کھٹکھٹا تارہے اور آپ متعفل کمرے میں ممری نیند کی وادیوں میں مم رہیں تو بے داری کے بعد جب صورت حال کا پتا چلے تو آپکیاری کے؟

ج بسيخول كاميري قسمت مين نه تفاايسا كجه

شاہرہ تورین۔۔رحیم یا رخان

س -ذوالقرنين بھيا؟ بياتو بتائيس كه عورت اگر سکون جاہے تو میکے چلی جاتی ہے لیکن آگر مروسکون جائے تو کمال جاسکائے؟ ج ميشك كي ملك سامر-

فرزانه سليم ... ميال چنول س - آب کی شادی سے بعد کرن والے کرن کتاب ''شادی بیاہ کے گیت '' میں آپ کی شادی کی تصاویر دیں مے اور آخر میں تکھیں کے مشکویہ ذوالقرنین جنہوں نے ہمیں کن کتاب کے لیے تصاور عنایت

ج -يدكن والول عدداتى خط وكتابت كب شروع

فرحين كوثن على يورجعظه ی -اگر آئینہ ایجاد نہ ہو آاتو عور تیں میک اپ کیے رتين؟



ممل ناول چاروں ایک سے بردھ کرایک تھے کی ایک وٹاپ لسٹ پر رکھنانا ممکن ہے ''تیری جستو میں'' فوزیہ یاسمین صاحبہ نے بہت اچھا لکھا اس کمانی میں بیش جیسی دوست پر اتنا غصہ آیا کہ میں بتا نہیں سکتی جب روا کو اس کی عادت کا بتا تھا تو اسے بینٹ پر تھین نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس نے نضول میں وابد کو سب

کرکے اس کا ہاتھ تھام لینا چاہیے تھا اور بینش کے ساتھ کچھ براہوناچاہیے تھا۔

"راستہ ٹھرجائے" ہیں مہو کا فیصلہ اسید کے حق ہیں بالکل درست تھا کیونکہ رامش کے ساتھ ہیں ہونا چاہیے تھاجس نے ال کے کہنے پر اپنی محبت کو چھوڑ دیا ' مہلا ہارہ'' میں ارشق کا نام اور کر مکٹر دونوں بہت زیادہ اچھے تھے جبکہ عزہ خالد کے ہیرو کو پچھے زیادہ ہی خود پندد کھایا گیا تھر پھر بھی چاروں کھمل ناول میسٹ تھے بلکہ کمان اور ازبردست ہے کرن آ کے بہترین استاد ہے بلکہ کمان اور ازبردست ہے کرن آ کے بہترین استاد ہے کوئی ماں بھی اپنی بیٹی کو اتنا نہیں سکھائے جات اکرن سکھا برقرار رہے۔ تھیں۔ برقرار رہے۔ تھیں۔

کنا سے میں نے بہت کچے سیکھا ہے اور سیکھ رہی مول- خط بہت طویل ہو گیا ہے مریلیز شائع کردد جیسے گا۔

شازیہ ہاشم .... کھٹریاں حضوری موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ ہرانسان جواس دنیا میں آیا ہے اس نے جاتا بھی ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ ٹاکمانی موت سے حفاظت فرائیں۔ ہماری دوشام تناشزاد.... کراچی

نومبر کا شارہ کیارہ تاریخ کو ملا۔ حمد و نعت کے بعد "لاے میرے نام" راحاتوایک خرنے حواس مم کر ويد فرجانه تازمك كى زيته كاس كركتني در تك تو سكتة مِن لِمِيْمَى رَبِّي پُمِرِاي كوبتايا - مِن فرحانه نازملك كو نہیں جانتی نہ انہیں بھی دیکھا ہے مکران کے بارے من بڑھ کرول دکھ سے بھر کیا کیونکہ لکھاری اور قاری كارشته توالگ بی ہو تاہے اس میں پیر شیں دیکھی جاتی کہ ہم ایک دوسرے کوجائے ہیں یا نہیں۔اس خر نے انتار کمی کیا کہ 6 دن تک تو کران پڑھنے کا دل ہی نہیں چاہابس فرحانہ ناز ملک اور ان کے کھروالوں کے بارے میں ہی سوچی رہی۔ ان سب کے ول بر کیا كزرى موكى كيے مبرآ رہامو كاان كے كمروالول كو۔ الله پاک ان سب کی مغفرت فرائے آمین میں نے فرِ حانه ناز ملک نے ناول کی تین اقساط پر می تھیں سوچا تھا کہ جب دس ہارہ ہو جا مس کی تو آتھی پر معوں گی لیکن اس ہے پہلے ہی وہ چلی کئیں اپنی کہانی کو اد معورا چھوڑ کریتا نہیں کیا کیاسوچا ہو گا انہوں نے اپنی اس كمانى كے بارے من كراہے كى طرح آئے برمعانا باوركياا ختام كرناب واقعي من زندكي كأكوني بحروسه

اس او کے افسانے دونوں میں سے آیک بھی اچھا نہیں لگا۔ تاواٹ میں موعشق سفری دھول "پروھانہیں ہے مرچر بھی اندازہ ہے کہ بہت زیردست ہوگا کیونکہ لبنی جدون صاحبہ کاہے جنہوں نے بہت دنوں بعد کرن میں حاضری دی ہے۔

عادات كرئ 288 ·

بہنوں کے خطوط سب نے اس بار کرن کو چار جاند لگائے۔

اس بار کرن کی فہرست میں فوزیہ یا سمین اور حیا بخاری کے نام دیکھ کردل خوش ہو گیا۔ فوزیہ یا سمین کا ناول عمدہ رہا مجھی کردار 'واقعات اور الفاظ دل کوچھو گئے۔ فوزیہ یا سمین سے فرائش ہے کہ پلیز کوئی ایسی اینڈوالاناول تکھیں۔

حیا بخاری۔ آپ کا ناول "مپلا مارا" سپر ہٹ رہا ارشق کا لڑکیوں کی تصوریس دیکھنے سے انکار کرتے وقت جوالفاظ کے میں رہھ کررودی۔

رے وہ اس کے اس کے مول نہیں کہ ابن آدم اس کو "واقعی حواکی بٹی نے مول نہیں کہ ابن آدم اس کو تصویروں سے دیکھ اس کی صورت سے اس کے بارے میں اندازہ لگائے"اور فوزیہ تمرکے خطر پڑھ کر بہت مزا آیا ہے۔

### فؤزيه ثمرث .... مجرات

نومبر کاشارہ تیوہ باریخ کو ہاتھ آیا۔ سرورق ہاڈل اچھی لگ رہی تھیں۔ کر آ تکھوں کا کمرار تک بالکل بھی اچھانہیں لگارہاتھا۔

حسب عادت فمرست کو دیکھا۔ نومبر کاشارہ ' تاول نمبر''مخا۔ حل خوش ہوا۔

فرحانہ ناڈ ملک کے بارے میں شعاع میں رمعاتھا۔ پڑھ کربہت دکھ ہوا۔ سارا دن ڈانجسٹ کو ہاتھ نہیں لگایا۔ انہیں دیکھالو نہیں پھر بھی اک انس تو تھانا' رب کریم سے ان سب کی مغفرت کی دعا ہے۔ اپنے ہاں ہلند درجات 'عطافرہائے۔ (آمین)

"مقائل ہے آئینہ" میں نشا نورین سے ملاقات اچھی رہے اور دعاہے میری اس لاکی کالن نہ ٹو لے جو اسے اپنے بھائی پر ہے۔ بھائی ہوتے ہیں ایسے ہیں کہ بہنیں بے در لیخ اپنی تحبیب مجھاور کرتی ہیں۔ "بیغام دوست" میں نمو کشور کا پیغام بہت و کمی کر ممیار بچ میں دکھوں کا اظہار مجمی تجمی بہت مشکل ہو آرزو" کی را مخر فرحانہ ناز ملک جب میں ان کا یہ ناول
رحمی تھی تو تصورات و تدخیلات کی دنیا میں جاکران
کو ایک کامنی ہی اور پرو قار ہی لڑکی کی صورت میں
ویکھتی تھی۔ میں نے ان کا اپنے ہی ذہن سے ایک
اسکیج بنایا ہوا تھا۔ انہی تو میں نے "شام آرزو" پر سمرو
لکھنا تھا تھی۔ رانیہ سیالکوٹ نے اپنے خط میں "شام
آرزو" پر سمرو کرتے ہوئے ایک فقرہ لکھا جس کو پڑھ
آرزو" پر سمرو کرتے ہوئے ایک فقرہ لکھا جس کو پڑھ
کرآ تکھیں نم اور ول شمکین ہوگیا۔ وہ فقرہ بہے کہ
'جناب فرحانہ ناز آپ نے کامیابیوں کے راستے خوب
حرصہ لیے۔"

الله رب العزت سے دعاہے کہ الله ان کو اور ان کے بھائی خاور 'بہن کرن اور والدہ محترمہ کو فردوس بریں میں اعلا مقامات عطا فرمائے (آمین) وائی کو شفائے کللہ نصیب فرمائے اور اہل خانہ کو مبردے

#### وشيقدز موسد سمندري

دلفریب ٹائٹل کے ساتھ کرن ہارے ہاتھوں میں است باللہ خبرہ کھے کرول خوش ہو کیا لیکن فہرست میں مختمام آرزو "نہ و کھے کرول دکھ سے بھر کیا اللہ فرحانہ تاز ملک کو جنت الفردوس میں جگہ عطافر ہائے (آئین) "اک ساکر ہے زندگی "بہت خوب صورتی ہے آگے برسے رہا ہے وقت گزر جائے توسوائے بچھتاؤں کے ہاتھ کچھ جمیں آیا زینب کا انجام ابھی سے نظر آرہا ہے تالول " جبری جبتو میں "اور" راستہ تھہرجائے "پند تالول " جبری جبتو میں "اور" راستہ تھہرجائے "پند آئے ناولٹ اور افسائے بہت اجتھے تھے باتی سلطے تو اسے بھی بہت اجتھے ہوئے جس اجازت دیں جبرے اس امید ہرکہ آئندہ ہاوان شاء اللہ بھرحاضر ہوں کے ان شاء اللہ بھرحاضر ہوں کے ان شاء اللہ بھرحاضر ہوں کے ان شاء اللہ بھرحاضر ہوں گے۔ ان

ایمان عائشہ "تحریم....کوٹلمہ جام سب سے پہلے توکن کو "کمل تامل نمبر"اتے بحرور اور کمل انداز میں پیش کرنے پر "مبارک باد" نہ صرف عمل ناول بلکہ افسانے شعروشاعری اور

المعامد كرن (289

# باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاری قائد کائے گاری کے بھی کیا ہے۔ پیشاری قائد کا کائے گاری کے بھی کیا ہے۔

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احمال کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



مجی فریش ساؤل نے آزی جگادی۔ فرحانه ناز ملك كالوسوج كرى دل دكھ جاتا ہے اور آنکھ بمر آتی ہے ۔۔ اللہ تعالی دانیال کو صحت عطا فرمائے آمین۔

بياد فرحانه نازيزه كرخوب يي روكي-"مل اول تمر" اس ليسب ملااي یاری حیا بخاری کا ناول برمهاسب سے اجھا کروار ارشق كالكا ارشق نام مجمى بهت بهارالكا- زا برواور عابده بيم و آئيديل كردار بارش كي تي اورخيالات

عاجى جيسى خود غرض عورت كوبهى عينانے زاہد كى بٹی ہونے کا جوت دیتے ہوئے معاف کر دیا۔ حیا بخاری کوبهت بهت مبارک \_انتایبارا تاول لکھنے ہے۔ اوراينده منظرنگاري كيده بهي بهت پند آني-تج يوچيس تو هر كے معروفيت ميں سے صرف البحي اتنا ہی مطالعہ کر سکی ہوں حیا بخاری انٹری دی رہا كريں۔اباجازت چاہتی ہوں۔

نوشابه منظور.... بهريا رودُ

اس ماہ کا کران بندرہ کو ملا ۔سب سے پہلے فوزیہ یا سمین کا ناول پڑھا اور اس ناول کوپڑھ کے عجیب = احساسات ہورہے تھے بیش جے لوگ جو صرف اور صرف دو مرول کو تکلف دینے کے لیے دنیا میں آئے ہوئے ہیں مارے آس پاس بھی ایے بت ے لوگ موں کے بلکہ موتے میں کمانی برجھتے وقت ہم لوگ كردارول كي سائھ بينتے ہيں روئے ہي اور آخر میں جوردا محسوس کررہی تھی دیسے ہی میں مجمی کیونکہ ردا میں کمیں کمیں مجھے اپنی جھلک نظر آئی۔ علطی ردا کی ہی تھی جس کی سزااہے تمام عمر کا نتی تھی کاش الیاس اسے آٹھ سال بعد بھی نہ ملا۔ باقی مستقل سلسلے سب کے ہی اجھے تھے کسی ایک كاكيانام لول-سبائي اني جكه المتصنص

افسانے دوی تھے "جمونی" اجمالگا۔" تیری جنجو" میں ویل وُن فوزیہ یاسمین آپ نے بہت امچھالکھا۔ جب اید میری سمجه می آیا توسسن به شدت سے غمد آیا۔ بج ہے کو لوگ مرتے دم تک ای خصلت معى بدلت كيم انسان مل بمي كافي سمجه كروژي ہیں۔ بینش اور دلید دونوں ایسے بی تھے۔ " ببلا تاره" ناول ذراسامجي متاثره نهيس كرسكا-وی پراناموضوع میے کے لیے معمر بیخے والے لوگ ہی غینا کی جاجی گااعتراف محبت جو اُسے عینا سے

ل ناول" وه جو بچے تھے "اور ناولٹ" عشق سنر کی وحول " وونوں میں ہیروز کے کروار پند نہیں أتت زيان بن حبان جلوايند ميں اپني فرعونيت كوحتم كرويتا ب- مرعشق سفركا طارق سومو- مرد كياس آگر سے کچھے ہودولت 'اقتدار 'عورت تو پھر فرعون بنتے من اسدر فيس لكتي-

صد شکررانیہ کو تھوکر کے بعد ای مال کا حساس تو

ہوا۔ فکرے میری طرح رائٹرصاحبے نعی اس تحرر کی دو بی اقساط سوجی تھیں۔"اک ساکر ہے زندگی" سالاراورنيب كے تعلق كى سجھ نيس آربى-متقل مليا اس بار اجمع تقيه "يادون ك وریج" ہے می تمام دائریاں پند آئی۔ "مسکراتی كريس"كن مردة مكرات يه مجور كروا-ياد رے مرف محرائے

م رے میرے نام "ام ایمان اور بنت شوکت کا خط

ایک منٹ ذرا رکنا۔ نے سال میں نادیہ امین سے كبير ناكويي اجهاساناول لكصيب شدت ال كياو اوران کی تحریر کی طلب مورای ہیں۔

عائشه خان.... مُندُو محرخان

جارباه کی غیرحاضری کے بعد حاضر خدمت ہوں۔ مانشاءالله سرورق توجيشه بي بيارا مو ماسيداس يار

ماهنامه کرن (290